

的概

الذكاظار

مغرب جوآزادی اظهار، آزادی رائے، آزادی تقریر وتحریر، حقوق انسانی، امن وآشی، روش خیالی، علم وشعور، وسعت نظر، تخل، برداشت، عدم تشدد، زبی رواداری، شوری آزادی، فہم و تدیر، جمہوریت، حقوق نسوال اور ونیا مجر می سب سے زیادہ مہذب ہونے کا برجادک اور بلاٹرکت غیرے چھکین بننے کا دعویداد ہے۔ یہال ہردیگ، ہر نسل، ہرقوم اور ہر خرمب کے افراد رہتے ہیں جنہیں کیسال حقوق عاصل ہیں مگر مسلمانوں کے ساتھ اسلام دھنی کی آڑ میں نفرت اگیز اور متعقباندرویہ رکھا جاتا ہے۔ نعوذ بالله فم نعوذ بالله ،مغرب من شراب خانون كورد بينداورنا تك كلبون كومك كانام دياجاتا ہے، ہمی جوتیوں پر قرآنی آیات مقش کروی جاتی ہیں، ہمی زیر جامداسلای شعائر کا خال اڑانے والی تحریریں لکھ وی جاتی ہیں،مسلمانوں کی معجدوں پر خطے اور ان کی ب حرمتی معمول کی بات ہے، گنبداور بینار بنانے پر پابندی ہے۔ برقع اور سکارف کواپنی تہذیب کے خلاف قرار وے کر بابندی لگا دیتے ہیں۔ راہ چلتی برقع بہنے خواتین برتموکا جاتا ہے۔ حالاتکہ وہاں مردوں اور عورتوں کے سرعام شکے مونے پر کوئی پابندی نہیں۔ ڈاڑھی اور پکڑی کونفرت کی علامت بنا دیا کیا ہے، ایسے مسلمانوں پر ملازمت کے وروازے بند ہیں۔اسامہ بن لاون کی ڈاڑھی اور پکڑی والی تصویریں جوتوں اور انڈر ويئرير شائع كر كے فروشت كى جاتى بيں۔خواتين كے مليسات يرمقدس قرآنى آيات جمایا، پران مبیسات کی نمائش کے لیے خواتین کی کیٹ واک کرنا، شراب کی بوتلوں ے دھکوں، کوکا کولا کے کین، فٹ بال اور جوتوں برکلمہ طیب، اللہ اور اس کے رسول تا فی کا نام ککمناء اسلام کی مقدس شخصیات کے کرداروں پر فلمیں بنانا، مجداتھی مس سور کا سرر کھنے کے شرائلیز واقعات، پرنٹ میڈیا میں اسلامی مقدس شخصیات کی خیالی تساور شائع كرنا اوران كے خيالى جمع بنانا، اسم محد كو انكريزى شل بكا و كركستا، رسائل و جرائد اور كالول على توين كرنا، اعرفيك يرقر آنى آيات على تحريف كرنا، فرشتول، يغيرون، رسول اكرم ترفيظ اور صحابه كرام كى فرضى تصادير اور غلد فرضى معلومات فرابهم كرنا تو مغرب كاروزه مره كامعول ب-افسوس بكريدسب كيمة زادى فرجب اور آزادی اظهار کے نام پر کیا جاتا ہے۔

# الاكاظاركان

اسلام اورناموس سالت کے خلاف خرب کے تعصب در اسلام اور ناموس سالت کے خلاف خرب کے تعصب در دوجہ کے معیار اور بھیا نک ساز شوں بردیدی تعقیقی در ستاویز ناقابل تردید عقائق، تهلکہ خیز واقعات هوش رُبا انکشافات



عِلْمُ وصِ إِنْ بِالْبِرْزِ

الحمد ماركيث 40-اردوبازار، لا مور، نون 37352332-37232336

## cecececececececececece

## جمله حقوق محفوظ ہیں

| آناد کاظھار کنام پر                                  | •                                       | * نام كتاب     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| لمتنافلا                                             | •                                       | * ترتيب رقعتيق |
| علم و حسان ما شرز<br>الحداريد ، 40-أودوبازار را بعور |                                         | * ناشر<br>!    |
| رفاقت على/تاج كمپوزنگ سنشر، لا مور                   | <i>-</i>                                | * کپوزنگ       |
| <b>,2013</b>                                         |                                         | * اشاعت ادّل   |
| 1100                                                 | *************************************** | * تعداد        |
| -/600 روي                                            | *************************************** | * قيت          |

تقسيم كار

علم وسيران يبرز

الحمد ماركيث، 40-أردوبا زار، لا مور ـ

قوك: 7232336 '7352332 كيس: 72323584 أيكس: 72323584 موكن ? 7232336 '7352332 أيكس: Practic Properties of the Communication of the Commun

## فهرست

| 11         |                        | 🖒 انتباب                                          |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 13         | پروفيسر جميل احمة عديل | 🖒 مولف 🕰 نام                                      |
| 17         | محمر متنين خالد        | 🗘 دل کی بات!                                      |
| 19         |                        | 🥸 دندساس                                          |
| 25         | محرصلاح الدين          | 🗖 اسلام اورآزادی اظهاررائے                        |
| 33         | واكرمحداجن             | 🗖 تولان رسالت اورآ زادگی اظمیار                   |
| 40         | مرذامحدالياس           | 🗖 آزادی اظهار کی حدود لامحدود؟                    |
| 46         | شاہنواز فاروتی         | 🛘 توجين رسالت على اورمغربي ونيا، مسئله كياب؟      |
| 53         | پروفیسرعبدالجبارشا کر  | 🗖 تو بين رسالت عليه ازادي اظهار اور مغرب          |
| 66         | مرذاححدالياس           |                                                   |
| <b>7</b> 3 | طارق جان               | <ul> <li>آزادی رائے آل کا اجازت نامیس!</li> </ul> |
| 85         | محرمطا الكنمديتي       | 🗖 آزادی رائے مسلم دنیا کے خلاف نیا استعاری اضیار  |
| 87         | , محدثتين خالد         | 🗖 آزادی اظهار، اسلام کے خلاف مغرب کا تکری حرب     |
|            |                        | •                                                 |

| 143        | پروفیسر خورشیداحمه       | 🗖 اظهار رائے کی آزادی اور مغرب                  |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 150        | مروراحمد كمك             | 🗖 آزادیٔ اظهار یا خمروشر کا معیار؟              |
| 154        | محسن فارانى              | 🗖 آ زادی اظهاراورابلیسی د بهنیت                 |
| 159        | پروفيسرخورشيداحمه        | 🗖 اسلام اور ناموی رسالت 🍱 پر کروسیڈی حملے       |
| 170        | عطاءالرحمن               | 🗖 آزادی اظهار ،مغرب کی عجیب منطق                |
| 174        | مولانا محمشفيع چترالي    | 🗖 کیاانسانیت کے محسن کا کوئی حق نہیں؟           |
| 178        | محرسليم قريثي            | 🗖 آزادی رائے اور تو بین اسلام                   |
| 180        | اوريا مغبول جان          | 🗖 وہوائے اور فرزانے                             |
| <b>184</b> | محبوب الحق عاجز          | 🗖 اظہاررائے کی آزادی بے لگام نہیں               |
| 196        | قارى محمر منيف جالندهري  | 🗖 آزادی اظہار رائے اور تو بین میں فرق           |
| 198        | ڈاکٹرانیں احمہ           | 🗖 🧻 زادی اظهار کا دو هرا معیار                  |
| 201        | سجادمير                  | 🗖 نامون رسالت 🎏 يا آزادي اظهار                  |
| 205        | أوريا مقبول جان          | 🗖 نه جب تک کث مرول شی خواجه ٔ بعلیاً کی حرمت پر |
| 209        | رانا محمر شفق خان پسروري | 🗖 حرمت رسول 🕮 اور آزادی رائے                    |
| 219        | منظورا حمرميورا جيوت     | 🗖 🧻 زادی اظهار رائے یا بغض وعناد؟               |
|            |                          | 🗖 آ زادي اظهار خيال "اور" آ زادي افكار"         |
| 240        | محمداساعيل قريثى         | کی فریب کارانه اصطلاحات                         |
| 256        | چوېدري غلام جيلاني       | 🗖 🧻 زادی اظهار کا بین از قوامی رویی             |
| 259        | سيدعبدالله عباس ندوى     | 🗖 اہانت رسول علقہ اور آ ز 🛴 رائے                |
| 261        | احرشجاع بإثنا            | 🗖 آزادی اظهاری آزیس مسلمانوں کی دل آزاری        |
| 264        | آ عاشای سابق وزیر خارجه  | 🗖 آزادی اظهار اور شیطانی آیات                   |

| ,                                      |                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 266                                    | ڈاکٹرمحد سرفرازنعی                                                                                                                                      | 🛘 مغرب کے پجاری اور آزادی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 285                                    | محداحرتازي                                                                                                                                              | 🗖 مغرب كامنافقانه دو برامعيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 292                                    | شاہنواز فاردہ قی                                                                                                                                        | 🗖 آزادی اظهار اورمغرب کا دو ہرا معیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 295                                    | سلمان شيم ندوي                                                                                                                                          | 🛘 آزادی رائے کا دُوہرامعیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>301</b> .                           | على احمد                                                                                                                                                | 🗖 آ زادی اظهار اورمغرب کا دوغلاین                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 304                                    | امراداحركسانه                                                                                                                                           | 🗖 دوہرامعیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 307                                    | <b>گل ثی</b> ر بث                                                                                                                                       | 🗖 الل بورپ وامر یکه کی فکری بددیانتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 308                                    | ڈاکٹر عبداللہ خان                                                                                                                                       | 🗖 تو بین رسالت کی سازش کب اور کهال تیار مولی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 312                                    | سيدعاصم محمود                                                                                                                                           | 🛘 توبین ندمب کی تاریخ اور آزادی اظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ·                                      |                                                                                                                                                         | 🛘 آ زادی اظہار رائے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                         | <b></b> ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 316                                    | محدفرقان                                                                                                                                                | اسلام اورمغرب كانفظه نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 316<br>321                             | محمد فرقان<br>مواحد حسين سيد                                                                                                                            | اسلام اورمغرب کا نقطه نظر 🗖 آزادی اظہار کا نماق                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | _                                                                                                                                                       | . · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 321                                    | مواحد حسين سيد                                                                                                                                          | 🗖 آزادی اظهار کا نداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 321<br>324                             | مواحد حسين سيد<br>عبدالله طارق سببل<br>مولانا محمه احمد حافظ                                                                                            | <ul> <li>آزادی اظہار کا غماق</li> <li>بشپ کے بیچ پر طوفان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 321<br>324<br>327                      | مواحد حسين سيد<br>عبدالله طارق سببل<br>مولانا محمه احمد حافظ                                                                                            | □ آزادگ اظہار کا نداق □ بشپ کے بچ پر طوفان □ آزادگ اظہار ۔۔۔۔۔ایک جائزہ                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 321<br>324<br>327                      | مواحد حسین سید<br>عبدالله طارق سبیل<br>مولانا محمد احمد حافظ<br>مرزامحمد الیاس                                                                          | □ آزادی اظہار کا نداق □ بشپ کے بچے پر طوفان □ آزادی اظہار ۔۔۔۔۔ایک جائزہ □ ہولوکاسٹ کا اٹکار جرم ہے، آزادی اظہار نیس                                                                                                                                                                                                                      |
| 321<br>324<br>327<br>330               | مواحد حسين سيد<br>عبدالله طارق سبيل<br>مولانا محمد احمد حافظ<br>مرزامحمد الياس<br>مرزامحمد الياس<br>محمد عامر خاكواني                                   | <ul> <li>□ آزاد کی اظہار کا نداق</li> <li>□ بشپ کے بچ پر طوفان</li> <li>□ آزاد کی اظہار ۔۔۔۔۔ ایک جائزہ</li> <li>□ ہولوکاسٹ کا انکار جرم ہے، آزاد کی اظہار نہیں</li> <li>□ جرمنی کے مصنف کی سرگزشت جس نے</li> <li>□ جرمنی کے مصنف کی سرگزشت جس نے</li> <li>اظہار رائے کی آزاد کی کاحق استعال کیا تھا</li> <li>□ لا گگ آرم شیہو</li> </ul> |
| 321<br>324<br>327<br>330               | مواحد حسين سيد<br>عبدالله طارق سبيل<br>مولانا محمد احمد حافظ<br>مرزا محمد الياس<br>مرزا محمد الياس<br>محمد عامر خاكواني<br>ايم طفيل                     | <ul> <li>□ آزادی اظهار کا نداق</li> <li>□ بشپ کے تیچ پر طوفان</li> <li>□ آزادی اظهار ایک جائزہ</li> <li>□ ہولوکاسٹ کا اٹکار جرم ہے، آزادی اظهار نہیں</li> <li>□ جرمنی کے مصنف کی سرگزشت جس نے</li> <li>اظهار دائے کی آزادی کا حق استعال کیا تھا</li> <li>□ اظهار دائے کی کی طرف آزادی</li> <li>□ اظہار دائے کی کی طرف آزادی</li> </ul>    |
| 321<br>324<br>327<br>330<br>336<br>347 | مواحد حسين سيد<br>عبدالله طارق سبيل<br>مولانا محمد احمد حافظ<br>مرزا محمد الياس<br>مرزا محمد الياس<br>محمد عامر خاكواني<br>ايم طفيل<br>پروفيسر هيم اختر | <ul> <li>□ آزاد کی اظہار کا نداق</li> <li>□ بشپ کے بچ پر طوفان</li> <li>□ آزاد کی اظہار ۔۔۔۔۔ ایک جائزہ</li> <li>□ ہولوکاسٹ کا انکار جرم ہے، آزاد کی اظہار نہیں</li> <li>□ جرمنی کے مصنف کی سرگزشت جس نے</li> <li>□ جرمنی کے مصنف کی سرگزشت جس نے</li> <li>اظہار رائے کی آزاد کی کاحق استعال کیا تھا</li> <li>□ لا گگ آرم شیہو</li> </ul> |

| 365 | سيدعاصم محوو           | 🗖 امریکه مین آزادی اظهار کا نیانمونه                  |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 367 | سجادمير                | 🗖 احجاج كالحريقه                                      |
| 371 | ظفرنكش                 |                                                       |
| 375 | اوريا مغبول جان        | 🗖 کامل مراایمال ہونیس سکتا                            |
| 379 | دايرے فسک              | 🛘 آزادی اظهار کا ظلااستعال اوراس کے " ثمرات"          |
| 382 | پروفیسر قمیم اخر       | 🗖 آزادی اظهاررائے کاحقامریکه کا موقف                  |
| 386 | سجاد وسيم راجه         | 🗖 آزادی اظہار رائے کے نام پر!                         |
| 390 | انعبارعباس             |                                                       |
| 393 | واكثر عجابد منعوري     | 🗖 آزادی محافت کی آ ژهی غیر د مدداری کی انتها          |
| 397 | آ صف محود ايرووكيث     | 🗖 Holocaust اور مغرب کی آزادی محافت                   |
| 402 | واكثراحس اخترناز       | 🗖 تو ہین آ بیر خا کے اور بین الاقوامی محافتی اخلاقیات |
| 406 | ايوطا بر               | 🛘 مغرب تعصب کی چھٹری تلے                              |
|     |                        | 🗖 امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی فدہمی               |
|     |                        | آ زادی کی شرانگیزر بورث                               |
|     |                        | 🗖 گندی رائے کے اعباری آزادی جوتے کی توک پر            |
| 423 | ذاكثر عامر لبيافت حسين | 🗖 بے شرم بڑیوں سے لیٹا احسان فراموش کوشت              |
| 426 | حامد مير               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |
| 429 |                        | 🗖 آزادی اظهاری آ رش اسلام سے عیسائی مغرب کا انتخص     |
| 432 | <i>ડ</i> છે છે છે      | 🗖 اظهار آزادی کا امتحان                               |
| 434 | عبداللد                | 🗖 آزادی اظمار کے علمبردار بورپ سے 39سوال              |
| 439 | سفيراحدصديقي           | 🗖 آ زادگی اظهار رائے اور مغرب کا روپیہ                |

|     |                                     | 9                                                             |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 444 | دادرے فسک                           | ت آزادی اظہار رائے اور مغرب کا غیر اخلاقی رقبیہ               |
| 448 | امیدعباس<br>امیدعباس                |                                                               |
| 453 | عرفان مديقي                         |                                                               |
| 456 | اوريا مغبول جان                     | ت بیر رو<br>□ بولوکاسٹ اور آزادگ اظہار                        |
| 459 | رينق فخ                             | 🗖 اظهاری آزادی یا شراتگیزی                                    |
| 461 | عظيم مرور                           |                                                               |
|     |                                     | 🗖 آزادی اظهاراورمغربی میڈیا کا                                |
| 464 | ابواسامدعابد                        | اسلام کےخلاف افسوسٹاک کردار                                   |
| 470 | يروفيسرهيم اخر                      | 🗖 آزادی اظہار کے انو کھے مغہوم                                |
| 473 | مولانا محمشفيع چزالی                | 🗖 جابل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے                           |
| 478 | حافظ حسن مدنى                       | 🗖 آ زادی اظهار یا جارحیت کا ار تکاب؟                          |
| 485 | عباس الحهر                          | 🗖 آزادی اظهار                                                 |
| 488 | انور يوسف                           | 🗖 اسلام محیل دیا ہے                                           |
| 494 | اعجازاهر                            | 🗖 مسلمان رسوا كيول؟                                           |
| 498 | انورغازی                            | 🗖 رواداركون؟                                                  |
| 501 | انور بوسف<br>د مع معا اتعا          | 🗖 مجمدً آزادی یا مجسمهٔ نفرت؟                                 |
|     | پروفیسر شین الرحمٰن مرتفتی<br>• • • | 🗖 آزادی اظهار اور امریکه کی مسلم دهنی                         |
| 508 | سعيدنوا بي                          | 🖸 کیا عیمائیت یمی کہتی ہے؟                                    |
| 512 | اور با مقبول جان                    | ا فاشد اورلبرل                                                |
| 515 |                                     | سیکولرز کی منافقت اورلبرل فاشزم کا مظاہرہ<br>کریں میں میں است |
| 518 | ڈا کڑمحمود احمد غازی                | 🗖 سيكولرازم كا اصل مطلب                                       |

| 520 | جميل احمة عديل               | 🗖 کیا پیسکولرازم ہے؟                                    |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 524 | محمة عطاءالله صديقي          | 🗖 رسول الله عظی کود میکولا " کینے کی جمارت              |
| 529 | محمد ہاشم جادید              | 🛘 آزادی اظہار کے پردے میں اسلام دھمنی                   |
| 536 | ادارىدروزنامە"اسلام"         | 🛘 آزادی اظهارادر برداشت کے مغربی قلفے کی حقیقت          |
| 539 | ادارىيدوزنامە"جمارت"         | <ul> <li>آزاد خیالی اور آزادی اظہار کے جنازے</li> </ul> |
| 542 | . ادار باخت روزه "مغرب مومن" | 🗖 رواداری کے دعویدار کہاں ہیں؟                          |
| 545 | ادارىيەمنت ردز د دىكبير،     | 🗖 کیا آ زادی فکر مرف بورپ کاحق ہے؟                      |
| 547 | ار جون پوري                  | 🗖 مت کرومجور ہم کو                                      |

**\$**--\$--\$

## إنتساب!

میڈیکل کی دنیا میں بیشتر افراد ایے ہیں جنہیں قدرت نے حفظ فتم نبوت کے لیے بلور خاص چنا ہے۔ ان خوش نعیبوں میں محترم واکثر صولت نواز (فيمل آباد) محرّم واكرْ عبدالقيوم (لا مور) ، واكرُ لعرالله خال (لا بور)، ۋاكثر حافظ محمد اسلم (وزير آباد)، ۋاكثر عبدالباسط (لا مور)، ۋاكثر الجم عبدالرزاق (لا مور)، ۋاكثر محمد فياض (فيصل آباد)، دُاكِرُ محمد انور (نكاندصاحب) ادر ذاكرُ محمد سليمان (لا مور) سرفهرست ہیں۔ ان حضرات کا شار ملک عزیز یا کتان کے ان تجربہ کار ڈاکٹروں میں ہوتا ہے جن کی خداداد صلاحیتوں پرسب رشک کرتے ہیں حضفافتم نبوت کے محاذیران امحاب کی گرانقر خدمات حماج بیان نبس بیمبت رسول علی کے آسان پر جمکاتے ستارے ہیں۔ان احباب کی محنت شاقد سے مادین خم نبوت کو ندصرف ایک تازه ولوله، جوش اور جذب ملا ب بلکه ایمان کو ایک نی جلا اور روح کوآ سودگی لمتی ہے۔ بلاشیہ بیامت اسلامید کا الك عظيم اثاثه بير من بعد احرام اس كتاب كا انتساب الناميحاؤل ك نام كرت بوئ ولى فخر وانبساط محسوس كررما مول - كر قبول افتد زےعزوشرف!

> لا رہا ہوں انہیں تصور میں ایخ خاکے میں رنگ بجرتا ہوں

> > **\$....\$....\$**

# مولف کے نام .....

حیف! مارے بعض چھ تھ کے مالک وانٹور، انتظار اور کثرت میں فرق نہ کرسے۔ایےامحاب کے آپ کا یعلی شامکار، ایک نشان ہے، اگر

"Good out of evil"

کے الفاظ استعال کرنے میں ، کوئی قباحت نہ ہو، تو کہا جاسکا ہے کہ شاتمان رسول نے اختلاف کو جمع کردیا ہے۔ یہ امریکی اختلاف کو جمع کردیا ہے۔ یہ امریکی اسکالرز، یہ مغربی اہل علم، جب بھی کرتے ہیں، خسارے کا سودا ہی کرتے ہیں۔ برسوں سوج کر نیا محکمت ایروئے کارلاتے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن مانے کے خلاف اپنے طور پر شاکار سے دریدہ وہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کی یہ خموم حرکت بے عمل مسلمانوں کو شائداز سے دریدہ وہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کی یہ خموم حرکت بے عمل مسلمانوں کو

خواب گراں سے دفعتا جگا دیتی ہے۔ فروق مسائل میں الجھے ہوئے علائے امت کو ایک دم جمجھوڑ کرمسط کر دیتی ہے۔ اس طرح عالم اسلام اس لیزر بیم کی عملی شکل افتیار کرلیتا ہے، جس کی متصورہ صورت سے کفرلرزہ برا تدام رہا ہے۔ ایسے ساٹھات دلخراش ہونے کے بادم منہ انبرہ کی متصورہ صورت سے بار وگر معنون کر دیتے ہیں۔ بیشورش، بیستیزہ کاری امت محدید کو، اس کی زمنی و آسانی ذمہ دار ہوں کا احساس دلادیتی ہے۔ رگوں میں منجمد ہونے والا خون کھولتے ہوئے دیا ہو می متبدیل ہوکر، موجیس مارنے لگا ہے۔

یہ بنگام محض چوراموں، بازاردل بی میں بریا جیس موتا، افکار کے قلب القلوب میں ہی ایک اللم کواز سرنومتحرک کردیتا ہے۔ یورپ کا تمنک فیک اس حقیقت کو جانے کول باربار فراموں کردتیا ہے کہ طوفان کا جو ہرسکون کے مرکز علی بنہاں ہوا کرتا ہے۔ اقوام مغرب نے قوم رسول بائی عظفے کی خاص ترکیب کو سجھائی نیس میلیں جگ سے تہذی جگ سک، جس ياقوتى ريزے كى مسلمان نے حفاظت كى ہے، وہ ہے، اينے نى عليہ سے والباند لكاؤ، الی وابنتلی، جس بر عاصی ہے عاصی اُمٹی بھی اپنا ہرا تا شدداؤ پر لگا دینے کو ہمدعنوان مستعد ر بتا ہے۔ قالبًا ببود و نصاری کو بی جبتو بے کل رکھتی ہے تی بال! وہ ول مسلم کوگاہے بگاہے ٹول کر دیکھتے رہے ہیں کہ عشق رسول ﷺ کی شع ہنوز فروزاں ہے یا بجھ کی ہے؟ افسوس! وہ مسلمانوں کی بےعملیوں سے ہر بار وحوکا کھا مجے۔ انہیں، نہیں خبر قدرت نے سے جاگاری، فاكترين مي روثن ركمتي ہے۔ آفاب بور موسكا ہے، جائد كہنا سكا ہے، ستارے افی تنويروں سے دستبردار موسكتے ہيں۔لين حضور نبي كريم ﷺ كى محبت، دوشرار ونيس، جو مجى الى نابش سے کنارہ کرلے۔ آگ کا یہ پھول را کو کی سفید تہدیس وقتی طور پراوجمل موسکتا ہے، مگر اس کی جدت اور حرارت، بھلا بھی روبہ زوال ہوسکتی ہے؟ ناممکن! ناممکن! اس لیے کہ محض رمتن نیس، الوی توانا کی (Divine Energy) سے فیضیاب وہ چراغ ہے، جس کی لو، سدا قائم وبنى ب\_ (كوئى فوركر بي قسم نبوت كامنهوم ب)!

علامدا قبال، جس رہبر فرزانہ کو یہ کتہ سمجھا رہے تھے کہ بیر رابی بے دوق جیل، کم کوش خرور ہیں، سونومیدی کی، کوئی ہات جیس۔ اس قائداعظم نے مسلمان کے قلب سے جملکنے والے ذوق عجت رسول میں ہی کو تو دریافت کرکے، ایک علیحدہ ریاست کا ارمغان بخش دیا تھا۔ بورپ اور امریکہ پرکیکی ای لیے تو طاری ہے، کہ اگر بیٹوٹا ہوا تارا میہ کامل بن گیا، تو

قرآ كك شيث اس كے ول كى سلانت كاروب اختيار كر لے كى۔ ايسے ميں طاغوت كے ليے كيا مخبائش ره جائے كى؟ .....؟ چنانچه بياس كى بقاكا مسله ب، مرباتى تو الله نے رہنا ہے، اس سے اللہ نے، جس كا دعدہ ب، كال كار عالب موسى بى نے بونا ب، لبذا يہ و كھ بوتا ب، فاك ثالع كي جات ين، كابل كعي جات بن، قلم ينائ جات بن سيسب يسب اتنا سادہ نیس ہے۔البتدان جمارتوں میں ایک زاویہ قابل خور ہے کہ اسلامی تعلیمات، وین معتقدات کو ہدف تحتید بنانے سے زیادہ نبی اکرم ﷺ کے مقام ومرہبے میں کی کی عمدا کاوش ک جاتی ہے۔ وجہ کاہر و ہاہر ہے کہ کسی طرح مسلمان کے دل سے حضور ﷺ کی محبت مِٹ جائے ، ٹتی نہیں واس کا گراف بی نیچ آجائے! (خاکم بدین)! اگر اس میں کامیابی موجائے تو تعليمات ومعتقدات كيا بوت بي! .....! وه ويوار النيخ آب مسار موجائ كي! (معاذ الله)! اس ليے اہم فريغه ناموس رسالت ملك كا تحفظ ہے۔ آپ ملك بين، تو آپ ملك كا عطا فرموده دين بحى ہے۔ باتى رہا بيسوال كه تو بين رسالت كرنے والے كوسروا لمنى جاہي يا نیس؟ ہمیں اس سوال میں جھی ہوئی زہر کی عیاری کو پھانا جاہے اور وہ یہ ہے، کیا آپ الله کا تو بین، جرم بے یا نیس؟ اگر مغربی اخلاقیات کے قواعد وضوابط سے بد ثابت ہوجائے کہ عام فرد کی اہانت بھی ونیا کا سب سے فیج جرم ہے، تو چر وہ مخصیت جواربوں انسانوں کے لیے کرم ترین وجود ہیں، ان کی اہانت،خودس لیں، کتا ہوا جرم ہے! ایسا جرم، بجس پرجتنی بھی سزادی جائے، کم ہے۔

متین بھائی! اس مرتبہ کتاب و، پس نے ان تناظرات پس دیکھا، تو جھے پر کھلا کہ بیہ سعی واجب نہیں، فرض تھی۔ آپ نے عرق ریزی کے ساتھ ان مضایین کو اخبارات و جرا کہ سے تلاش کیا ہے ان ادراق کو تاریخی دستادیز بنا کر، آپ نے فرض کفایہ اوا کردیا ہے۔ کیا کروں، میرا دل اس گوائی کو چھیا نہیں سکتا کہ اس تعیم تعنیف بی، جو تحریک سرسمہ یا GEM کہلائی جانے والی ہے وہ ہے، اس کا وقع مضمون ''آزادی اظہار، اسلام کے خلاف مخرب کا کھری حرب ، جو مرتب کے قلم کا اعجاز ہے۔ آپ کے متعلق میرا بھیشہ سے بیتا تر رہا ہے Broad Shoulders واقعا آپ غیر معمولی استعدادوں کے مالک ہیں، دست فطرت نے آپ کو اعلیٰ سکت سے نوازا ہے، بیزی ذمہ دار یوں کو اٹھا سکتے ہیں۔ سوسکووں صفحات کو Synoptical انداز بی پیش کردیتا آپ ہی کا کمال ہے .....

بلاشہ تولد مضمون آخری سطرتک! سجان اللہ ایسوں کی ککری ریاضت اور قرنوں سے مجت رسول ملکنے کی حرارت سے بھیدہ قلب کا رفحہ و ماحسل ہے۔ بیسیوں کمایوں سے بید اللہ مضمون عربحر کے مطالعے کا فشروہ ہے۔ ول وجد کی حالت میں ہے۔ یہ 50 سے زائد صفحات الی وستاویز ہیں جو ہدایت کے طالب کی و نیابدل کرد کھ سکتے ہیں۔ ایک ایک لفظ نہایت ذمہ داری کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ جذبہ و احساس کے وفور کے باوصف معروضی شروت مندی کے مظہراس مقالہ میں وہ تمام معلقات سمٹ آئے ہیں، جو عالمی سلم پر پھیلائے شروت مندی کے مظہراس مقالہ میں وہ تمام معلقات سمٹ آئے ہیں، جو عالمی سلم پر پھیلائے سے مخصوص بلکہ خدم موقف کا کھمل اور مسکت جواب ہیں۔

تجمیل احمد عدیل ایسوی ایٹ پروفیسر مورنمنٹ کالجی، دادی روڈ لاہور

**\$**---**\$** 

# دِل کی بات

اب یہ بات کی سے دھی چھی ہیں کہ پوری دنیا می آزادی اظہار رائے ،حقوق انسانی اور مساوات کا ڈھنڈورا پیٹنے والا مغرب منافقت اور دو غلے پن کے کینسر کا شکار ہے۔ خوشما اور دل رباا مطلاحات می روش خیالی کا ورس دینے والے نام نہاد مسلح کا اصل چرہ ب نقاب ہو چکا ہے۔ حالیہ مرسوں میں اسلام وحمنی کے بے در بے واقعات نے اب ثابت کردیا ہے کر مغرب میں آزادی اظہار رائے کا مطلب ہے، پرنٹ اور الکٹراک میڈیا کے ذریعے اجها في طور بر اسلام اور اس كي مقدس شخصيات كي توبين وتحقير، اسلامي تعليمات كالمسخراور مسلمانوں کی تذلیل۔ جران کن بات یہ ہے کہ یہ خدموم حرکات کی ایک فرد کا ذاتی عمل یا كوشش كا نتجه نبيس بلكه الى ناياك جبارتيس بورك مغربي معاشرك كا اجما كي سوي كي مظهم یں جو تہذیوں کے ظراؤ اور ایک نئ صلبی جگ کا پیش خیمہ ہیں۔ مزید برال میہ بات بھی تعجب انگیز ہے کے مخرب میں گتا خان اسلام کو حکومتوں کی باقاعدہ سر پری حاصل رہتی ہے، ملکی دستور انہیں ندمرف الی رویل حرکات کی بخقی اجازت دیتا ہے بلکہ عدالتیں انہیں کمل تحفظ محی فراہم کرتی ہیں۔ قانون سے معمولی ی بھی شد بدر کھنے والے بخوبی جائے ہیں کہ بورب میں Law of Tort کی س قدراہیت ہے۔ بہت کم لوگ جانے ہیں کہ بیقانون قرآن مجید کی سورة الاحزاب سے اخذ كيا كيا ہے۔مغرب من بيضابطه اس قدر طاقتور اورمور ہے كه وہال رلیں سمیت کسی کی جرأت نہیں کہ وہ کسی کی تفخیک کرے بھی سے ناانصافی کرے بھی کے جذبات مجروح كرب ياكسي كي شمرت كونقصان يبنجائ خلاف ورزى كي صورت يس متاثره فریق این حقوق کے لیے عدالت سے رجوع کرسکتا ہے، استفافہ ٹابت ہونے پر تلافی کے طور پر عدالت دومرے فریق کو محاری جربانہ عائد کرسکتی ہے۔ لیکن بیسب کچھ پیروکاران اسلام کو چھوڑ کر دیگر غدامب کے ماننے والول کے لیے ہے۔مسلمان اس قانون سے استفادہ نہیں

کر سکتے۔ یاد رہے مغرب میں مسلمانوں سے بالخصوص تعصب برتا جاتا ہے۔ Law of کے اسے قوانین کی موجودگی کے باوجود انہیں کمی حتم کا کوئی ریلیف نہیں ملا۔ الٹا انہیں تک نظری اور دبعت پندی کا طعند دے کر برداشت، رواداری اور دسعت نظری کے رئے رٹائے لئے جاتے ہیں۔ گویا مغرب میں مسلمانوں کے کوئی حقق تہیں۔ حالانکہ دہاں کوں، لیکھر پلائے جاتے ہیں۔ گویا مغرب میں مسلمانوں کے حفظ کے لیے بے شار این جی اوز ہیں جو بلیوں سمیت تمام جانوروں کے حقق ہیں۔ ان کے حفظ کے لیے بے شار این جی اوز ہیں جو نصرف متحرک بلکہ نہایت اثر ورسوخ کی مالک ہیں۔ مسلمانوں سے مغرب کی نفرت کا ہی عالم ہے کہ وہ انہیں انسان بھی مانے سے انکاری ہیں۔

مغرب کی نفسیات ہے ہے کہ وہ ایک سوچ سمجے منصوبے کے تت مسلمانوں کی مقدی ہستیوں کی تو بین کرکے پہلے ان کے دینی جذبات مجروح کرتا ہے جس سے دنیا مجرک مسلمان اپنی ایمانی حرارت کے پیٹے انظر مشتعل ہوجاتے ہیں۔ اس پر کہیں نہ کہیں اکادکا تشدد کا کوئی واقعہ مجی رونما ہوجاتا ہے۔ چتا نچہ اس کی آڑ میں مغربی میڈیا مسلمانوں کے خلاف نہایت منفی پر و پیگنڈہ کرنے میں معروف ہوجاتا ہے کہ اسلام تشدد پسند خرجب ہے ادر اس کے مائے والوں کو والے انتہا پسند ہیں۔ حالانکہ اسلام امن وآشتی کا دین ہے جو نہم فی این مائے والوں کو منات فراہم کرتا ہے۔ مامون ہونے کی صانت فراہم کرتا ہے۔

زینظر کتاب میں مغرب کی نام نہاد آزادی اظہار رائے کے نام پراس کی اسلام وشمی کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ چتا نچہ یہ کتاب اس لحاظ ہے بھی اہم ہے کہ اس میں بیان کردہ ملل اکشافات اور جامع اکتثافات نہاہت چونکا دینے والے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ مغرب نے بہت کی باتوں کو یونمی فرض کرکے یا آنکھیں بند کرکے اپنی تو پوں کا رخ اسلام اور مسلمانوں کی طرف کردکھا ہے جو سراسر عالمی اخلاقی قدروں کے خلاف ہے۔ یہی اس کتاب کا حاصل اور منتا ہے۔ امید ہے قارئین کرام اس معمولی کاوش کو پند کریں مے۔

#### فتشنئل

لا بور mateenkh@gmail.com



## حرف سیاس

جناب پروفیسر ڈاکٹر حامد رضا، جناب محمد فرقان، جناب قاضی احمان احمد، جناب عبدالرؤف، جناب محمد احمد ترازی، جناب عقبل الجم، جناب پروفیسر جمیل احمد عدیل، جناب محمد آصف بعلی ایدووکیث، جناب محمد احمد حافظ، جناب محمد زاہر نور البشر، جناب محمد باشم جاوید، جناب فیض الرسول اور جناب مولانا عزیز الرحن تانی کا بے حد شکریہ جنہوں نے کتاب کی تیاری کے سلسلہ میں بے حد تعاون کیا اور اسے خوب سے خوب تر بنانے کے لیے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔ میں ان حضرات کی ہر مرحلہ زندگی میں کامیانی کے لیے دعا کو ہوں!

سو اور بھی گل رو ہیں مرقع میں جہاں کے لیکن تیری صورت کا سمعوں سے ہے جدا رنگ



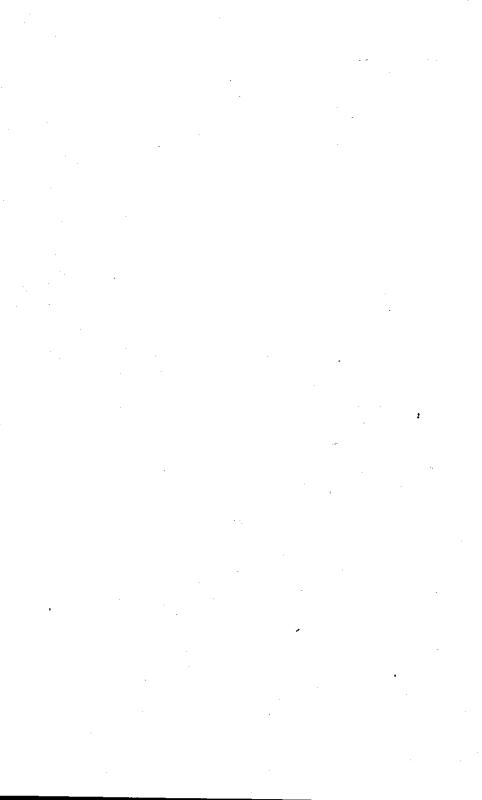

آعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّمُطْنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. وَاللَّهُ آعُلَمُ مِاَعُدَآئِكُمْ وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيْرًا. لَعُنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَلِبِيْنَ. اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَوَ الْحَيُّ الْقَيْوُمُ وَآثُوبُ اِلَيْهِ. وَلا حَوُلَ وَلا قُوَّةً اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمَ. اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ.

حضور خاتم النهين حضرت محم مصطفى علي في أرشاد فرمايا: "ب شک الله تعالی کے نزدیک برترین انسان وہ ہے جو کی مسلمان کے عیوب کو تلاش کرے اور اس کی نیکیوں کو فراموش کردے۔'' پول بغیر کانٹے کے نہیں ہوتا۔ آپ کتنا ہی نیک کام کیوں نہ کری، کلتہ چین اپنی نیش زنی ہے بازنہیں آتے۔ کی کے عیب تلاش کرنے والے کی مثال اُس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ جا ندکود مکھ کر کتے بھوٹکا کرتے ہیں اور بھو یک بھوٹک کر یونمی اینے آپ کو تھکا ديتے ہیں۔حسد کا کوئی علاج نہیں۔امیر الموثنین حضرت علی کرم الله وجبه كا قول زري ہے: "بارش كا قطره سيپ اور سانپ وونوں کے منہ میں گرتا ہے۔سیب اس قطرے کوموتی بنا دیتا ہے جبكه سانب اسے زہر میں تبدیل كرديتا ہے۔ جيساكى كا ظرف، ولی اس کی تخلیق ۔ " مزیدارشاد فرمایا: ''حاسد کے لیے میں سزا كافى ہے كہ جبتم خوش موتے موتو وہ افسروہ موجاتا ہے۔" حاسد حد کی آگ میں ہر وم جلا کرے وہ شع کیا بھے، جے روثن خدا کرے





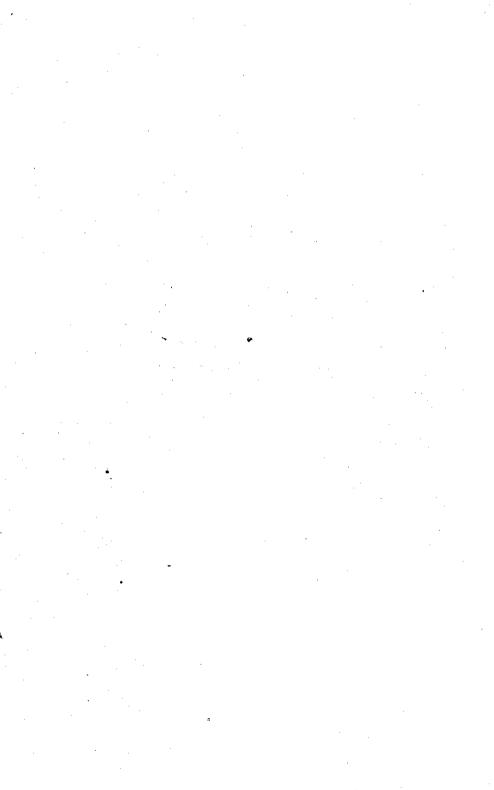

#### محرصلاح الدين

# اسلام اورآ زادی اظهار رائے

اسلامی ریاست کے شہریوں کو کفن کی حق حاصل نہیں کہ جب ان پرظلم ہوتو وہ زبان کھولیں، بلکہ آئیس یہ حق عاصل ہے کہ ملک کے معاملات و مسائل سے متعلق اپنی رائے کا آزاداندا ظہار کریں۔ قرآن مجید میں مومنوں کی بیصفت بیان کی گئی ہے۔
''وہ بھلائی کا محم دیتے ہیں اور پرائی سے روکتے ہیں۔'' (آل عمران: 110) یہ مصفت آزادی اظہار خیال کے بغیر پیدائی نہیں ہو کتی۔ اس آ بت سے نہ صرف اس آزادی کی مخانت مہیا ہو جاتی ہے بلکہ آزادی کے استعال کا رُخ بھی متعین ہو جاتا ہے۔ برائی کو ہے۔ ایک مسلمان اس آزادی کو صرف نیکی کے فروغ کے لیے استعال کر سکتا ہے۔ برائی کو بھیلانے کے لیے استعال کر سکتا ہے۔ برائی کو بھیلانے کے لیے استعال کی صفت ہے جن کے بھیلانے کے لیے استعال کی صفت ہے جن کے بھیلانے کے لیے استعال کی صفت ہے جن کے بھیلانے کے لیے اسے بی آزادی نہیں دی جاستی کے تکہ یہ منافقوں کی صفت ہے جن کے بھیلانے کے لیے اسے بی آزادی نہیں دی جاستی۔ کو تکہ یہ منافقوں کی صفت ہے جن کے بھیلانے کے لیے اسے بی آزادی نہیں دی جاستی۔ کو تکہ یہ منافقوں کی صفت ہے جن کے بھیلانے کے لیے اسے بی آزادی نہیں دی جاستی۔ کو تکہ یہ منافقوں کی صفت ہے جن کے بھیلانے کے لیے استعال کی صفت ہے جن کے بھیلانے کے لیے استعال کی منافقوں کی صفت ہے جن کے بھیلانے کے لیے استعال کا کرتے تھیلانے کے لیے اسے بی آزادی نہیں دی جاستی کے تکہ بی منافقوں کی صفت ہے جن کے بھیلانے کے لیے استعال کا کرتے تھیں اس کی تک کے بیانے کی سے جن کے استعال کا کرتے تھیلانے کی سے جن کے استعال کی تک کی تک کی تک کی تک کی تھیلانے کے دیا تھیلانے کی تک کی تک کی تک کی تک کی تک کی تاریخ کی تعامل کی ترکی کی تعامل کی تاریخ کی تعامل کی تاریخ کی تعامل کی تاریخ کی تعامل کی تو تاریخ کی تعامل کی تعامل کی تاریخ کی تعامل کی تعامل

"وه برائی کاتھم دیتے ہیں اور بھلائی سے ردکتے ہیں۔" (التوبہ: 67) قرآن نے بنی اسرائیل کے تنزل کا ایک سب یہ بھی بتایا ہے: "انہوں نے ایک دوسر سے کوئد سے افعال کے ارتکاب سے روکنا تھوڑ دیا تھا۔" (المائدہ: 79)

بارے میں فرمایا حمیار

مسلمانوں کواس تسائل سے بیچنے کی ہدائت کرتے ہوئے فرمایا گیا: "اوراگرتم نے لگی لیٹی نات کی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچوتم کرتے ہواللہ کواس کی خبر ہے۔" (النساء:135) لعن سے بیت نامید سے میں سے سر کے سے ا

لین یہاں اگرتم نے حق بات کئے ہے گریز کیا یا کسی دباؤ، دمونس یا لائج کس آ کر کی لیٹی بات کمہ کرمنافقانہ طرز عل اختیار کیا تو یہ جان رکھو کہ دنیا میں تو تم جا ہے ہز سے نج جاؤ مگر آخرت میں اس جرم کی مزاسے نہ نج سکو ہے۔

حضورنی کریم علیہ کا ارشاد ہے:

''میرے بعد کچھ لوگ حکمران ہونے والے ہیں، جو ان کے جموث میں ان کی تائید کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے وہ جھے سے نہیں اور میں اس سے نہیں۔'' (نمائی، کتاب المجع)

حضور نی کریم علیہ کا معمول تھا کہ فتلف معاطات میں سحابہ کرام سے رائے لیتے اور اظہار رائے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ جنگ احد کے موقع پر آپ علیہ اور معمر وجلیل القدر سحابہ کرام کی بیرائے تھی کہ مدید کے اعدرہ کر وشمن کا مقابلہ کیا جائے گر حضرت تمزہ اور نوجوانوں کی رائے بیہ ہوئی کہ باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ اکثریت باہر نکل کر جنگ کرنے کے حق میں ہے تو ای کے مطابق عزم جنگ کیا اور جتھیار بندی کے لیے اپنے جمرہ میں تشریف لے گئے۔ اس دوران معمر سحابہ نے نوجوانوں کو عار ولائی بندی کے لیے اپنے میں قرالا۔ بیس کر نوجوان کر مجابہ کرتے اور ان کی متاثر ہوئے اور معذرت کے لیے جمرہ کے سامنے جمع ہو گئے۔ آپ علیہ باہر آئے اور ان کی معذرت نی نو فر بایا دور میں میدان جنگ تائم ہوگا۔''

ایک بارآپ می ان نیمت تقییم فرمارے سے کمی نے کہا "دفقیم فیرت مرضی الی کے خلاف ہوئی ہے۔" بات بہت خت می مرآپ می اور کی آلی کے خلاف ہوئی ہے۔" بات بہت خت می مرآپ می اور کی آواز آئی۔" آپ می اللہ نے عدل سے کام نہیں لیا۔ فرمایا،" اگر میں عدل نہ کروں گا تو اور کون کرے گا؟" پھر کہنے والے سے کوئی باز پرس نہ کی۔ صفرت زیر اور ایک انصاری کا کوئی معالمہ آپ میں کے خدمت میں بیش ہوا۔ آپ می نے خصرت زیر کوئی میں فیصلہ کر دیا!" آپ دیا۔ انصاری نے خصر میں آ کرکھا۔" اپنے پھوچی زاد بھائی کے جق میں فیصلہ کر دیا!" آپ میں انسان کے اس گنتا فی سے درگزر کیا اور کھی نہ فرمایا۔

ایک غزوہ میں آپ ﷺ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ فلاں فلاں مقام پر قیام کریں اور پڑاؤ ڈالیں۔ایک سی آپ ﷺ کی دریافت کیا۔"یدارشادوی سے ہے یا آپ ﷺ کی ذاتی رائے ہے۔" سی آپ نے عرض کیا۔ ذاتی رائے ہے۔" سی آپ نے عرض کیا۔ "کھر تو یہ منزل مناسب ہوگی۔" چنانچہ ای

رائے بڑمل کیا میا۔ (سیرت النبی عظی از شیل تعمانی)

حضرت الویکر فی تو استے خطبہ خلافت میں اظہار رائے کی پا قاعدہ دعوت دی۔
حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت الوعبید اور حضرت معاد بن جبل نے انہیں ایک مشتر کہ خط لکھا
جس میں انہیں خلافت کی ذمہ دار یوں ادر آخرت کی جوابدی کا احساس دلایا می تھا۔ اس خط
میں انہوں نے لکھا۔ ''ہم اس بات سے اللہ کی پنالہ ما تکتے ہیں کہ ہمارے اس خط کو آپ دہ حیثیت نہ دیں جواس کی واقعی اور حقیقی حیثیت ہے۔ ہم نے یہ خط خیر خوابی کے جذبہ سے لکھا
ہے۔'' حضرت عمر نے ان دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں اپنے طویل جوابی خط
میں لکھا۔ ''تم دونوں کی تحریریں صدافت سے بحر پور ہیں۔ جھے ان جیسے کمتوبات کی ضرورت
ہے۔لہذا تم جھے ذوا لکھتے رہا کرو۔''

حضرت سعد بن عبادہ انصاری نے نہ حضرت ابوبکڑ کے ہاتھ پر بیعت کی اور نہ حضرت عمر کے۔وہ ندان کی اقترا میں نماز پڑھتے ندان کی امامت میں جمعہ ادا کرتے اور نہ جج کرتے۔ابن قتیبہ نے ان کے متعلق لکھا ہے:

"ان كو كه مدد كارل جاتے تو ده ارباب اقتدار پر بلد بول ديے اور اگر كه كوك ان سے جنگ كے ليے بيعت كر لينے تو ده ان لوگوں سے جنگ بحل جمير ديے۔ ده اپنے اس روب پر قائم رہے۔ يہاں تك كه اور ابوكر نے دفات بائى۔ صفرت عمر خليفه ہوئے تو ده شام چلے محلے اور دين دفات يائى۔ "

حضرت سعظ بن عبادہ کی اس روش کے باوجود ان سے نہ حضرت ابوبکر نے کوئی تعرض کیا نہ حضرت عظر نے میں گانہ تعرض کیا نہ حضرت عظر نے ، کیونکہ انہوں نے بیعت نہ کرنے کے باوجود بھی باغیانہ مل اختیار کر کے عملاً کوئی مفسدانہ کارروائی نہیں کی۔ حضرت عظر کے دور بھی آزادی اظہار رائے کا بید عالم تھا کہ ایک آ دی راہ چلتے یا بھری مجلس ہلی برسر نہر جہاں چاہتا آپ کوٹوک سکن تھا۔ آپ عالم تھا کہ ایک آئی شکاعت بیان کرسکن تھا۔ آپ کا مواخذہ کرسکن تھا اور آپ اظہار رائے کی اس روح کو بیدار رکھنے کے لیے بھیشہ شکاعت کنندہ کی بات پر پوری توجہ دیتے ، اس کوکوئی دوسرا درمیان بیدار رکھنے کے لیے بھیشہ شکاعت کنندہ کی بات پر پوری توجہ دیتے ، اس کوکوئی دوسرا درمیان بیدار نی کتا ہوتے وہ اس کی کوئی دوسرا درمیان میں لوگ تو ہے۔ اس کی حصلہ افزائی فریائے اور اس کی شکاعت پر فوری کارروائی عمل بھی لاتے۔ عمر و بن العاص مفیرہ حوصلہ افزائی فریائے اور اس کی شکاعت پر فوری کارروائی عمل بھی لاتے۔ عمر و بن العاص مفیرہ

بن شعبہ ایو موی اشعری اور سعد بن وقاص بیسے گورزوں کے خلاف آپ نے برمام شکایات سیس اوران کا قدارک کیا۔ اپنے جسم کی دو چاوروں کا حساب بحرے جسم میں ویا۔ تحدید مبر کا فیصلہ کھلے اجلاس میں واپس لیا اور معرض خاتون کا شکر بیادا کیا کہ اس نے آئیس سید می راہ دکھائی۔ جسم میں اٹھ کر ایک فیض نے کہا کہ تم ٹیڑھی راہ چلے تو جم تلوار سے تم کوسیدھا کر دیں گے اور آپ نے فدا کا شکر اوا کیا کہ قوم میں ایسے افراد موجود ہیں کہ اگر میں گمراہ ہونے لگوں تو وہ جھے راہ راست پر لے آئیس کے فرض آپ کا پورا عبد خلافت آزادی اظہار رائے کے بہتار واقعات سے بحرا پڑا ہے۔ ان واقعات کا سب سے اہم پہلو سے کہ آپ رائے کہی کی ٹوکنے ، اضاب کرنے اور شکایت بیان کرنے والے کی زبان بندی ٹیس کے ۔ نہ اس کے اس بیاد میں گئاتی کی ہے ۔ نہ اس کے اس دی گئات کی کہ نہیں گے ۔ نہ اس کے اس دریے کی جور گئات کی کریے فرمایا کہتم نے میری شان میں گئاتی کی ہے ۔ اس دویے کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

ایک مخص نے سرراہ آپ کو تا طب کر کے کہا۔ ''عمرا خدا سے ڈرو!'' اس نے سہ جلہ گی بار دہرایا اس پر کسی نے ٹوکا۔''چپ رہ! تو نے امیر الموشین کو بہت کچھ کہر سنایا۔'' حضرت عرائے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا'' اسے مت روک، بیانوگ اگر ہم سے الی بات کہنا چھوڑ دیں تو پھران کا فائدہ بی کیا؟ ادراگر ہم ان کی باتوں کو نہ تعول کریں تو ہمیں ہملائی سے عاری بھمنا چاہیے ادر بعید نہیں کہ یہ بات اپنے کہنے والے پر بی چہیاں ہوجائے۔''

ایک فخص نے آ کر عرض کیا ''امیر الموضین! میرے لیے بیر زیادہ بہتر ہے کہ ہر

یرائی پر کھل کر تقید کردں، اور خدا کی راہ بھی کی کو طلامت کرنے والے کی لعن طعن کی پروا نہ

کروں یا اپنی تمام تر توجہ اپنے ہی نفس کی اصلاح پر مرکوز رکھوں؟'' آپ نے جواب ویا:

''جوفرد کی ورج بھی بھی مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا سریراہ کار

بنایا گیا ہو، اسے تو راہ خدا بھی کئی طامت کرنے والے کی طامت سے

نبیس ڈرنا چاہے اور جس کے سریہ ذمہ داری نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنی

اصلاح کی فکر کرے اور اسے تھرانوں کا خیر خواہ رہے۔''

ایک فاتون راہ چلتے آپ پر برس پڑیں اور بولیں "عمرتمہارے حال پر افسوں ہے، میں نے تمہارا وہ زماند و یکھا ہے جب تم عمیر کہلاتے تھے اور لاٹھی لیے دن مجرعکا ظامیں بحریال چاتے پھرتے تھے۔اس کے بعد میں نے تمہارا وہ زمانہ بھی و یکھا ہے جب تم عمر کہلانے لگے اوراب بیزمانہ بھی و کھوری ہوں کہ امیر الموشین بنے پھرتے ہو۔ رعایا کے معاطے میں خدا سے ڈرداوراس بات کو یادر کھوکہ جواللہ کی وعید سے ڈرے کا اور آخرت کے بعید عالم کواپنے آپ سے بالکل قریب پائے کا اور جس کوموت کا ڈر ہوگا، وہ ہمیشہ ای فکر میں رہے گا کہ خدا کی دی ہوئی کوئی فرصت رائیگال نہ جائے۔''

جاردوعبدی، جو حضرت عمر کے ساتھ تھے، یہ تقریرین کر بولے، آپ نے امیر المونین کے ساتھ بڑی نے امیر المونین کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔حضرت عمر نے انہیں فورا ٹو کا اور فرمایا ''یہ جو کہنا چاہتی ہیں، انہیں کہنے دو تمہیں شاید علم نہیں کہ یہ خولہ بنت تھیم ہیں۔ ان کی بات تو اللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کے اور سے بنی تو عمر کی کیا ہتی ہے کہ وہ ان کی بات نہ ہے۔''

شام کے سفر میں جب آپ نے ایک بجع میں حصرت خالد بن ولیدای معزولی کی حجہ بیان کی تو ایک فض نے وہیں اٹھ کر کہا۔ ''اے عمر! خدا کی تتم تو نے افساف نہیں کیا۔ تو نے رسول اللہ علیہ کی کھینی ہوئی تلوار کو نیام میں نے رسول اللہ علیہ کی کھینی ہوئی تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ تو نے تعلق رتم کیا، تو نے اپنی چیرے بھائی پر حسد کیا۔'' حضرت عمر خاموثی سے مسب کچھ سنتے رہا در جب اس فض نے اپنی بات پوری کر لی تو زی سے فرمایا۔'' تم کو اپنے بھائی کی حمایت میں ضعبہ آگیا۔''

آ پ كا اعلان عام تما:

" بخس كى كوكوئى ضرورت پيش آئے يا ظلم كيا جائے يا ميرى كى بات پر ناراض بوتو جھے اطلاع دے۔ جس بحی تم بی جس سے ایک فرد بول۔" " جس تمہارے اور اللہ كے درميان بول۔ ميرے اور اس كے درميان كوئى اور نہيں ہے۔ اللہ نے پكار نے والوں كى پكار سنتا ميرے ذمه كيا ہے۔ لہذا اپنى شكامت جھ تك پہنچاؤ۔ اگر كوئى فخص جھ تك نہيں ہے تاك تو ان لوگوں كو اپنى شكامت پہنچاؤ جو جھ تك پہنچاسكيں۔ ہم اس كاحق بغيركى پريشانى كے اسے دلا ديں ہے۔"

معرت عثال نے تو سیاست اختلاف کے اظہاری اتی کھلی چھوٹ دی کہ خالفین کو طاقت سے کھلے یا ان کے زبان بند کرنے پر، اپنی جان دینے کوتر جج دی۔معرت علی نے بھی اظہار اختلاف کرنے والوں کو بھی طاقت کے ذریعے نہیں کلا۔ بلکداس کی پوری اجازت دی۔

بیت المال میں سے ان کا جو حصہ لکتا تھا وہ انہیں با قاعدگی سے ملتار ہا۔ کسی کی جائیداد منبط نہیں موئی، کسی کا وظیفہ بند نہیں ہوا۔ آپ نے خوارج کو جو تحریری پیغام بجوایا، اس میں صاف لکھا تھا:

'' تم کو آزادی حاصل ہے، جہاں چاہے رہو، البتہ ہمارے اور تہارے ورمیان یہ قرار داو ہے کہ ناجائز طور پر کس کا خون نہیں بہاؤ گے، بدائنی پیدائبیں کرو گے اور کسی پڑھلم نہیں ڈھاؤ گے۔اگر ان باتوں میں سے کوئی بات بھی تم سے سرزو ہوئی تو پھر تہارے خلاف جنگ شروع کرووں گا۔''

اظہار رائے کی بیآ زادی صرف خلفائے راشدین بی کے دور تک محدود نہیں رہی، اس کی جھک ہمیں مسلمانوں کی تاریخ کے ہر دور جس ملتی ہے۔اس جس شک نہیں کہ بعد جس حکر انوں کے اعدا ختلاف ہرداشت کرنے کی وہ روح باقی ندر بی جو ہمیں خلفائے راشدین کے اعدا ملتی ہے لیکن اس معاملہ جس انحطاط کے باد جود جرائت اظہار اور احرّ ام اختلاف رائے کی جو مثالیں ہمارے ہاں ملتی ہیں، وہ اس امر کا ثبوت ہیں کہ مسلمان اپنے حق سے مجمی کلیتا و تتبرداریا محروم نہیں ہوئے۔

جاج بن يوسف في اميركا ظالم ترين حكران تفاراس في ايك فخض سے يو چها:

"كياتم محر بن يوسف كو جانے ہو؟" وہ كينے لگا ہاں! كون نہيں جانار" تجاج في كہا۔" كچھ اللہ اور كي جائے ہو؟" وہ كينے لگا ہاں! كون نہيں جانار" وہ تجاج اللہ اور كر حت آ دار ميں اللہ اور كر حت آ واز ميں اس كے احكام كى سرتا ہي ميں كيل" جاج كا چرو غصے سے سرخ ہو گيا اور كر حت آ واز ميں ايولا۔" كمخت تجے معلوم نہيں، وہ ميرا بھائى ہے؟" اس نے اطمينان سے جواب ديا۔" ہاں ہاں جانا ہوں كر كيا تو نہيں جانا كہ اللہ ميرا رب ہے اور خدا كي تم وہ جھے اس سے زيادہ محبوب و مطلوب ہے جتنا تھے تيرا بھائى۔"

ایک مرتبہ ہارون الرشید ج کے لیے گیا۔ دوران طواف عبداللہ عری کی نظر پڑگی،
انہوں نے آ واز دی۔''اے ہاردن! ہارون نے آ کے بدھ کر جواب دیا۔''عم محتر م! خاکسار
حاضر ہے۔''عبداللہ عری نے ہو چھا۔''تا سکتے ہو ج کے لیے جولوگ آ کے بیں ان کی تعداد کیا
ہے۔ ہارون بولا'' بے شار، میح تعداد تو خدا ہی جانتا ہے۔''عبداللہ عری نے کہا ''اے فض!
اس حقیقت کو نہ بعول کر اس انہو و خلائق میں سے ہرایک خدا کے سامنے مرف اپنے لیے
جواب دہ ہے اور تو ان سب کا جواب دہ۔ ذراسوچ، محاسے کے وقت تھے پر کیا گزرے گی؟''

ہارون بین کررونے لگا اور عبداللہ عمری سے کھے نہ کہا۔

ای ہارون الرشید کو قاضی الو ہوست نے اپنی کتاب الخراج کے مقدمہ میں جو تصحیق کی جیں وہ جرات اظہار رائے کا ایک شاہ کار ہے۔ ہارون ایک بار خطبہ دے رہا تھا، ایک شخص نے کمڑے ہو کہا ''خدا کی شم اہم نے مال کی تقسیم برابر کی اور ندعد ل وانساف سے کام لیا۔ بلکہ اس کے بجائے فلال فلال برائیال کیس۔ ہارون نے اس کی گرفتاری کا تھم ویا۔ نماز کے بعد قاضی ابو ہوسف کو طلب کیا گیا۔ ہارون نے ان سے کہا کہ اس شخص نے آج الی گفتگو کی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ وہ اس وقت خت خصہ میں تھا اور گرفتار ہونے والا شخص جا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ وہ اس وقت خت خصہ میں تھا اور گرفتار ہونے والا شخص جلادول کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے نبی ملک ہے اسوء حنہ اور خلفائے ماشدین کے طرزعمل کی مثالیں چیش کر کے بدی جرات سے کہا۔ '' آپ اسے سر انہیں دے سے کہا۔ '' آپ اسے سر انہیں دے سے کہا۔ '' آپ اسے مزانہیں دے سے کہا۔ '' آپ اس سے نبی خور آ

ملک شاہ کیوتی کا بیٹا سلطان خر،خراسان کا فربازوا تھا۔ امام فزائی اس سے مطے اور اسے خاطب کر کے کہا ''افسوس کے مسلمانوں کی گردنیں مصیبت اور تکلیف سے ٹوئی جاتی ہیں اور تیرے گھوڑوں کی گردنیں طوق ہائے زریں کے بار سے۔''

یکی فیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام کوایک صاحب نے مشورہ دیا کہ بادشاہ کی دست بوی کر لیجے، قصدر فع دفع ہوجائے گاادر آپ کور تی کے ساتھ عہدہ پر بحال کردیا جائے گا۔ خونے کھا: گا۔ خونے کھا:

> ''اے نادان! شی تو اس کا بھی روادار نہیں کہ بادشاہ میرے ہاتھ کو بوسدے چہ جائیکہ شی اس کی دست بوی کروں۔لوگو! تم کی اور عالم میں ہواور میں کی اور عالم میں۔فد! کا شکر ہے کہ میں اس سے آزاد ہوں جس میں تم گرفآر ہو۔''

انمی شیخ عزالدین نے مین عید کے دوز جب کہ جشن منایا جارہا تھا اور لوگ زیمن ایک جو عزالدین نے مین عید کے دوز جب کہ جشن منایا جارہا تھا اور لوگ زیمن ایک ہوکر نذرانے پیش کر رہے تھے، مجرے دربار میں بادشاہ کو پکار کر کہا "ایوب! خدا کوتم کیا جو اب دو گے۔ جب بوچھا جائے گا کیا ہم نے تم کومعرکی سلطنت اس لیے دی تھی کہ شراب آ دازے کہا آ دادی سے بی جائے ؟" بادشاہ نے بوچھا "کیا بید دافعہ ہے؟" شیخ نے بلند آ دازے کہا

اس طرح کے سیکلوں واقعات تاریخ اسلام میں موجود ہیں جہاں کلمہ حق پوری جرات مندی ہے، انتہائی تندو تیز لہد میں اور بحری مجلسوں اور درباروں میں بلند کیا گیا۔ مطلق العمّان بادشاموں نے بھی ان کومبر وقتل سے سنا اور ایسا کرنے والوں کو کوئی مزانیس دی۔

آج کے جمہوری دور بی خودعوام کے ووٹوں سے منتف ہونے وائے کننے حکراں ہیں، جوانی کھی کچر ہوں اور عام جلسوں بی لوگوں کو بیا عماز تخاطب کرنے اور اپنا بے لاگ عاس کرنے کی اجازت دیں مے؟

اسلام میں آزادی اظہار رائے کی حدود کا تعین کرتے ہوئے علامہ شوکانی کلفتے ہیں:

دشر بیت ان لوگوں کو کل کرنے کی اجازت نہیں دیتی جو امام کے
خلاف بغادت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے اس عقیدے کو
عملی شکل دیئے کے لیے کوئی جنگ نہ برپا کریں یا اس کے لیے کوئی
تیاری نہ شروع کر دیں۔ کیونکہ رسول اللہ ماکھی کا ارشاد ہے کہ جب
وہ بغادت کریں تب ان کوئل کرو۔''

"اگرکوئی گروہ کی طرح کی باغیاندرائے کا اظہار کرے جس طرح کی دائے خوارج مستحق اس کی بنیاد پراس کا قبل جائز ہوگا جب ان کے تعداد اس مورت میں جائز ہوگا جب ان کی تعداد زیادہ ہوجائے، وہ سلے ہوجائیں اورلوگوں کے جان و مال سے تعرض شروع کردیں۔"

ان حدود سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اسلامی ریاست بلی محض محکوک وشبہات کی بنا پرشدید سے شدید اختلاف کے برطا اظہار پرکوئی سزانہیں دی جاسکتی۔تادفتیکہ عملا کی بنا پرشدید سے شدید اختلاف کے برطا اظہار رکوئی سزانہیں دی جاسکتی دائے پرکوئی فیرست آزادی اظہار دائے پرکوئی قد غن نہیں لگاسکتی۔ کوئکہ اس کا مطلب خدا کے دیئے ہوئے حق کوسلب کرنا اور خود مقدر اعلیٰ کے خلاف بناوت کا ارتکاب کرنا ہوگا۔

#### واكثر محداثين

# توبین رسالت علی اور آزادی اظهار

مغربی تبذیب کی قلری بنیادی ہیومزم (Humanism)، اغری وجیوارم المستوار ہیں نہ کہ کسی آسانی المستوار ہیں نہ کہ کسی آسانی نہ بہ ہیں ہیں۔ المستوار ہیں نہ کہ کسی آسانی نہ بہ ہیں۔ ہیومزم اوراغری وجیوارم کا مطلب سے ہے کہ انسان آزاد اورخود مخار ہے، وہ کسی السہ کا عبرخیں ہے جس کی غیر مشروط اطاعت اس پر واجب ہو بلکہ اس کی حیثیت کا نئات میں مرکزی اور اساسی ہے، وہ سب کا آقا اور تقذیب کا طاق ہے۔ وہ خود مخار تی جس کی غیر مطاق مطاق ہے۔ وہ خود مخار تی جس کی عمر مطاق مرکزی اور اساسی ہے، وہ سب کا آقا اور تقذیب کا طاق ہے۔ وہ خود مخار تی کہ می خدا اور رسول کی ہدایت کے مطابق۔ چنا نچی فرد اور سول کی ہدایت کے مطابق ہیں کہ دوہ اس کی آزاد کی کو محدود کر سے اور اس پر پابندیاں لگائے جب کہ انسان خود مخار اور مخار مطابق جیں بلکہ مخار کی والد تعالی اللہ کا عبد اور حقیر بندہ ہے ادر وہ لامحدود صد تک آزاد کی ہی مشروط طور پر اور لامحدود صد تک اللہ تعالی کی اطاعت و عبادت کا مطلف ہے اور انسانی مثل و تخر بہ بھی اس کی تا تیکہ کرتا ہے کہ آزادی کہی لامشروط اور لامحدود حد تک آزادی کہی لامشروط اور لامحدود حد تک آزادی کئی تاکہ کی بیٹ بیٹ میں اس کی تاکیہ کرتا ہے کہ آزادی کھی لامشروط اور لامحدود کی تاکیہ کرتا ہے کہ آزادی کبھی لامشروط اور لامحدود کی تاکیہ کرتا ہے کہ آزادی کبھی لامشروط اور لامحدود کی تاکیہ کرتا ہے کہ آزادی کبھی لامشروط اور لامحدود کی بلکہ ہیشہ بعض تعو

مغربی تہذیب میں انسان کے لا محدود آزادی کے طائل ہونے کے تصور کا ایک مظہر اہل مغرب کا دبنیادی انسان کے لا محدود آزادی کے طائل ہونے کے تصور کا ایک مظہر اہل مغرب کا دبنیادی انسانی حقوق ' کا وہ چارٹر ہے جو انہوں نے اقوام پر اسک برتر ک کرا کر ساری دبنیا پر لاگو کر رکھا ہے ( کیونکہ انہیں اقوام متحدہ میں دوسری اقوام پر اسک برتر ی طاصل ہے جس کا کوئی اظلاتی جواز نہیں ) اور نہ چارٹر مغربی تہذیب کے اس ورلڈ واپو نہیں ہی اساس بیومنزم، سیکولرازم وغیرہ ہیں اور جن سے دوسری تہذیبیں اور ممالک اتفاق نہیں

كرتے خصوصاً اسلام بيسے سادى اديان جواس كے برتكس ابنا مخصوص ورلد ويوركھتے ہيں۔ للذا وہ اصولاً ان اساسات سے متنق نہیں جن پر الل مغرب ادر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے جارثر كا مدارب مثلاً اسلام عن انساني حقوق و واجبات كالنين الشداوراس كا رسول علي كرتا ہے نہ کہ مسلمان ۔خود جب کہ مغربی قلیفے کی روسے انسان مخارمطلق ہے اور انسانی حقوق کے بارے میں فیلے کا اختیار خوداسے حاصل ہے۔اصول قانون/اصول نقد کے اس بنیادی قلفے کے تضاد کا نتیج کیا لکتا ہے اور اس کے اثرات کہاں تک کینج میں؟ اس کے لیے بطور مثال اور نمونہ عورت اور مرد کے حقوق کا جائزہ لے کرو کھ لیجیے۔ اسلام عمل اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ ہمیں میہ بتاتے ہیں کہ مرو،عورت کا قوام وگھران ہے اور ووٹوں کا وائرہ کارا لگ ہے۔اسلام اختلاط کی فی کرتا ہے اور نکاح کے بغیر جنسی تعلق کو فتی فعل اور بہت پر اجرم قرار ویتا ہے جس کی سزا کوڑے اور موت (رجم) مقرر کرتا ہے کوئکہ اس سے معاشرت میں فساد چیل ہے، نسل انسانی محفوظ نہیں رہتی اور نفرت و انتقام کے منتبع میں قلّ و غارت کری کے دروا ہوتے ہیں۔ اس کے بھس مغرب میں عورت اور مرو ہر لحاظ سے برابر ہیں۔ وہ اگر باہم رضامند ہوں تو بغیر نکاح کے ان کا باہم جنسی تعلق قائم کرنا بھی جائز اور قانونی ہے، وہ نکاح کے بغیر اکشے زعد كى كزار كے اوراولا و پيدا كركتے إن وه اگر فكاح كرليس تو عورت بھى مردكوطلاق و المكتى ب اور مرومرون سے اور عورتنس عورتوں سے بھی نکاح کرسکتی ہیں۔۔۔غرض مغرب اور اسلام يس حقوق كا بورا نعشدى ايك دوسرے سے مختلف ب- لبذابيكمنا كمسلمانوں كا فلال قانون مغرب کے طے کروہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، بالکل بے معنی اور بے وزن بات بے کو تکہ حقوق کا تصور وونوں جگہ ایک ووسرے سے مختلف ہے۔

اب اہل مغرب کا مقدمہ یہ ہے کہ مغرب میں فرد چونکہ غیر مشروط پر اور لامحدود ایمان شرب کا مقدمہ یہ ہے کہ مغرب میں فرد چونکہ غیر مشروط پر اور لامحدود ایمان شرب آزادی "آزادی " آزادی " کہ وہ جو چا ہے، سوچے اور جو کہنا چا ہے، اس کا اظہار کر سکے لینی لامحدود آزادی اظہار کاحق اس کا بنیادی انسانی حق ہے۔ لبذا ایک مغربی آرشٹ اگر جمتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغیر کی تعلیمات انہیں تشدد پر اکساتی ہیں تو وہ اس پیغیبر کے خلاف ککوسکا ہے، کارٹون بنا کر اس پر تنقید کرسکا ہے اور بیران کے تصور "آزادی اور تصور خوق سے کہ مارے ہاں آزادی اور تصور خوق سے کہ مارے ہاں آزادی اور تصور خوق کے جین مطابق ہے جب کہ ہم مسلمانوں کا مؤقف یہ ہے کہ مارے ہاں آزادی ا

اور حق کا بیر تصور سرے سے موجود ہی نہیں۔ اہل مغرب کو اپنے تصورات کو ایک متفقہ اورعالكير سچائى فرض كر كے ہم رئيس شونسا جاہيے اور دنيا بحر من تھيلے ہوئے إدان ووارب مسلمانوں کی محوب مخصیت پر تقدید کر کے اور اس کا معلمکہ اڑا کر انہیں ایذ انہیں پنجانی جا ہے۔ مغرب کے ہیومنزم اور ایٹری وجیوازم کے تصورات کا ایک اور نتیجہ سے کہ کا مات میں چونکہ انسان کو مرکزی حیثیت اور تقدی حاصل ہے۔ لہذا اگر اس سے کوئی غلطی مجی ہوجاتی ہے تو اس کی اصلاح کرنی جاہے۔کوئی چھوٹی موٹی سزا دینی جاہیے لیکن اسے کوئی ایک سزا۔ نہیں دینی جاہیے جس ہے اس کی زعر کی ہی ختم ہوجائے لیتن موت کی سزا۔ یہ ہے مغرب میں انسان کی تکریم کا تصور اور فلفه اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے کی مغربی ممالک شل مزائے موت کا قانون فتم کردیا میا ہے بلکہ اسے اب اہل مغرب ساری دنیا میں نافذ کرانے کی کوشش كرر بي إلى المرام كالقور كريم انسان بيب كدانسان كى زعم كى بلاشبه بهت میتی ہے اور بلاجواز وضرورت ایک انسان کا قتل بوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے اور ا کے بے گناہ کی زعمی بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ایک فخص بلا استحقاق دوسرے انسان کی جان لیتا ہے یا انسانی معاشرت کو ایسا زیر دست نقصان پہنچا تا اور الیافساد پھیلاتا ہے جس کے متیج میں بہت ی انسانی جانیں ضائع ہوسکتی ہوں اور باہم نفرت اور جھڑے پیدا ہوتے اور پڑھتے ہوں تو ایسے خض کوسزائے موت دی جاسکتی ہے تا کہ انسانی معاشرے کو اس کے ظلم و زیادتی ہے محفوظ رکھا جا سکے۔ فلاہر ہے کہ اسلام کا عکمتۂ نظر زیادہ متوان اور قرین عقل وانصاف ہے کیونکہ مغربی فلسفہ فرد کو مقدس قرار دے کراہے معاشرے پر تعدی سے نہیں روکنا جب کہ اسلام فرد کو اہمیت ضرور دیتاہے لیکن اتن مجی نہیں کہ اسے معاشرے پہ تعدی سے ندرو کے۔ یوں اسلام فرو اور معاشرے کے حقوق و واجبات میں ایک خوبصورت اور قائل عمل توازن بداكرتاب اورمسلمان اسيخ عقيد اور ورلد ويوكى بنابراى کے قائل اورای پر عامل ہیں کیکن اہل مغرب اپنافلسفۂ زندگی ،اپنی معاشرت اوراپ تا کون کو م بر خواسنا جا ہے ہیں کہ اگر کوئی (معاذ اللہ) ہارے پنیبر علیہ کوگانی دے کر ہارے ایمان اور غیرت کوچیلنے کرے، سوسائٹ میں نفرت اور فساد پھیلائے تو ہم اسے موت کی سزا نہ دیں بلکه ان کے تصورات کے مطابق تو بین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کو محض چند سال کی قید ک مزادینے پراکتفا کرلیں۔

يى حال قانون كا ب\_مغرب من قانون مطلق آزادادر عنى مطلق فرديا مجوعه افراد لین عوام کے نماکدوں کے یارلیمن میں عوام کی خواہش اور ہوائے نئس کے مطابق بناتے ہیں اور قانون سازی کے اس عمل میں سابی و قانونی حاکمیت کے مالک موام کے نمائدے مونے کی حقیت سے یارلین اور اس کے ارکان بھی مطلق آزاد اور عارمطلق ہوتے ہیں چنانچہ دہ جس چر کو جاہے طال اور جس کو جا ہیں، حرام قرار وے سکتے ہیں اور وہ عملا شراب نوشی، زنا، جوئے، ہم جنسی تعلقات اور شادی کو جائز اور قانونی قرار ددے مجلے ہیں ادرای طرح کی مزید قانون سازی مجی کر سکتے ہیں۔اس کے برنکس قانون اسلام ہیں وہ ہوتا ہے جواللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم ہو۔ چنانچے مغرب میں قانون سے ہے کہ فرد چونکہ مخار مطلق بالنزاده اكريمي انسان كوقل محى كردية اسے بطور سزا جانى نبيس دى جاسكتى ( كويا معاشرے کے امن وسکون کوفرد کی تقدلیں برقربان کردیا جاتا ہے جس کا متیجہ بیہ ہے کہ وہاں امن وسکون عمل ہے اور مغربی معاشرے میں قانون فکنی اور فرو کے خلاف جرائم، چوری، ڈاک، ریپ عام بیں)۔اس کے برطس مسلمانوں کے بال اللہ اوراس کے رسول علیہ کا دیا ہوا ' قانون' یہ ہے کہ یہاں جان ، مال،عزت، ایمان کی حفاظت کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے اوراس کی خلاف ورزی پرشدیدترین سرائیس شارع نے جویز کی بیں اور جہاں بھی ان سراؤں رعمل کیا جاتا ہے، وہال فرد کے خلاف جرائم نہونے کے برابر ہوتے ہیں جیسے سعودی عرب میں مے واسلام بھی فروکی جان کو اہمیت دیتا ہے لیکن جہاں فردمعاشرے کے امن و سكون كو بربادكرتا اور فتنه وفساد كاسبب بنآب وبال اس كى تقذيس كوتنليم فيس كرتا- يول اسلام کا کھت نظر زیادہ بتوازن ، تغیری اور سود مند ہے اور فرو اور اجماع کے حقوق و واجبات کے درمیان ایک ایساحسین توازن پیدا کرتا ہے جس سے فرد بھی محمتع موتا ہے اور معاشرہ بھی امن و سکون سے بہرہ ور ہوتا ہے۔

رس بہر دوری ہوئے کا تعلق جہاں تک حرمت رسول علیہ کے حوالے سے مسلمانوں کے جذباتی ہونے کا تعلق جہاں تک حرمت رسول علیہ کے حوالے سے مسلمانوں کے جذباتی ہونے کا تعلق مے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہر تبذیب، تدہب (دین) اور معاشرے کی بقاء کا انصار ہوتا ہے تا کہ لوگ ان کی مخالفت سے احتراز تبذیب، ندہب اور معاشرے کی بقاء کا انصار ہوتا ہے تا کہ لوگ ان کی مخالفت سے احتراز کریں اور انہیں مقدس بچھتے ہوئے ان سے جذباتی وابیکی افقیار کرلیں اور اس کے تفاضوں پ

عمل كرير\_اس كے ليے برتبذيب اور فد بب مخلف شعار اعتبار كرتا ہے اور انہيں مقدس قراردیا ہے جیے میسائیوں کے مال کرمس جوان کے پیفیر کا ہم پدائش ہے۔ میود ہول نے مولو کاسٹ کو اتنا تقلی عطا کر رکھاہے کہ اس کے خلاف لکھنے یا بولئے برجمی سرا مقررہے۔ ای طرح مغربی فکر و تبذیب کے حال لوگ جمہوریت اور آئین کومقدی سجعتے ہیں اوران کے بال اے توڑنے کی مزاموت ہے۔ای طرح الل مغرب کے بال اور بناور بناوی انبانی حوق کا تقدس موجود ہے جن کا ذکر سطور بالا میں آچکا ہے کی تکدید مفرب کے ہیومنزم، الله ی وجیونزم، سیکولرازم، کمینل ازم وغیره کی تقدیس اور اجمیت کی بنیادی ضرورت بین-ای طرح مسلمانوں میں اللہ اور رسول کا تصور مقدس ہے اور چونکہ یکی تصور معاشرے اور ریاست کی تھکیل، بقاء اور المحکام کا سبب ہے الدا ان تصورات کو تبول کرنے کے بعد ان کی نفی اور محذیب چونکه معاشرے اور ریاست کی بقاء کوچینی کرنے کے مترادف ہوتی ہے، لہذا شارع نے معاشرے اور ریاست کی بقاواور استحکام کی خاطر اس کی سزاموت مقرر کی ہوئی ہے۔ اور طا ہر ہے کہ تغیر چوتکہ زین پر خدا کا نمائندہ اور سفیر ہوتا ہے، لبذا تغیر کی تو بین اور گستاخی خدا کی تو بین اور گستا خی مجی جاتی ہے۔اس طرح تیغبر کی تو بین پورے اسلام اور پورے دین اور فظام کی تو بین د تکذیب مجی جاتی ہے، ای دجہ سے پہلی شریعتوں میں بھی انبیاء کی تو بین کی سزا موت ی تقی الذا پینیری حرمت مسلمانوں کی جذباتی وابنتی سمحدیث آتی ہے مکا وجہ ہے کہ جب نمرد نے اقبال پر طور کی کہتم اور پ کے پڑھے لکھے مور فرقہ پرست مولو ہوں کی طرح قادیانیت کی خالفت کررہے ہوتو اقبال نے اپنے مؤقف کی مدافعت کرتے ہوئے اسے ہے کہہ كر جائز عمرايا كم چونكداس سے امت مسلمه كى بقا وابسة بالذااس سے جذباتى وابتكى مونا کوئی عیب کی بات نہیں۔

خلاصہ یہ کہ سلمانوں کی اپنے نبی سلگتے سے جذباتی وابنتی ان کی بقاء کی ضامن ہے، لہذا جوکوئی اسے چلنج کرتا ہے۔ وہ کویا ان کے ایمان اور وجود کو چینج کرتا ہے۔ لہذا اگر وہ اس کے لیے سزائے موت جویز کرتے ہیں تو اس کی حکمت صاف ظاہر ہے۔ ای طرح اسلام کسی بھی معالے میں مسلمانوں کو اسلامی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ویتا (اور نہ اسلام مسلمانوں کو اسلام کے سواکسی اور قانون کی ہیروی کی اجازت دیتا ہے ) سوائے نبی سلگتے کی حرمت کے معالے میں کہ اگر حکومت غیر اسلامی ہویا برائے نام اسلامی ہواور تو ہین کی حرمت کے معالے میں کہ اگر حکومت غیر اسلامی ہویا برائے نام اسلامی ہواور تو ہین

رسالت علی کے مرکب کو کما حقد سزاند و سے اور کوئی مسلمان جذبات سے مفلوب اور مفتعل موکرائے آل کرد ہے تو خودرسول اکرم سکی کا عطا کردہ تا نون یہ ہے کہ اگر عدالت ایے فخص کو سچا پائے تو ایب آئل قائل مواخذہ نہ ہوگا اور عدالت اسے ندی کرد ہے گا۔ اب یہ بات چونکہ رسول اللہ سکی کے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ آپ سکی نے آپی زعد کی شن تو بین رسالت کرنے والے کئی افراد کو بحثیت قاضی نہ مرف آل کی سزادی اور بطور حاکم اس سزاپر عمل کردایا بلکہ آپ سکی کے در عمل آپ سکی نے آپ مالی کے ایک قانوں کو معافی کے در عمل کی ایسے واقعات پیش آئے جن میں آپ سکی نے ایسے قاتوں کو معافی کردیا تھا۔ لبذا یہ اسلام کا قانون ہے معافی کردیا تھا۔ لبذا یہ اسلام کا قانون سے اور اس پر عمل کو قانون ہے اس کی کوئی مما ثلت اور مطابقت نہیں ہو سکتی اور نہ اہل مغرب معافی ہے اس کے در اس کی کوئی مما ثلت اور مطابقت نہیں ہو سکتی اور نہ اہل مغرب اسے آسانی سے بچھ سکتے بیں کیونکہ ان کے معاشرے میں خدا اور رسول کوکوئی ایمیت و تقدی حاصل نہیں اور نہ ہی یہ عقیدہ ان کے معاشرے اور دیا ست کی بنیاد ہے اس لیے ان کی اس تصور صاحف باتی وابن کے معاشرے اور دیا ست کی بنیاد ہے اس لیے ان کی اس تصور سے جذباتی وابنگی ہمی نہیں ہے۔

ی حال اہل مغرب بیل اور عدم ہرداشت کے تصورات کا ہے۔وہ رواداری کا مطلب ہے لیے بیں کہ وہ ہمارے مقدمات کی تو بین کرتے رہیں تو ہم بے فیرت اور بے جمیت بن کر چپ ساو ھے بیٹے رہیں ادراس کی فدمت اور مزاحمت نہ کریں تو ان کے نزدیک ہے 'رواداری ہے۔ طاہر ہے ہے کوئی رواداری نہیں۔ رواداری ہے ہے کہ وہ ہمارے مقدمات کو مقدمات نہ جمیں لیمن ہم بھی ان کا احرّام کریں۔ای طرح مسلمانوں کی ہے فدہ داری ہے کہ وہ فیر مسلمانوں کے مقدمات کا احرّام کریں خواہ ان کے نزدیک مقدس نہ بھی داری ہے کہ وہ فار کے جموٹے خداوں کو گدا نہ کہیں ورنہ وہ مسلمانوں کو تعام کو گدا نہ کہیں کے۔اس طرح ویکھا جائے تو مسلمان تو روادار بین کہ وہ کفار وہ دوادار کی ہے خدا کو گدا بھالہیں گے۔اس طرح ویکھا جائے تو مسلمان تو روادار بین کہ دو کوئلہ ان کے خدا و رسول کا تھم بی ہے۔ اس کے برعس کفار و مشرکین اور اہل مغرب کروڈدل مسلمانوں کی ول آزاری اور انہیں ایڈا دی کا سبب بنتے ہیں اور ایل مغرب کروڈوں مسلمانوں کی ول آزاری اور انہیں ایڈا دی کا سبب بنتے ہیں اورائنا ہمیں عدام رواداری کروڈوں مسلمانوں کی ول آزاری اور انہیں ایڈا دی کا سبب بنتے ہیں اورائنا ہمیں عدام رواداری کورڈوں مسلمانوں کی ول آزاری اور انہیں ایڈا دی کا سبب بنتے ہیں اورائنا ہمیں عدام رواداری کورڈوں مسلمانوں کی ول آزاری اور انہیں ایڈا دی کا سبب بنتے ہیں اورائنا ہمیں عدام رواداری کی در شدت کا الزام ویتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے بی ہے کہ امریکہ ویورپ نے لاکھوں ب

کناه مسلمانوں کو عراق وافغانستان میں قبل کردیا، ان پر ناپام، ڈیزی کٹر اور ایٹم بم برسائے، ان کے کردرُوں مکانات جلائے، لاکھوں کو اپانچ بتایا، ہزاروں کو روں کی عزت پامال کی، ہزاروں کو جیلوں میں ڈالالیکن اس کے باوجود وہ دہشت گردنہیں اور مسلمان ان کی حراحت کے لیے در سے کی بنی ہوئی رائقل لے کر کھڑ ہے ہوجائیں یا اپنے جسم سے بم باعد ہدکرا پی جان قربان کردیں تو دوائن اپنداور دہشت گرد قرار پاتے ہیں۔ یہ جوچاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کر ہے۔

اس وقت تک ہم نے جو کچے وض کیا اس سے واضح ہے کہ مغربی کر وتہذیب کے حاصل غیر مسلم اہل مغرب کے ہاں 'آزادی'، 'آزادی اظہار'، 'بنیادی انسانی حقوق'، 'تحریم انسانیت' 'قانون اور رواداری' وغیرہ کے جو مخصوص تصورات پائے جاتے ہیں وہ کی آسانی ند ہب یا کی عالم گیر ہجائی پر بخی نہیں ہیں بلکہ بیانہوں نے اپنے پاس سے اپنی حقل سے گھڑ رکھے ہیں اور بیہ ند صرف سادی اویان اور اسلام کے خلاف ہیں بلکہ اصلاً بیغیر فطری ، غیری منطق ، غیر حقل اور غیر سائنس بھی ہیں بیان کے نفس، ہوائے نفس (لیمنی خواہشات غیری منطق ، غیر حقل اور غیر سائنس بھی ہیں بیان کے نفس، ہوائے نفس اپنی سیاس اور نفسانی) اور بیروی ابلیس کی پیداوار ہیں اور معکمہ خیز بات بہ ہے کہ وہ و دنیا ہیں اپنی سیاس اور معلم معاشر سے پر بھی زیردی خواستا جا ہے ہیں اور اس کے معاشر سے پر بھی زیردی خواستا جا ہے ہیں اور اس کے بیل ہوتے ہیں اور اس کے بیل اور جو غیر لئے ہر طرح کا دہاز ڈال رہے ہیں۔ اصل حقیقت بیہ ہے کہ مغربی کی وجہ سے ہاور جو غیر کوئی خیر کا پہلو ہے تو وہ اسلام اور ساوی اویان کے بالواسط اثر ات کی وجہ سے ہاور جو غیر صالح اور غیر تھیری اثر ات اس تہذیب ہیں ، وہ ان کی ہوائے نفس کی پروی، خدا سے باور جو غیر صالح اور غیر تھیری اثر ات اس تہذیب ہیں ، وہ ان کی ہوائے نفس کی پروی، خدا سے بخاوت اور اطاعت الجیس کا نتیجہ ہیں ، وہ ان کی ہوائے نفس کی پروی، خدا سے بخاوت اور اطاعت الجیس کا نتیجہ ہیں ، وہ ان کی ہوائے نفس کی پروی، خدا سے بخاوت اور اطاعت الجیس کا نتیجہ ہیں ۔

ظامہ یہ کہ حرمت رسول کے حوالے سے مغرب کا رویہ کفن استدلال پر منی نہیں ہے اور اس کی پشت پر صرف قلری اختلاف نہیں ہے کہ ان آزادی، قلری حریت، آزادی کا اظہار، بنیادی انسانی حقوق، تحریم انسانیت اور قانون کے تصورات ہم مسلمانوں سے مختلف ہیں بلکساس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے اور دشمنی رکھتے ہیں وہ انہیں اپنے رنگ میں رنگنا اور دہا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی تہذیب کا بول بالا رہے، وہ وہی دنیا پر حکم انی کریں اور مسلمان ان سے دب کرر ہیں اور ان کے غلام اور زیر دست رہیں۔

#### مرذامحدالياس

## آ زادي اظهاري حدود ..... لامحدود؟

تھی نہیں کیا جاسکا۔ امریکہ کے قانون سازوں نے پہلی ترمیم میں میہ طے کردیا تھا کہ آزادی اظہار پرکسی نوعیت کی الیمی قانون سازی بی ٹیس ہو یکتی جس سے اسے محدود کیا جائے یا اس پر پابندی لگائی جائے۔ یہ اصول خود امریکہ میں بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک ملک کا اصول ہے، پوری دنیا کا اصول نہیں ہے۔ اگر یہ پوری دنیا کا بھی اصول ہو، اقوام متحدہ کے کسی کوشن کا حصہ ہو، تب بھی اسے انسانیت کے لیے لازی قرار نہیں دیا جاسکا۔

مم يهان امريكه من كرشته سال مون والى ايك قالونى بحث كاحواله دينا جائين مے جس کو وہاں کی سپریم کورٹ میں افھایا حمیا۔ یہ بحث ایک ایسے مقدمہ میں سامنے آئی ہے جس کو Snyder V. Phelps کہا گیا ہے۔اس مقدے کو تجزید نگاروں نے ایک شٹ کیس قرار دیا تھا جس میں آ زادی اظہار کی حدود کا تعین ہوسکتا تھا۔ وال سٹریٹ جرال کے ایک تجریے میں اس مقدمے کی تغییلات مخفرا بیان ہوئی ہیں۔ان کے مطابق ایک امریکی میرین فری 2006ء می مراق میں جنگ کے دوران میں مارا کیا۔ اس کا خاندان افسردہ تعاباس کی میت تدفین کے لیے امریکہ لائی گئی اور خاعدان کے حوالے کردی گئی۔اس فوجی کا نام میتھیو سنائیڈر تھا اور میری لینڈ ہے اس کا تعلق تھا۔اہے قبر کے حوالے کرنے اور اس کے جنازے پر چند مظاہرین قبرستان کے رائے پر جمع ہوئے۔انہوں نے مطے کارڈ زاٹھا رکھے تھے۔ان کی كل تعداد سات متى \_ان بلي كاروز بركهما تما" فداوند! ان فوجيوں كى بلاكت يرتيراشكريد"!، "فداوند كميول سے نفرت كرتا ہے"، ادر يدكه" امريك كے ليے كوئى دعا ندكرے-" مظاہرين یمی نعرے نگار رہے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں ہونے والی ہم جنس پری اور لواطت کا انقام خداو عراق اور افغانستان می اس کے فوجیوں کو ہلاک کرکے لے رہا ہے۔ مظاہرہ کرنے والوں کا تعلق دیسٹ بارو چرچی (West Boro Church) سے تھا۔میتمیو سنائیڈر کے دالد کو اس مظاہرے نے شدید دہنی اذبت سے دوجار کیا۔ بیٹے کی ہلاکت سے وہ بہلے ی دل گرفتہ تھے۔اس مظاہرے نے ان کو مزید پریشان کردیا۔انہوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کردیا کہ مظاہرین کے اس اقدام سے ان کوشدید دینی اذبت پینی ہے، اس لیے انہیں مظاہرین سے ہرجاندولا یا جائے۔ ایک جیوری نے مقدمہ کی ساعت کی اور مظاہرین کو 29 لا کھ ڈالر ہرجانداور 80 لا کھ ڈالرازالہ حیثیت عرفی کے طور پرسنائیڈر کے والد کوادا کرنے کا تھم دے دیا۔ اس فیصلے کوفورتھ سرکٹ کورٹ آف ایل نے ختم کردیا۔ اب سے مقدمہ سریم کورٹ

می زیراعت ہے جس میں بیروال اٹھایا گیا ہے کہ کس کے جذبات مجروح کرنے والی تقریب می آزادی اظہار مجی جائے گی یانیس؟

اس مقدے کی ساعت کے مراحل بیں سریم کورٹ کے نج صاحبان اپنی اس ناپندیدگی کو پیشدہ ندر کو سکے جومظاہرین کے طرز عمل پر محسوس کی گئی تھی جس کسی کو بھی معلوم ہوا کہ مظاہرین نے کیا طریقہ استعمال کیا ہے، اس نے خدمت کی اور لعنت طامت کی کہ یہ بالکل غیر مہذب طریقہ تھا۔ کسی کا اپنے نظریات پیش کرنا ایک بات ہے اور اس کے لیے وہ کیا طریقہ افتیار کرتا ہے، بید دوسری بات ہے۔ امر کی سپریم کورٹ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا میطریقہ افتیار کرتا اپنے متمازعہ خیالات پیش کرنے کے لیے جائز ہے، کیا کوئی اپنے آئی

مظاہرین کے کیا نظریات تھ، ان پر امریکہ میں کالم کھے گئے اور تجویے کے
ان میں کھا گیا کہ مظاہرین کے خیالات کو قائل نفرت قرار دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ اگر ان
خیالات کو یوں سب کے سامنے بیان نہ کیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ چونکہ فرسٹ ترمیم کے تحت ہر
امریکی کو آزادی اظہار حاصل ہے، اس لیے اسے بیتحفظ حاصل ہے کہ وہ جو بچھ بھی اس کو بچھ نیس کہا جاسکا۔ بعض تجزیہ نگاروں نے بیمی کھا کہ کی بھی فرد کو الی صورت میں کی
قانونی شخط کی تطبی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو بچھ کہ دہا ہے، اسے ہرکوئی سنتا چاہتا ہے۔ اگر
صومت بعض خیالات پیش کرنے سے کی کوروک سکتی ہے کیونکہ وہ اس قدر بے ہودہ ہیں کہ
صومت بعض خیالات پیش کرنے سے کی کوروک سکتی ہے کیونکہ وہ اس قدر بے ہودہ ہیں کہ
دو کے گا کہ دہ کب زیادہ سے زیادہ نظریات پرسنر نہ لگائے؟

سیریم کورٹ بیں بھی ای نوعیت کے سوالات اٹھائے گئے۔ ہزاروں کی تعداد بیں اداری اور کا لم بھی ہی سوال دہراتے نظر آئے۔اس حوالے سے چھٹمایاں باتی سامنے لائی سمئی۔مثال کے طورید:

جنس رتھ بدرگنو برگ کے بارے میں ان کے ریمار کس سے بیتاثر لیا گیا کہ مظاہر ی کے آزادی اظہار کوت میں افسات مظاہر ی کئی زندگی میں مداخلت سیحت ہوئے اہمیت دی جائے۔اس پرلوگوں نے مختلف رائے دی۔امریکی آئین میں تجی زندگی کا کوئی حق متعین نہیں ہے۔ اس حق کو بعد میں آنے والے لبرل میں تجی زندگی کا کوئی حق متعین نہیں ہے۔ اس حق کو بعد میں آنے والے لبرل

ماہرین قانون نے تشریحات کی صورت میں مسلط کیا۔

جسٹس گنو برگ کواس حوالے سے بالکل درست قرار دیا گیا کہ مظاہرین نے اگر کوئی ایسا کام بیس کیا جوخلاف قانوق تعا، تو ان کے خلاف کی لوعیت کا فیصلہ بیس دیا جا ساتا۔ اگران مظاہروں نے کسی مقامی تھم یا قانون کو پامال نہیں کیا تو عدالت عظمیٰ کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ دے۔ سائیڈر کے۔ خاعمان نے اپ مقدے کی بنیاد اس دحویٰ پر رکھی تھی کہ مظاہرین نے ان کو جذباتی ہیجان اور مرکان میں جلا کیا۔ حقیقت میں کسی چھے ہوا، لیکن بیاقانون کی خلاف ورزی نیس تھی۔

مظاہرین نے اپنے نظریت کے اظہار کے لیے غلاموقع منخب کیا۔ مظاہرہ کرنے کے لیے جنازے کا استحاب اشتعال اگیز اقدام تھا۔ مظاہرہ چرچ کے بالکل سامنے نہیں کیا۔ اس لیے مظاہرے نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ سائیڈ وکی فیلی نے اعتراف کیا کہ جہال مظاہرین کھڑے تھے، انہیں آسانی سے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ خود سے جانے تھے کہ مظاہرین کہاں کھڑے ہیں۔

ان اموركوساف ركه كردوم يد پهلوول پر بات كي كي:

دومرا:

مید مقدمہ آزادی اظہار کا مقدمہ نیل ہے۔ کسی نے اس بات سے اختلاف نہترہ کیا کہ اپنے نظریات چی کرنا مظاہرین کا حق تھا، یہ استعال درست نہیں تھا، یہ بہت واہیات طریقہ تھا یا یہ بہت ہی غیر سیحی طرز عمل تھا۔ مظاہرین اپنے خیالات کا اظہار اپنے چہ جس آ کرنہیں کرسکتے تھے۔ وہ کسی عوامی جگہ کا بھی انتخاب کرسکتے تھے۔ وہ کسی حوامی جگہ کا بھی انتخاب کرسکتے تھے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرسکتے تھے یانہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی جنازے کا اس مقصد کے لیے انتخاب کرسکتے تھے انتخاب کرسکتے تھے یانہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی جنازے کا اس مقصد کے لیے انتخاب درست تھا؟ اگر مقامی قانون کے مطابق یہ مظاہرہ قابل دست اعدازی پولیس نہیں مقاتہ بھراس پرکوئی بھی اعتراض ممکن نہیں ۔

مظاہرین جان ہو جد کر جذباتی طور پر دل گرفگی کا ماحول پیدا کرنے آئے تھے۔ان کے مظاہرے کا مقصد کوئی عقلی بات کرنائیس تھا۔ وہ محض ردعمل پیدا کرنے آئے تھے۔ پہلی ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ ناپہندیدہ عوامی رائے کا بھی تحفظ کیا جائے،لیکن اس سے بیم او برگرفیس تھا کہ کسی کی تو بین بھی کی جائے۔مظاہرین کے کام اور طریقہ کار سے واضح مور ہاتھا کہ وہ ان فوجیوں کی تو بین کرنے بی آئے تھے جو مراق اور افغانستان بی بارے جارہے ہیں۔ وہ شائیڈر کے خاعمان کی تو بین کرنے آئے تھے۔ وہ تمام امر کی حوام کی تو بین کر رہے تھے جو ایک فوتی کی خدمت کی جائے کرتے ہیں۔

مویاایک فردیاایک خاعران کی تو این علین ہے، لیکن پوری قوم کی تو بین کہیں زیادہ

علین ہے۔

اس بحث میں ایک اور مقدے کا حوالہ بھی دیا گیا۔ یہ 1942ء کا ایک مقدمہ تھا ۔ ۔

Chlaplinsky V. New Hampshire کہا جاتا ہے۔ اس مقدے میں سیریم کورٹ نے رولتگ دیے ہوئے قرار دیا تھا کہ:

"كى كوگالى دينا، برا بھلاكمنا ياشخى توبين كرناكى بھى طرح مقدمات كے جادلے يادائے دينے كے مساوى قرار نبيلى ديا جاسكا جس كى آكين بي طائت وى كئى ہے۔ اگر ايسے اقدام بر مزادى جاتى ہے تو اسے كى عدالت بيں كل نظر بھى تمہرايا نبيل حاسكا "

گویا آزادی رائے یا آزادی اظہار الگ بات ہاور کی کی تو بین کرنا بالکل الگ بات ہے اور کی کی تو بین کرنا بالکل الگ بات ہے۔ کی کی تو بین قابل سزاجم ہے جبکہ آزادی اظہار قانون علی جائز ہے۔ جب پریم کورٹ میں بیروال کیا گیا اور بیرسوال جشس گنز برگ نے کیا کہ مظاہرین کو ان کے روئے کی وجہ ہے کی طرح تا بل موافذہ قرار دیا جا سکتا ہے، اس پر کالموں میں بیجواب دیا گیا کہ ایک فرد کو اپنا کہ المرانے کی پوری آزادی ہے۔ اگر بید کہ کی کے منہ پر جا گئے تو بیجم ہے۔ اس فرد کو اپنا کہ المرانے کی ادادے سے ندمرف تعدم ہوگا کہ خون بھی لکل سکتا ہے۔ اگر کوئی کی کو فصد دلانے کے ادادے سے کام گلوچ کر رہ تو تا طب کو فصر آئے گا اور ایسا کرنے والا جواب دہ ہوگا۔ پریم کورٹ نے دوسرے مقدے میں اس کلتے کو بھی بیان کیا تھا کہ کی کو اشتعال دلا تا، اس کی تو بین کرنا بھی دوسرے مقدے میں اس کلتے کو بھی بیان کیا تھا کہ کی کو اشتعال دلا تا، اس کی تو بین کرنا بھی لئویات کا استعال ہوگا تو تا لون حرکت میں آئے گا۔ تو بین آ میز الفاظ، اشارے یا کنائے لغویات کا استعال ہوگا تو تا لون حرکت میں آئے گا۔ تو بین آ میز الفاظ، اشارے یا کنائے کا استعال ہوگا تو تا لون حرکت میں آئے گا۔ تو بین آ میز الفاظ، اشارے یا کنائے

ہوں یا اوائی کا سبب بننے والی ہاتیں ہول، بیسب آزادی اظہار کی حدود سے جاہر اور قابل سزا جرم کے دائرے بی شامل ہول گی۔

مظاہرین نے جوالفاظ استعال کیے، وولاائی کا سبب بن سکتے تھے۔مظاہرین کے بارے میں یہ بھی امریکہ میں کہا گیا کہ یہ مظاہرین کس لیے حوامی مقامات پرجمع ہوتے ہیں، وہ اپنی مخصوص ففرت کا اظہار کرنے میں کس لیے آزاد ہیں۔اس کا جواب بید دیا گیا کہاں کو حوصلہ افزائی ذرائع ابلاغ نے دی ہے۔ ذرائع ابلاغ ، ففرت پھیلا نے والوں کواس قدر بدھا چڑھا کر ہیرو کیوں بنا رہا ہے۔ بیتو ایے لبرل بنیاد پرست ہیں جوایک ہی طرز کے مظاہرے کرتے رہجے ہیں۔ بیروکوں کا کرتے ہیں کہوئی کرتے ہیں۔ ایمونی کے اسمال سے محض ففرت بیدا ہوتی ہے۔ فسمہ المجرتا ہے اور معاشر وہتم ہوتا ہے۔

سنائیڈر خاعمان کے وکیل نے عدالت کے سامنے سوال اٹھایا کہ بیہ مقدمہ اس اشتعال انگیز حرکت کے خلاف ہے جس کے ذریعے ایک افسردہ خاعمان کو دکھ اور تکلیف دی مئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ امریکی آئین اور پہلی ترمیم اس تنم کے اشتعال کو ہرداشت کرتی ہے جبکہ ایک خاعمان کی تو بین کی گئی ہے، اسے دکھ دیا گیا ہے۔

ہمارا سوال بیہ ہے: وہ کون ی آ زادی اظہار یا ایسا حق ہے جوکسی کو بھی ،خواہ وہ فرد
ہو، ادارہ یا تنظیم ہو، گردہ یا قوم ہو، ریاست یا حکومت ہو، دیا جاسکتا ہے کہ وہ محض ایک فردیا
قوم کی نیس بلکہ ایک پوری امت مسلمہ کی، اس زمین پر ہسنے والے ایک چو تھائی انسانوں کے
خلاف قوجین آ میز اشتعال پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایسا کوئی حق فیمل ہے۔ امریکی
سیریم کورٹ اور اس کے ذرائع ابلاغ کی فیکورہ بحث کا بھی پیغام ہے کہ نفرت، اشتعال اور
توجین کوکسی طرح ہے بھی آ زادی اظہار قرار نیس دیا جاسکتا۔ یہ کوئی لامحدود رویہ نیس۔ عدالت
اس پر قد خن لگا سمتی ہے تو انسانیت کا راگ الا بے والے اس قد خن کو کی کو تو ڈسے ہیں؟
دواب آج کے لبرل اور سیکولر دانشوروں کے ذمہ قرض رہے گا۔

#### شاہنواز فاروقی

# توہین رسالت ﷺ اور مغربی وُنیا .....مسلم کیا ہے؟

تو بین رسالت می مغربی دنیا می برسوں میں رونما ہونے والا واقد تھا گر الل مغرب نے اے "معول" بنا دیا ہے۔ الل مغرب بھی تو بین رسالت کی "د معمول" بنا دیا ہے۔ الل مغرب بھی تو بین رسالت کی "د معمول" بنا دیا ہے۔ الل مغرب کی اوث میں ہورہا ہے۔ اس طرح الل مغرب نے تو بین رسالت کی کے سلیلے میں اپنے علم اور فلم کو ایک کردیا ہے۔ فلم بنیادی طور پر تفری کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے معنی سے بین کہ الل مغرب کے ای اب تو بین رسالت ایک" تفریک" بن کی ہے۔ سوال سے ہے کہ اسلام اور یغیر اسلام می کے حالے مغرب کا مسلم کیا ہے؟

رسول اگرم علی خاتم انهین بی اور آپ علی کی آمد کی اطلاع یہود ہوں اور آپ علی کی آمد کی اطلاع یہود ہوں اور عیسائیوں کے یہاں بھی موجود ہے۔ یہود ہوں اور عیسائیوں کورسول اگرم علی کی بعث سے قبل ایجازہ تھا کہ اب خاتم انہین علی کا ظیور ہونے عیسائیوں کورسول اگرم علی کی بعث سے قبل ایجازہ تھا کہ اب خاتم انہین علی کا ظیور ہونے می والا ہے۔ چنا نچہ دہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نے ''دعائے طیل '' اور''نو یہ سے ا'' کا زمانہ پایا تو ہم نہ صرف یہ کہاں کے دشنوں کے ظلاف جہاد کریں گے۔ لیکن جب رسول اگرم علی کی بعث ہوئی تو صرف کا قروں اور مشرکوں نے می جہاد کریں گے۔ لیکن جب رسول اگرم علی ہی آپ علی پر ایجان نہ لائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ دور آپ علی کو یہاں نہ لائے۔ اس کی وجہ یہ معلوم تھا کہ آپ علی کی خاتم انہیں ہیں، گر ان کو اعتراض کی اگر آپ علی نمی بہت سول کو کہاں مبعوث ہوئے۔ فور کیا جائے تو یہ صرف کوں مبعوث ہوئے۔ فور کیا جائے تو یہ صرف رسول اگرم علی کی تعذیب نہیں، یہ روش افتیار کرنے یہودی اور عیسائی اللہ تعالی پر اعتراض کر رہے تھے۔ دو زبان حال سے کہ رہے تھے کہ (معاذ اللہ ) اللہ تعالی نے ظط فیصلہ کیا ہے۔

یعنی رسول اکرم میکانی کو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اساعیل میں پیدا کردیا ہے۔اس انتبار سے دیکھا جائے تو اسلام اور پیفیر اسلام میکانی کے سلسلے میں یبودیوں اور عیسائیوں کا معالمہ جہل، ضد اور ہٹ دھری کا تھا۔ چودہ سوسال گزرنے کے بعد بھی یبودیوں اور عیسائیوں کا ایک طبقہ اس جہل، ضد اور ہٹ دھری کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔

انسان جہل، منداور ہٹ وحری پر اصرار کرتار ہتا ہے تو یہ چیزیں مھنے کے بجائے بوهتی چلی جاتی ہیں۔ یہوو یوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی سے ہوا۔ چنا نچہ عیسائیت کی تاریخ ش ح ج كا داره وجود من آياتو ج ج نے رسول اكرم اللي كے سلسلے من يد پوزيش اختيار كرلى كم آپ ﷺ نی ی بیس تھ، بلد معاذ الله آپ ﷺ نے کچے میدوریت سے لیا اور کچے عیسائیت ے لیا اور ان دونوں نداہب کی تعلیمات کو طا جلا کر اسلام کے نام سے ایک نیا ند جب "ایجاد " كرليا\_ ايك بزارسال سے زياده كا عرصه موكيا، جرج كى يوزيش آج مى رسول اكرم على ك سليلے ميں يكى ہے۔ آپ عيمائوں سے كہيں كے كه رسول اكرم الله ونيا كى عظيم ترين ہتیوں میں سے ہیں، وہ آپ کی بات مان لیس کے۔ آپ کہیں کے کدرسول اکرم ﷺ نے تاریخ انسانی پر غیرمعمولی اثرات مرتب کیے، وہ آپ کی رائے سے اتفاق کرلیں مے، لیکن آپ کہیں کہ رسول اکرم ﷺ نی تھے تو وہ کہیں کے کہ آپ ﷺ نی بہرهال نہیں تھے۔ مطلب بیر کہ اہل مغرب جب اسلام اور پیغیبر اسلام ﷺ کی تو بین کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں ے کہتے ہیں کہتم جس خرمب کوآ سانی ند مب بھتے ہو، وہ برگز آ سانی نہیں ہے، اور تم محمد الله کو نی مانتے ہو، ہم انیس نی تعلیم نیس کرتے۔مطلب سے کہ نی کو غیر نی ابت کرنے ک نفیات شدت نے ظاہر ہوتی ہے تو وہ تو بین بن جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے الل مغرب اس تو بین کے لیے 'علمی پیرایہ'' اختیار کرتے تھے، مگر اب چونکدان کے یہاں تہذیب اور علم کی سطح پہت ہوگئ ہے، اس لیے وہ اب رسول اکرم ﷺ کے کارٹون بنانے اور ان کے حوالے ے تو بین آمیز قلمیں تخلیق کرنے پر مائل ہو گئے ہیں۔

مسلّمانوں اور مغرب کے تعلقات کا ایک مسلّم سلیبی جَتَلَیں اور ان کی پیدا کردہ نفیات ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کر سلیبی جَتَلَیں عیمانی ونیا کی سب سے بوی شخصیت لوپ کی ایجاد تھیں۔ بن 1095ء میں لوپ اُرین دوم نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ نعوذ اللہ اسلام ایک شیطانی ند جب ہے اور اس کے ماننے والے باللہ اسلام ایک شیطانی ند جب ہے اور اس کے ماننے والے سیطانی ند جب کے ماننے والے

ہیں۔ پوپ نے عیدائیوں سے کہا کہ تمہارا فرض ہے کہاں شیطانی ندہب کوفا کردو۔ اس نے پوری عیدائی دنیا کوایک جمنڈے کے نیچ بتع ہونے کی دھوت دی، اور پوپ کی تقریر کا بتیجہ سے ہوا کہ عیدائی دنیا کوایک جمنڈے کے نیچ بتع ہوئی اور ان صلبی جگوں کا آغاز ہوا جو ہوا کہ وہیش دوسو سال سے جاری رہیں۔ ان جگوں کا آغاز مسلمانوں کے لیے جاہ کن تھا۔ بیت المقدس سیت متعدو علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے لکل گئے اور لا کھوں مسلمان شہید ہوگئے۔ لیکن ان جگوں کا افغام مغرب کی خواہشات کے برعس مسلمانوں کی بے مثال نوحات پر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ابو بی نے نہ صرف سے کہ بیت المقدس کو آزاد کرایا پلکہ مسلمانوں کی بوا۔ سلطان صلاح الدین ابو بی نے نہ صرف سے کہ بیت المقدس کو آزاد کرایا پلکہ مسلمانوں کی بورپ پر اسلام اور مسلمانوں کا شدید خوف طاری کردیا، اور شدید خوف اکثر فرت بیدا کرتا ہو۔ آپ وشن کا بچھ بگاڑ نہیں پاتے تو اس سے فرت کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی اصل ہوت توت تر آن اور بیخیراسلام سے توت تر آن اور بین کر بیا تا ہے۔

یہ حقیقت بہت کم لوگوں کے علم بی ہے کہ اسلام اور رسول اکرم بھی کے حوالے مغرب کا ایک مسئلاً 'حد'' ہے۔ کہنے کو مغرب اسلام اور تغییر اسلام ایک کو مستر وکرتا ہے گرحقیقت یہ ہے کہ اہل مغرب کی ہوئی تعداد اسلام اور رسول اکرم بھی ہے ہے اہل مغرب کی ہوئی تعداد اسلام اور رسول اکرم بھی ہے ہے ہے ہیں ' کہتے ہیں اس کی کتاب قرآن مجد چوہ وسوسال سے ایک ''مخوظ کتاب' ہے، اس کا ایک لفظ بھی تبدیل اس کی کتاب قرآن مجد چوہ وسوسال سے ایک ''مخوظ کتاب' ہے، اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں کیا جائی گئا ہے۔ اور جس کتاب بعنی انجیل کو وہ آسانی کتاب کہتے ہیں اور جو بھی واقعتا آسانی کتاب کہتے ہیں اور جو بھی واقعتا آسانی کتاب کہتے ہیں اور جو بھی واقعتا کے چواریوں کے اقوال پر مشتمل ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجد کا ہر لفظ ''کام الحی'' ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجد کا ہر لفظ '' کام الحی'' ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجد کا ہر لفظ '' کام الحی' ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجد کا ہر لفظ '' کام الحی' ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجد کا ہر لفظ '' کام الحی' ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجد کا ہر لفظ '' کام الحی' ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجد کا ہر لفظ '' کام الحی' ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجد کا ہر لفظ '' کام الحی' ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجد کا ہر لفظ '' کام الحی' ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجد کا ہر لفظ '' کام الحی' ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجد کا ہر لفظ '' کار بری مختم اکثر ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجد کہ الل مغرب کی مختم اکثر ہے۔ دیثی معرب عیسی علیہ السلام کی ذات ان کے لیے آیک '' تاریخی شخصیت' کی حیثیں درجہ بھی محدرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللی مغرب اب وہ نقدیں دابستہ نہیں کرتے۔ سین معرب عیسیٰ علیہ السلام سے اللی مغرب اب وہ نقدی دابستہ نہیں کرتے۔

جو تیغیروں کا خاصا اور حصد ہا ہے۔ اس کے برعکس جن تیغیر کو اہل مخرب معاذ اللہ تیغیر علی نہیں مانے ، اُن سے ایک ارب 60 کروڑ مسلمانوں کی عقیدت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ رسول اکرم سی کے جان دیا اپنے لیے سعادت بچھتے ہیں۔ مسلمانوں ہیں گر وعمل کی بڑاروں خامیاں ہوں گی گر رسول اکرم سی کے محبت اور عقیدت ان کے دلوں ہیں بھی کم نہیں ہوئی۔ مغرب میں جولوگ عالم اسلام پر نظر رکھتے ہیں ، ان کے لیے اس صور تحال ہیں حسد اور تکلیف کا بڑا سامان موجود ہے۔ اسلام اور تیغیر اسلام سی ہے ہیں دی ہے اور معاشرے کے حسد کا ایک پہلویہ ہے کہ عیسائیت مسلم دنیا ہیں "الی لا بی "سے تعمیل ربی ہے اور معاشرے کے پست ترین طبقات کے لوگ مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے عیسائی ہور ہے ہیں ، لیکن خود امریکہ اور یورپ ہیں مقامی لوگ اپنے آزا ارادے یا "Free Will" سے اسلام قبول کر رہے ہیں ، اور اسلام قبول کر رہے ہیں ، وانشور ہیں ، سفار تکار ہیں ، پیشہ ورافراو ہیں۔ حسد انسان کے اعرفر سے اور اسلام قبول کر نے والوں میں سیاستدان ہیں ، وانشور ہیں ، سفار تکار ہیں ، پیشہ ورافراو ہیں۔ حسد انسان کے اعرفر سے انہی جذبات بیدا کرتا ہے ، اہل مغرب اسلام اور تیغیر اسلام می خوالے سے انہی جذبات کا دیمار تا ہے ، اہل مغرب اسلام اور تیغیر اسلام میں ہے کہ والے سے انہی جذبات کا دیمار تا ہے ، اہل مغرب اسلام اور تیغیر اسلام میں ہے کہ اسلام میں ہے تا ہے کہ والے سے انہی جذبات کی گریا ہے ، اہل مغرب اسلام اور تیغیر اسلام میں ہے ہوں ہے کہ اسلام میں ہے کہ کو الے سے انہی جذبات کی گریا ہے ۔ ایمار کرا ہے ، اہل مغرب اسلام اور تیغیر

الل مغرب کی ایک مشکل ہے ہے کہ وہ رسول اکرم عظیے کی ذات کی "کاملیت" یا Perfection کو سیحنے کی ملاحیت نہیں رکھتے۔ مغرب کے جو لوگ سیکولر ہیں، دہ رسول اکرم عظیے کی ذات کی کاملیت کو کیا سیحیس کے، وہ تو ہمارے عام صوفی کی روحانیت کو بھی نہیں سیحی سکتے، اور مغرب کے جو لوگ عیسائی ہیں، ان کا مسلہ ہے کہ ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ ہے اور اس اسوے ہی نہ حکومت ہے، نہ ریاست ہے، نہ جہاد ہے، نہ کھر سی از دوان ہے۔ چنانچہ ایے عیسائی جب رسول اکرم علیہ کی سیرست طیبہ کو دیکھتے ہیں اور انہیں رسول اکرم علیہ حکومت کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے اور شادیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ تمام چزیں انہیں "غیر پنج برانہ" محسوس ہوتی ہیں۔ گر وہ اپ جم کو تفول کو ویکھتے اور اس کا اعتراف کرنے کے بجائے اپ جم کو تفول کو حضور اکرم علیہ منسوب کرتے ہیں اور اس میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ کی ذات کی تو بات ہی اور ہے، جی اور اس میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ کی ذات کی تو بات ہی اور ہے، میں اور اس میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ کی ذات کی تو بات ہی اور ہے اس میں ایک میں جو لوگ میں کی محمون کرتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ کی دوہ کی دائیں ان کی سطح پر جا کر سیمیں اور جان کیش کو جا کر سیمیں جو لوگ میں کام کرنے کی صرف دوصور تیں ہیں، ایک میں کہ ایک میں کو سلیل میں افسوساک سمجھا جائے۔ لیکن جو لوگ میں کام کرنے کی صرف دوصور تیں ہیں، ایک میں کے سلیل میں افسوساک سمجھا جائے۔ لیکن جو لوگ میں کام کرنے کی صرف دو صور تیں ہیں، ایک میں کی سلیل میں افسوساک سمجھا جائے۔ لیکن جو لوگ میں کام کرنے کی صرف دو صور تیں ہیں، ایک میں کے سلیل میں افسوساک سیمیں کے سلیل میں افسوساک سیمیں کی سلیل میں افسوساک سیمیں کے سیمیں کی سیمیں کی سیمیں کو سام کی سیمیں کی سیمیں کی سیمیں کی سیمیں کی سیمیں کو تو کی میں کی سیمیں کی سی

اور تو بین آمیز ہے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کےسلیلے میں بیہ کتنا انسوناک اور تو بین آمیز ہوگا۔ محرامل مغرب اپنے قہم کے نقص کا اعتراف کرنے کی جراُت رکھتے ہیں نہ ملاحیت۔ چنانچہ انہوں نے تو ہین رسالت کو''معمول'' بنا دیا ہے۔

مغربی دنیا اسلام ادر رسول اکرم ﷺ کی تو بین کے لیے "آزادی اظہار" کے تصور کا سہارالتی ہے۔لیکن آزاد کی اظہار کے دائرے ش مجی الل مغرب کا طرزعمل تضادات سے بجرا ہوا ہے اور نا قائل قبول ہے۔مغرب میں آزادی اظہار کا جومنہوم ہے، اس کے دائرے مِن آزادي اظهار فردكو" عقيد" كاحق ديتي ب، "توبين" اور" تحقير" كاحق نبيس دي ادرالل مغرب اسلام اوررسول اکرم ﷺ پر تقید نبیل کررہے ہیں، ان کی'' تو بین' اور' تحقیز' کررہے يں \_مسلمان تمام پغيروں كو " عقيد" سے بالاتر سجمتے بيں كونكدان كا عقيده ب كدانما "معصوم" موتے ہیں۔لین مغرب کسی کو بھی تقید سے بالا تر نہیں مجمعاً۔ مرتقید کے دو بنیادی تفاضے ہیں۔ ایک یہ کہ آ دی جس تصور اور جس فخص بر تقید کرے، پہلے اے اس کی اپنی روایت کے دائرے میں رکھ کر دیکھے اور سمجھے۔اس کے معنی یہ بیں کدان کے لیے ضروری ہے کہ دہ قرآن ادرسیرت طیبہ ﷺ کا مجرا مطالعہ کریں ادر دیکھیں کہ مسلمانوں نے چودہ سوسال تک اپنی کتاب اوراینے پیغمبر پیک کے ساتھ کیساتعلق استوار کیا ہے اوراس تعلق کو کن دلائل پر استوار کیا ہے؟ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مغرب میں قرآن کو غذر آتش کرنے والے، رسول الله على كارثون اوران يرتوين آميز فلمين بنانے والے اس تفاضے سے كروژول میل دور کھڑے نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کی آزادی اظہار، آزادی اظہار نہیں ہے بلکدایک فكرى، نفياتى اور جذباتى دوشت كردى ب- تقيدكا دوسرا تقاضايه بكدآب الى تهذيب کے اصولوں کو واضح کریں اور ان کے اطلاقات کے ذریعے کی دوسری تبذیب یا اس کی مخضیات پر تقید کریں۔مسلمانوں نے اپنی بوری تاریخ میں تقید کے لیے یک طریقہ کار استعال کیا ہے۔ مثلاً امام غزالیؓ نے بونانی کھر کومستر د کیا تو ایک جانب انہوں نے بونانی فکر کے وافلی تضادات کو ظاہر کرکے اسے مسترو کیا اور دوسری جانب اسے اسلامی فکر کے بنیادی تعورات کی روشی میں مسر د کیا۔لیکن اہل مغرب اسلام اور پیغیر اسلام عظی پر تنقید کے حوالے ے بیرمعیار بھی بروئے کارلا کرنیس دکھارہے۔

آزادی اظہار کے تصور کا مزید تجزید کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ

آزادی اظہار کے والے سے مرف دوصور تیں ممکن ہیں۔ ایک بید کہ آزادی اظہار کو دمطلق"
پیا Absolute کے ایا جائے ، یا پھر کہا جائے کہ آزادی اظہار ہزوی یا Absolute ہے۔
آزادی اظہار مطلق ہے تو ہر چنز پر تقید ہو کتی ہے اور ہر چیز کو مستر دکیا جاسکتا ہے۔ لیکن الل مغرب خود کہتے ہیں کہ آزادی اظہار مطلق نہیں۔ مثال کے طور پر جمہوریت کا اصول اکثریت ہے لیکن اگر کسی ملک کی اکثریت ، اکثریت کی بنیاد پر جمہوریت ہی کو مستر دکرد ہے تو اسے ایسا کہ نے کا در اسے کی ادر اسے کی اور جمہوریت ہو جائے گی ادر اسے کرنے کا دو کر نے کا دو اسے گا اور جمہوریت اچا کی در اسے میں اسٹنائی مورتیں بھی ہو گئی ہیں تو اسلام اور چغیر اسلام چھنے کو ان تقید سے مستی نہیں ہو سکتے ؟ اور انہیں 'جمہوریت' بیس ہو کتے ؟ اور انہیں 'جمہوریت' یا امر کے کہ کر ' کی مغاذ' کی طرح کیوں ' تقید سے مستی نہیں ہو سکتے ؟ اور انہیں ' جمہوریت' یا امر کے کہ کے ' قوی مغاذ' کی طرح کیوں ' مقدی' نہیں جما جاسکا؟

مغرب میں "حقوق" کا بھی شور چاتا نظرا تا ہے۔ مغرب میں ہرفرد کا "عزت مغرب انسانوں کے کیا حیوانوں کے حقوق کا بھی شور چاتا نظرا تا ہے۔ مغرب میں ہرفرد کا "عزب" کے تحفظ کا قانون موجود ہے، لیکن مغرب دنیا کے تین بیری تہذیبوں ہیں ہے ایک غذہب، دنیا کی تین بیری تہذیبوں میں ہے ایک غذہب، دنیا کی تین بیری تہذیبوں میں ہے ایک بغرب دی تہذیبوں میں ہے ایک ہوئی تہذیب اور ایک ارب 60 کروڑ انسانوں کے محبوب ہے کہ اس مخط کی منانت دینے کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ کی" قوی سلامتی" اتی "مقدی" ہے کہ اس کے تحفظ کی منانت دینے کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ کی" قوی سلامتی" این مقدی " ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے میں آگر مسلمان ایک ارب 60 کروڑ انسانوں کے محبوب رسول اگرم سلامی کا قوین پر ذرا ہے مشتعل بھی ہوجاتے ہیں تو امریکہ "برا" بانتا ہے اور اس کی وزیر فرایس کی وزیر فرایس کی اگر میلی کا نئن "دومکی" و ہی ہیں کہ ہم اپنے سفارت فانوں کے تحفظ کے لیے امریکہ کی فرجیں مسلم مما لک ہیں اتار سکتے ہیں۔

معرلی دنیا بین الاقوامیت یا عالکیریت ادر پرامن بقائے باہی کا راگ تو الا پی کے مراک تو الا پی کے مراک تو الا پی کے مرائے میں کہ ایک ارب 60 کر دڑ مسلمانوں کا اپنے نبی سیالی ہے کہ سلمانوں کا اپنے نبی سیالی سے جو مسلمان کے مسلمانوں کا اپنے ان کا ایمان کمل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ سیالی کی رسالت کے اعلان کے بغیر اذان کمل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ سیالی پر درود کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ بیر سول اللہ سیالی کی ذات ہے جس کے حوالے سے مسلمانوں کو قرآن ملا۔ بیر سول اللہ سیالی کی ذات ہے جنموں نے اپنے عمل سے حوالے سے مسلمانوں کو قرآن ملا۔ بیر سول اللہ سیالی کی ذات ہے جنموں نے اپنے عمل سے

قرآن کی تقریح کی۔ بدرسول اللہ عظیہ کی ذات ہے جو زعر گی کے ہر دائر ہے ہیں مسلمانوں

کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو رسول اللہ بھیہ کی حرمت اپنی، اپ

دالدین، اپنے بیوی بچوں غرض بدکہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اسلامی تہذیب ہیں

رسول اللہ بھیہ کی تو بین کی سزاموت ہے اور اس سزا کی چار بنیادیں یا چار بڑے دلائل بین:

(1) مسلمانوں کے لیے رسول اکرم بھیہ باعث تخلیق کا نتات ہیں۔ لیخی اگر رسول اکرم بھیہ باعث تخلیق کا نتات ہیں۔ لیخی اگر رسول اکرم بھیہ باعث نہ ہوتے تو نہ صفرت آ دم علیہ السلام ہوتے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے، نہ دیس ہوتے، نہ یہ ہوتے، نہ نہ خود وہ فض موتا جو رسول اللہ بھیہ کی تو بین کا مرتکب ہوتا ہے۔

پتانچہ جوفض رسول اللہ بھیہ کی تو بین کرتا ہے وہ پوری کا کتات کی تحلیق کے جواز کو

چیلئے کرتا ہے ادرا یے مخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا چاہیے۔

(2) اللہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے ادر وہ تمام انسانوں سے کہتا ہے کہ
جھے ''مجوب'' بناؤ، مگر محمہ علی خود''مجوب خدا'' ہیں، ادر جو مخص شعوری طور پر
''محبوب خدا'' کی تو ہین کرے۔اسے کیا حق ہے کہ دہ حدا کی حیات کی روز مین کرے۔اسے کیا حق ہے کہ دہ حدا کی حیات کی روز کردیا

(3) رسول اکرم ﷺ مرف مسلمانوں کے پیغیرنیس ہیں، وہ پیغیرانمانیت ہیں اور انہی کی شریعت آئ نیس تو کل دنیا پر غالب ہوگی اور آپ ﷺ ی کے توسط سے "حق" پوری انسانیت کک گرای سے کہ جوذات پوری انسانیت کو گرای سے تکال کر"مراط مشتقی" پر چلانے والی ہو، اس کی تو بین کرنے والے کو زعرہ رہے کا ''حق" کہاں سے فراہم کیا جائے؟

(4)

رسول اکرم ﷺ ' شافع محش' ہیں۔ یعن آپ ﷺ کی ذات دنیا ہیں ہی انسانوں
کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ آخرت ہیں بھی اربوں انسان آپ ﷺ کی دجہ
سے جہنم سے بھیں گے اور جنت ہیں جا کیں گے۔سوال یہ ہے کہ کی ایسی ہستی کی
تو بین کرنے اور تو بین کرکے زعم و رہنے کی اجازت کیوکر دی جائے؟ لیکن مغرب
کیا خود مسلمانوں کی اکثریت کو یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی شعوری تو بین
دختی مسئل' نہیں' کا نکات کیرمسئل' ہے۔

### پروفیسرعبدالجبارشا کر

# توہین رسالت علیہ ،آزادی اظہار رائے اور مغرب

اللہ تعالی نے انسانی ہواہت کے لیے جن انبیا و رسل علیم السلام کو فتخب کیا اور معبوث فرمایا، انہیں الی کتب وصحا کف بھی عطا کے گئے جن میں وہ احکام اور تعلیمات پیش کی معبوث فرمایا، انہیں الی کتب وصحا کف بھی عطا کے گئے جن میں وہ احکام اور تعلیمات پیش کی مشکیر، جن پر عمل پیرا ہوکر ایک بندہ مومن اپنے خالق حقیقی کی رضا جوئی کو حاصل کر سکتا ہے۔ کاروائن نبوت کا اور آخرت کے کڑے احتساب میں فوز وفلاح کی صافت حاصل کر سکتا ہے۔ کاروائن نبوت کا یہ سلسلہ آ دم علیہ السلام سے شروع ہوکر حصرت محمصطف عقیق کی فتم نبوت بنگ جاری رہا۔
اس ودران میں جس قدر انبیائے کرام علیم السلام مبعوث ہوئے، وہ سب محتلف فوع کی آزیات ورانہاں کا گفتہ بہ الزامات ان اور انبیائے گئرے۔ انہیں نبایت وروناک طریح کی تکالیف پہنچائی گئیں۔ ان پر تا گفتہ بہ الزامات اور انبیات لگائے گئے۔ انہیں نبایت وروناک طریع سے قبل کیا مجبور نے اور بجرت اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ انبیائے کرام علیم السلام کے ساتھ الیے وطن چھوڑنے اور بجرت اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ انبیائے کرام علیم السلام کے ساتھ الیے شرمناک سلوک کے واقعات سے کتابیں بحری پڑی ہیں۔

انبیائے کرام کو تکالیف پنجانے اور ان پر الزامات لگانے میں یوں تو ہر عہد کے بد بخت اور شق القلب لوگ شامل رہے ہیں، گر یہووہ نصار کی ان بد بختوں کے سرخیل وکھائی دیتے ہیں۔ یہ یہودی بادشاہ سے بہودی بادشاہ سے باکیزہ بغیر کا سرقلم کر کے ایک طشت میں رکھ کر اس حرافہ کے وقت نے یکی علیہ السلام جیسے پاکیزہ بغیر کا سرقلم کر کے ایک طشت میں رکھ کر اس حرافہ کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ یہ بھی یہودی بادشاہ سے کا عہد تھا کہ سیدنا عیسی علیہ السلام جیسے پاک نفس اور نیکو کار پنجبر کو قیدہ بند میں رکھا گیا۔ ایک جہوار کے موقع پر جب بادشاہ نے اپنی کینٹ سے پوچھا کہ دوخطر ناک مجرموں بر ابا ڈاکو اور سے ناصری میں سے آئ کے رہا کیا جائے تو برطینت اور بد بخت وزرا کا جواب میں تھا کہ ' برابا ڈاکو کی رہائی کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے مرمیح کورہا کرنے کا سوال بی پیدائیں ہوتا۔' آپ علیہ السلام پر مقدمہ چلایا گیا اور پھر یہ

فیصلہ ہوا کہ آپ کوصلیب پر لئکا دیا جائے۔قید و بند اورصلیب تک لے جانے کے دوران میں اس اللہ کے سے اور عظیم نی کے ساتھ کیا سلوک روار کھا گیا، اس سے یہود کی فرانیت کا اعداز ہ لگایا جا سکتا ہے۔انبیائے کرام علیجم السلام کی اہانت یہود کی فطرت میں رہی کبی ہوئی ہے۔

اللہ تعالی نے 315 کی اور صحائف مختف انبیائے کرام علیم السلام پر نازل کیں، جن بیں بہ تحرار اور سلسل ہی آخر الزماں جمہ الحقیقی کی بعث و نبوت کی بیش کو تیاں درئ بیں اور آج بھی زبور، تو رات اور انا جیل کے تحریف شدہ متون بیں آپ ساتھ کی مبارک آ مدی اور آج بھی زبور، تو رات اور انا جیل کے تحریف شدہ متون بیں آپ ساتھ کی مبارک آ مدکا انظار کر رہے تھے۔ انہیں اس کی علامتیں بھی معلوم تھیں۔ آپ ساتھ کی بعث کے موقع پر انہی بثارتوں اور بیش کو تیوں کے باحث بہت سے خوش نعیب رئین اور پاور بوں نے دولت ایمان حاصل کی، مگر بہت سے ایک ایسے تعصب کا شکار ہوئے کہ جس کی رو آج تک جاری ہے۔ ایک واضح بیش کو تیوں اور بیثارتوں کے باوجود ایسا کیوں ہے۔ سیدی بیان کیا ہے۔ اس موضوع سے مارے میرت نگاروں اور محققین نے بہت تعصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس موضوع سے مارے سیرت نگاروں اور محققین نے بہت تعصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس موضوع سے دلیسی رکھنے والے حضرات کو ان کتب کا مطالعہ کرنا جا ہیے۔

حضورختی مرتبت ملک کی ذات کے ساتھ عناد، کا صت اور اہانت آ میزرو ایوں کا آ فاز بھی میرود کی طرف سے ہوا۔ وہ اپنی گفتگوؤں میں ذوالمعنین الفاظ کے استعمال نے آ پ میلانے کی اہانت کا سامان کیے کرتے تھے۔ قرآن مجیدنے اس کی واضح مثال یوں دی ہے:

يايها الذين امنوا لاتقولوا راعنا وقولوا أنظرنا واسمعوا واللكفرين عذاب اليم (التره:104)

ترجمہ ''اےلوگو! جوائیان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہواور توجہ سے باہت کوسنو۔ بیکا فرتو عداب الیم کے مستی ہیں۔''

ے، مرمنعب رسالت یا فرایفہ نبوت کے سلسلے میں کسی اہانت کا تسلیم کیا جانا کسی طور پر ممکن نہیں موسکا۔ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے توبین رسالت کے رویے کو بول پیش کیا گیا ہے:

يحسرة على العباد ما ياتيهم من 'رسول الا كانوا به يستهزءون (أس 30)

ترجمہ: ''افسوس بندوں کے حال پر جورسول بھی ان کے پاس آیا، اس کاوہ خات ہی اڑاتے رہے۔''

□ ولقد استهزى برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم
 اخذتهم فكيف كان عقاب (الرعد:32)

ترجمہ: دو ہم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا غداق اڑایا جاچکا ہے، گر میں نے بہیشہ مکرین کو ڈھیل دی اور آخر کاران کو پکڑ لیا۔ چر دیکھ لو میری سراکیسی شف تھی۔''

تاریخ سیرت کے مطالع سے پہ چانا ہے کہ مدید بھی یہود، تو ہین رسالت کو مخلف پیرائیوں بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ اہانت آ میز الفاظ، جلے اور جویہ شاعری کے ذریعے وہ اس جرم کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو ہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے بدبختوں بھی کعب بن اشرف، لعربن حارث، عقبہ بن الی معیط، عظما (ایک جو گوشاعرہ)، ابوعفک، ابو کعب بن اشرف، لعربن حارث، عقبہ بن الی معیط، عظما (ایک جو گوشاعرہ)، ابوعفک، ابو طلح بہا۔ ان سب مجرموں کو دور نبوت بھی آپ علی کے تم ماعلی سے تل کیا گیا۔ وہ کہ کم خیر ہے۔ ان سب مجرموں کو دور نبوت بھی آپ علی تام تر مظالم کا نششہ موجود تھا، گرآپ کے برتع پر آپ علی ہے۔ وں و دماغ بھی قریش کے تمام تر مظالم کا نششہ موجود تھا، گرآپ کے برتی ہے۔ اس موقع پرعفوعام کا اون دیا، گراس عام معانی بیں ایک استفاروار کھا کیا اور یہ وہ فرمایا کیا کہ اگر یہ لوگ تا ہے۔ ان مثانوں تک بارے بھی تو ہین رسالت کے جرم کا ارتکاب ہوا تھا۔ ان کے بارے بھی تو بین رسالت کے مرتکب کی مزاموت سے واضح ہوتا ہے کہ گستانی رسول، شاتم رسول اور تو ہین رسالت کے مرتکب کی مزاموت سے کا مہیں ہے واضح ہوتا ہے کہ گستانی رسول، شاتم رسول اور تو ہین رسالت کے مرتکب کی مزاموت سے کہ مہیں ہے اور عشل سلیم بھی اس کا تقاضا کرتی ہے۔

ام محمر بن اساعیل بخاری رحمة الله علیه نے اپنی سیح میں حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند سے میدروایت بیان کی ہے کہ کعب بن اشرف جوایک یہودی سروار تھا اور

اہانت رسالت علی اس کی سرگرمیاں بہت پڑھ گئی تھیں۔اس کے بارے علی آپ سے ان محابہ سے خاطب ہو کر فر مایا کہ کعب بن اشرف کا ذمہ کون اٹھا تا ہے؟ اس پرجمہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ سے ان اشرف کا ذمہ کون اٹھا تا ہے؟ اس پرجمہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ کچھ سے ان کے ماتھ کچھ بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ہم تما کر رنے کی اجازت طلب کی جوعطا کر دی گئی۔ بالآ خرجمہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا کم من کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عبداللہ بن علیک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کے ایک میودی ابورافع کو ٹھکانے لگایا۔ای طرح وہ ناہیا صحابی کی بیوی جو بہت نازیا الفاظ اور گالیاں بھی تھی، اس کے شو ہر نے اس کا گلا دبا کراسے موت سے ہمکنار کر دیا گیا تو آپ سے انہا کے اس کے خون کورائیگاں قرار دے دیا۔

ریاتی سطح براہانت رسول کرنے والوں سے کیا سلوک کیا جائے، اس کی سب سے بدی مثال خلافت صدیقی میں مسلمہ کذاب کے حوالے سے دیکھی جاسکتی ہے۔مسلمہ بنی حنیفہ کے سرو رکنی دفد کے ساتھ دربار نبوت میں حاضر ہوا۔ اس کے علاوہ سب لوگ ایمان لے آئے، مر بدائی متکبراندروش پر قائم رہا اور شراکت نبوت کی تجویز پیش کی اور اس نے والی وطن جا کرآپ ملائد کو ایک خط بھی لکھا جس کا جواب مکا تیب نبوی میں محفوظ ہے۔ مسلمہ کی مکالمت اور مراسلت دونوں کی ناکامی کے بعد اس نے اپنی نبوت کاذبہ کے استحکام کے لیے فوجی قوت بر مانا شروع کر دی۔خلافت صدیقی کے بالکل اواکل میں اس فتنے کے خاتے کے لیے بہت سے محاب کو بھیجا گیا، مگر بالآ خر حضرت خالد بن ولید تیرہ بزار محاب کے ساتھ مقالبے بڑ نکلے۔مسلمہ کی فوج مسلمانوں سے کئ ممنا زیادہ اور خوب مسلم تھی، مرحق پرستوں کے مقابلے بیں اس کی فوج کے ستر ہزار سور ما کھیت رہے۔ سجابہ کے لشکر میں ایک ہزار کے قریب مجاہدین نے رتبہ شہادت حاصل کیا۔ یمامہ کی اس جنگ کی شدت کا اس بات ے اندازہ لگاہے کہ عمد نوی کے 28 غزوات اور 54 سرایا مس کل 259 صحابہ صبید ہوئے مر ا کیلی اس جنگ میام میں شہدائے اسلام کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز تھی۔ حضرت ابو بر مدیق رضی الله تعالی عند نے اہانت رسول کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ایک تاریخ ساز مثال قائم کردی۔

تاریخ اسلامی کی چوده صدیال اس حقیقت بر گواه بین کرمسمانول نے بھی اہانت

رسالت کے جرم کو ہرداشت نہیں گیا۔ جہاں تک تو بین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کی مثر کی سزاکا مسئلہ ہے، اکا ہرامت میں اس پر اتفاق پایا جا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے ''المصاد م المعسلول علی شاتم الموسول '' میں بہت جامعیت کے ساتھ وہ استدلال پیش کیا ہے جو المعسلول علی شاتم الموسول '' میں بہت جامعیت کے ساتھ وہ استدلال پیش کیا ہے جو ایسے بحرموں کوئل کی سزاوینے کے لیے ضروری ہے۔ یبود اور نعماری کے ذہبی پیٹواؤں نے تو بین رسالت کا نصرف یہ کہ فود مسلسل ارتکاب کیا ہے بلکہ اپنے معتقدین میں بھی اس کی تعلیم و ترغیب میں کوئی کر نہیں چھوڑی۔ وہ لوگ جو اس گھناؤ نے جرم کا ارتکاب کرتے تھے، انہیں ان پاوریوں کی اصطلاح میں بنیاد پرست کہا جاتا تھا۔ بنیاد پرتی کی یہ تحریک ہسپانیہ میں یولوجیس نامی راہب کی سر پرتی میں شروع ہوئی، جس نے عیمائی نو جوانوں میں یہا ندھ جاند ہوان کے تقدیں اور بلند مرتبے پر فائز ہونے کی علامت ہوگی۔ ذہبی فداکاری اور اند سے جون 'کے اس جذب کی تحریک کے بانی ہسپانیہ کے عیمائی ہیں۔ اس تحریک کا تذکرہ متعدد بون 'کے اس جذب کی تحریک کے بانی ہسپانیہ کے عیمائی ہیں۔ اس تحریک کا تذکرہ متعدد کی تکئیں، مسلمانوں نے ریاتی اور انفرادی سطح پر اس کا مقابلہ کیا ہے اور محبت رسول علی ہے کے کا ذا فلہار کیا ہے۔ یورپ کے علاوہ پر صغیر میں بھی تو ہیں رسالت سے کے کی ومنتی کوشیں مسلمانوں نے ریاتی اور انفرادی سطح پر اس کا مقابلہ کیا ہے اور محبت رسول علی کے کئیں، مسلمانوں نے ریاتی اور انفرادی سطح پر اس کا مقابلہ کیا ہے اور محبت رسول علی کے کئیں بین کیا اظہار کیا ہے۔

توجین رسالت آسانی نداہب میں ہمیشہ سے ایک نا قابل معافی جرم رہا ہے۔ قرآن مجمد میں بہت مراحت کے ساتھ بی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی مسلمان کسی ندہی چیوا تو کہاان کے ان نام لیواؤں کے لیے بھی بدزبانی اختیار نہیں کرسکتا۔ ندا ہب کے اکابر اور ان کے شعائر کے احترام کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات ہی تحریم انسانیت اور احترام آدمیت کی اقدار کو بحال رکھنگی ہیں۔ اسلامی موقف کو جائے کے لیے قرآن مجید کے اس ادشاد پر توجہ دیجیے:

ولالسبوا اللِّين يدعون من دون اللَّه فيسبوا اللَّه عدوا بغير علم (الاتمام:108)

ترجمہ: ''اور (اے مسلمانو!) ہیاوگ اللہ کے سواجن کو پکارتے ہیں، انہیں گالیاں ندوہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیزیادتی کرتے ہوئے جہالت کی بنا پراللہ کو گالیاں دینے لگیں۔''

پیں نظررہے کہ ایک مسلمان کے لیے پغیرا خرافرماں ﷺ پرایمان لانے کے

علاوہ، ان عقائد پر ایمان لانا مجی ضروری ہے، جس کی روسے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، مقدس الہامی کتابوں اور انبیائ کرام علیم السلام کی عظمت و تقذیس کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اس کا تصور بھی ممکن نہیں کہ وہ کسی نجی حتم یا آسانی کتاب کے بارے میں کسی نوعیت کی محتاخی یا باولی کا احساس تک بھی ول وو ماغ میں لائے یا اسلسلے میں لب کشائی کرے۔ قرآن مجید نے ایمان بالرسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ، ملائکہ اور وہی کے نوشتوں پر ایمان لانے کو کس اسلوب میں چیش کیا ہے، اس کے ایک مقام پر توجہ و بیجیے:

امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملتكته وكتبه و رسوله لانفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير (الِتَره:285)

"رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے، جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے اور جو لوگ اس رسول کو مانے والے بیں، انہوں نے بھی اس ہدایت کو ول سے تسلیم کرلیا ہے۔ بیسب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو بائے بیں اور ان کا قول بیہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک ووسرے سے الگ نہیں کرتے ، ہم نے تھم سنا اور اس کی اطاعت تبول کی۔ مالک ہم تھے سے فطا بخشی کے طالب بیں اور ہمیں تیری ہی طرف پاٹٹنا ہے۔"

کتاب وست کی ان تعلیمات کے نتیج میں ملت اسلامیہ نے گزشتہ چودہ صدیوں ملی فران ہیں آنے دیا۔ سلمان مدیوں کی فرق نیس آنے دیا۔ سلمان مدیوں کہ دنیا کے ایک وسیع وعریض علاقے پر حکران رہاوراس دوران میں انہوں نے دوسرے نداہب کے پیروکاروں کے ساتھ کیا خن سلوک کیا، اس کے تذکرے اور تغییلات کے کتابیں مجری ہیں۔ خود غیر مسلموں، بالخسوص یہوویوں کے یہ اعتراف موجود ہیں کہ مسلمانوں کے عہد حکرانی میں انہیں احرام اور پناہ دونوں حاصل رہے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی ایک بخرار سالہ حکومت میں وہ خود ایک مستقل اقلیت رہے اور بھی مسلم آبادی میں ان کی تعلید پر دیاری اور بناہ دونوں حاصل رہے۔ برصغیر میں مان کی تعلید پر دیاری اور بناہ دونوں حاصل رہے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی ایک بخرار سالہ حکومت میں وہ خود ایک مستقل اقلیت رہے اور بھی مسلم آبادی میں ان کی عمل کیا نے جہی کہ انہیں پورے اختیارات کے ساتھ تھی مملکت میں بھی شامل کیا۔ احرام آ دمیت کی خاط کے جئی کہ انہیں پورے اختیارات کے ساتھ تھی مملکت میں بھی شامل کیا۔ احرام آ دمیت کی خاط سے مسلمانوں کا ریکارڈ تاریخی طور پر بہت لائق قدراور قابل ستائش رہا۔

تومین رسالت کی روایت مغرب می مدیول سے موجود ہے اور براہانت کے نت نے پینترے بدلق ری ہے۔مستشرقین کی تحریریں ریکارڈ کے طور پرموجود ہیں کہ کس طرح انہوں نے پیغیراسلام ﷺ اور قرآن مجید پر بے جااور تاروا الزامات لگائے ہیں۔مسلم مفکرین نے ان کے الزابات اور اتہابات کا بھیشملی جواب دیا ہے، حرافوں کہ حالیہ چھ برسول میں المانت كے دافقات كى لوعيت اور كيت من بهت اضافه موكيا بـــان دافعات على عدامت اسلامیداور فرزعان توحید کے ول زخی ہیں۔ انہیں اپنے سیفیر رحمت علیہ سے جو محبت ہے، اس كامقابلددنياك كوكى دوسرى قوم نبيل كريكى -آپ مان كا كاختيت اورسيرت من ايك ايدا وقار اور جلالت موجود ہے، جس كا اعتراف ينكلون غيرمسلم مصنفين نے بھى كيا ہے۔ بييوں غیرسلم شعراکا نعتیہ کلام پڑھے تو ان کے جذبات کی داد دینا پڑتی ہے۔ دنیا میں حضرت محمد علاوہ کوئی دوسری مخصیت الی نہیں جس کے لیے اس کے اپنے ندہب کے علاوہ دوسرے فداہب کے لوگوں انے اس قدر مجر بوراحرام کے جذبات طاہر کیے ہوں۔ محرافسوس كه بعض كم نظر، فتذ جواور اخلاق باخته معزات ايے بھي جي جنهوں نے خلاف واقعہ كتب تحرير کی ہیں یا الی قلمیں تیار کی ہیں جن کا حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں اور اسے محض عناد اور عمتا فاندروية قرارويا جاسكا ب\_ان مغربي حفرات نيس بدبخت اورلعين مسلمالول كى خدمات بھی بوی بھاری قیت اوا کر کے حاصل کی ہیں کہ جن کے قلم کی سید کار بول سے ان معاعم مغربی حضرات کے ذوق المانت کی تسکین ہوتی ہے۔

مغرب کے ایسے حصرات کا نفسیاتی تجزید کیا جائے تو یہ سراسر د مائی مریش دکھائی دیں گے۔ افسوس تو یہ بھی ہے کہ جن کے ہاں کتوں اور بلیوں تک کے حقوق کا احرام پایا جائے، ان کے ہاں ذہبی اکابر کی اہانت کے ایسے حرب اختیار کیے جائیں، جن کی کوئی تہذیب اور نظام اخلاق اجازت نہیں دیا۔ ماضی علی نفرانی مستشرقین بالعوم اور یہودی سکالرز بالخصوص علمی تحقیق کے نام پر پینیبراسلام سکانے اور قرآن مجد کے بارے علی برز وسرائی کرتے رہے ہیں۔ مسلم وانشوروں نے ان سب کا بہت بجدگی سے جواب ویا، محراب آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے کے نام پر آپ سکانے کے ایسے فالے تیار کیے جارہے ہیں کہ جن سے صریحاً آپ شکانے کی اہانت مقصود ہے۔

امریکہ میں نائن الیون کا حادثہ جس کی اب تک کی تحقیقات میں مسلم عضر کے

بارے میں کوئی واضح اور قطعی شہادتیں موجود نہیں ہیں، البتہ اس میں یہودی سازش کے فائڈے بستورادر بندرن کے لیے چلے جارے ہیں۔ امریکہ اور امریکیوں کو یہودی اقلیت نے کس طرح بیفال بنار کھا ہے، یہ بھی ایک جر تاک واستان ہے۔ یہ یہودی عضر وقفے وقفے وقفے کے اپنی میڈیا کی قوت کے ذریعے سے ایسا ماحول پیدا کرتا رہتا ہے کہ جس سے مغربی طاقتوں کو مسلمانوں کے ظاف بحر کایا جاسکے۔ اللی نظر جانے ہیں کہ ڈیٹیل پائیس نای امریکی یہودی نے کس طرح ستیر 2005ء میں خاکوں کے ذریعے آپ علی کی اہانت کی منصوبہ بندی کی۔ نے کس طرح ستیر 2005ء میں خاکوں کے ذریعے آپ علی کی اہانت کی منصوبہ بندی کی۔ اپنی ندموم مقاصد کے لیے ان یہود یوں نے کارٹونوں کے مقالے منعقد کروائے اور پھر ان کی اشاعت کے لیے ایک ایسے ملک کا انتخاب کیا جہاں انسانی حقوق کا احترام اس ورجہ بڑھ گیا ہے کہ ہم جنسی پری کو بھی جواز ل میا ہے۔ ان کے ہاں یہ با حیت اور فحش کی صد تک برمی موئی جنسیت کیا کیا گل کھلاری ہے، اہلی نظر اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔

اپ ندموم مقاصد کے لیے یہودی لائی نے ڈنمارک کے ایک انہائی غیر معروف اخبار ' پولا نڈز پوسٹن' میں 30 ستبر 2005ء کی اشاعت میں ان خاکوں کو شائع کرایا۔ پیش نظر رہے کہ اس اخبار کا بالک بھی ایک یہودی ہے۔ اس حرکت پر مسلمانوں نے اپنا تاریخ احتجاج ریکارڈ کرایا۔ کر یہودی ذہنیت میں تہذیب ادر شرافت کے اجزا سرے سے خائب ہیں۔ یہود یوں کی اس بہٹ دھری اور مخاصت کے پیش نظر آئیس اکو پر کو ڈنمارک مین موجود میں مسلمان سفیروں نے ملک کے دزیر اعظم آئمرس نوگ راسو مین سے ملاقات کی اور انہیں اخبارات کی اس مسلمانوں کے دنریز اعظم بھی تو ڈنمارک کے دودھ کا نظا ہوا کھی تھا، سورہ بھی چکنا گھڑا دل زخی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم بھی تو ڈنمارک کے دودھ کا نظا ہوا کھی تھا، سورہ بھی چکنا گھڑا ادبر سفیروں کے احتجاج کو نظر انداز کرنے کا یہ نتیجہ لکلا کہ دس جنوری 2006ء کو ای دنبار نے ان خاکوں کو دوبارہ شائع کر کے اپنی بدئتی ادر شرائیزی کا اعادہ کیا۔

کیم فروری 2006ء کو فرانس، جرمنی، اٹلی اور اسین کے بعض اخبارات نے ان فاکول کوشائع کر کے ڈنمارک کے اخبارات کے ساتھ اپنی در سیجیتی "کا اظہار کیا۔ خیال رہے کہ یہودی صرف عالمی اقتصادیات کو بی ریفال نہیں بنائے ہوئے ہیں، بلکہ عالمی میڈیا اور صحافت پر ابن کا کنٹرول بھی لائل توجہ ہے۔ اُمت مسلمہ کے خلاف ان کے عناواور ویشنی کا یہ بیجہ ہے کہ وہ کی محاذوں پر انہیں تک کرنے اور کمزور بنانے کی پلانگ کر چکے ہیں۔ یہودی

مستشرقین اس حقیقت سے آگاہ بیل کہ بیا اُمت اپنی کتاب ادرا پے بیٹیر عقیقہ سے کس درجہ عقیدت اور محبت رکھتے ہے۔ اس لیے انہوں نے ہمیشہ انہی دونوں مراکز عقیدت و محبت پر تملہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس'' کارخی'' سے وہ مجمی عافل نہیں رہے۔ نیجیا 13 فروری 2008 و کوایک مرتبہ پھر سکنڈے نعین ممالک کے سرّ و اخبارات نے ان گتا خانہ خاکوں کو شاکع کیا ہے۔ مغرب کا محافق محوثرا یہودی کو چوان کی گرفت بھی عدم رواداری کی شاہراہ پر مریث دوڑ رہا ہے۔ وہ اس حرکت کے متابئ کے سے بے خرابیں کہ اس نیتج بھی ایک ایک عالمی مریث دوڑ رہا ہے۔ وہ اس حرکت کے متابئ کے ساتھ کا اعلان ہوگی۔ آگ رگانے والوں کو نی جنگ کا آغاز ہوسکتا ہے جو پوری انسانیت کے خاتے کا اعلان ہوگی۔ آگ رگانے والوں کو نی الحال اس کا اعدازہ نہیں کہ اس جو بائی ہوئی آگ بی وہ خود بھی ہسم ہوجا کیں ہے۔ محر عصبیت الحال اس کا اعدازہ نہیں کہ اس جلائی ہوئی آگ بی وہ خود بھی ہسم ہوجا کیں ہے۔ کہ اس شرائگیزی بھی جٹلافرد یا گروہ مواقب سے بے پروا اور اور عناد کی نفیات بی سے ہوتی ہے کہ اس شرائگیزی بھی جٹلافرد یا گروہ مواقب سے بے پروا اور نتائج سے عافل ای حرکات بھی معروف رہتا ہے۔

ان فدموم خاکول کے خلاف امت مسلمہ کے جاری احتجاج کواب ایک سے عاد کا سامنا ور پیش ہے۔ ہالینڈ کے ایک رکن پارلیمنٹ گیرٹ واکلڈر نے '' فتنہ'' کے عوان سے ایک الی قلم تیار کی ہے۔ افسوس کہ جو کتاب الی قلم تیار کی ہے۔ افسوس کہ جو کتاب دنیا جس ہر نورج کے فتوں کا استیمال کرنے کے لیے نازل ہوئی، خود اسے فتنہ انگیزی کا موضوع بنا دیا گیا۔ اس موقع پر عالم اسلام کے وانشوروں اور ارباب اختیار کو بہت سنجیدگ سے موضوع بنا دیا گئے۔ اس موقع پر عالم اسلام کے وانشوروں اور ارباب اختیار کو بہت سنجیدگ سے مرجو ہرکر بیٹھنے، تجزید کرنے اور راو عمل تجویز کرنے کی ضرورت ہے کہ مغرب کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اس مسلسل روش کا توڑ کیے کیا جائے؟

مغرب میں گذشتہ ایک مدی سے انسانی حقوق کے حوالے سے بہت زور شور وکھائی دیتا ہے۔ انسانی حقوق کے احترام سے کون اٹکار کرسکتا ہے۔ اسلام نے تو سب سے پہلے بیٹاتی مدینہ اور خطبہ ججۃ الوداع کے ذریعے حقوق کا ایک ایسا آ کئی اور دستوری پیکیج عطا کیا جو کی مسلسل احتجاج اور قرار دادول کے نتیج میں نہیں بلکہ اسلام کی فطری تعلیمات کے حوالے سے نہ صرف پیش کیا گیا، بلکہ اس پر عمل درآ مدکی روش مٹالیس اسلامی تاریخ کا مستقل طغرائے احمیاز ہیں۔ کیا کی ایک فردیا طبح کا کی دوسرے فردیا طبع کے حقوق کوسلب کرنا بھی انسانی حقوق کے اس یہودی ذہن کا یہ "کرشمہ" کہ جس انسانی حقوق کی باعث ڈیڑھ ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے اور ہورے ہیں۔ انسانی حقوق کا

احرّام ہے یا ان کا انہدام ہے۔۔۔۔؟ یہود کی فطرت طاحظہ کیجیے کہ ایک طرف ہولوکا سٹ بھیے معروف واقعے کے بارے بی ان کا موقف یہ ہے کہ اس کے بارے بی تاریخی حقیقت کو معلوم کرنے کی بھی اجازت نہیں اور اگر کوئی ایبا کرے تو ان کے نزدیک یہ قانونا جرم ہے۔ دوسری طرف وہ مسلمانوں کے حقوق کو نگلے اور نظر اعماز کرنے کی مستقل پالیسی پرعمل بیرا ہیں۔ اس روش پر جن اواروں کو انہیں لگام دیتا جا ہے تھی، وی اس کے خلام ہے ہوئے ہیں۔ قلطین میں گرشتہ چوعروں میں مسلمانوں کے حقوق کا جوا تلاف اسرائیلوں کے ہاتھوں ہور ہا ہے، اس سے عالمی اس، بھائی جارے اور انعماف کے اداروں کی بے بی کا اعماز ولگا یا جا سکتا ہے۔

آپ بی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں کے تو شکایت ہوگ

دنیا کے تمام بجیدہ سکالرز اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اسلام ندمرف یہ کہ تمام انہیائے کرام ملیم السلام پرایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، بلکدان کی عزت و تحریم کی بھی تلقین کرتا ہے۔ قرآن مجید نے جمیں یہ تعلیم دی ہے کہ الانفوق ہین احد من دسله "اورای

تعلیم نے ہیں تمام رسولوں کے احرام کا پابند بنایا ہے۔ ہارے عیمائی ہمائیوں نے ہمی سی علیہ السلام کی اہانت کے سلیلے علی (Blasphemy) کے حوالے سے ایسے قوانین کا ذکر کیا ہے جس کی بنا پر مقدس شخصیات اور ناموں کی بے حرمتی نہیں کی جاسکتی۔ مغربی ممالک علی جو ضوابط تعزیرات پائے جاتے ہیں، ان علی اس جرم اہانت کی سزا موت ورج تھی، مگر ان الماموی صدی علی مادی اور ثقافی تبدیلیوں نے اس موت کی سزاکو Civil Death کی اصطلاح کا نام دیا ہے۔ مغرب کی عدالتوں کے فیصلے اور نظائر ہمارے مطالع علی ہیں کہ جن اس میں خابی پیشواؤں اور شعائر کی بے حرمتی پر سزائیں دی گئی ہیں۔ صد حیف کر مغرب ایک دو ہرے معیار کا خوکر ہو چکا ہے۔ مغربی ممالک کے دساتیر اور تعزیرات علی خابی شعائر کا خواب کے دوابوں اور خابی شعائر کا جرمتی ہوں کی داتر زاری کرنے والوں کے لیے مختلف سزائیں ۔ خوابر کی گئی ہیں۔

مر جب معاملہ مسلمانوں کے ذہبی جذبات کی ولآ زاری کا آتا ہے توان کوسانی سو**گھ جاتا ہے۔خود ڈنمارک کے دستور کے آرٹیل 77 کے تحت کسی بھی فض کو خلا اور نامناسب** چزیں شائع کرنے پر عدالت کا سامنا کرتا پڑتا ہے۔ای ملک کے پیش کوڈ (تعزیرات) کے سیشن 140 میں تو بین آ میز مواد کی اشاعت پر پابندی موجود ہے۔ نیز تعزیرات کے سیشن 266 اے می رنگ ونسل یا ذہی جذبات کے خلاف اقدامات سے باز رہے کی ہواہت بھی موجود ہے۔ پوریان یونین آف ہومن رائٹس کے تحت ڈنمارک بین الاقوا می ضوابط اور قوانین رعمل درآ ما کا پابند ہے۔ یہ ملک ایک مت سے ایک لبرل سوسائی کے قیام کا می ہے۔جس کا ثبوت اس امرے ملا ہے کہ یہاں ہم جنس پرست جوڑوں کی شادیوں کے حقوق کو فخریہ پی کیا جار ہا ہے۔ کیا سیکولرازم اور جمہوری کلیر کا یکی تقاضا ہے کہ آپ دوسرے فداہب بالخصوص ان کے پیشواؤں کی کردار کشی کے لیے اہانت اور تفخیک کا روبیا اپنا کیں۔ ہالینڈ کے پیٹل کوڈ (تعزیرات) کے آرٹیکل 137 کے تحت بھی تو بین آمیز تحریروں کے ذریعے نفرت و تعسب كهيلانا ممنوع قرار ديا كيا ب. إليند ك وزير اعظم في فلم" فتنه كو كيرث وائلڈر کی اس کوشش کوطبقات میں نفرت میسلانے کا موجب بتایا ہے۔ اگر وہ یہ بات سجیدگی ے کہد ہے ہیں تو پھر حکومت کو ایسے فتنہ کر کے خلاف خود بھی مقدمہ چلانا چاہیے۔اس فلم کا یلاث اس طرح سے ترتیب دیا حمیا ہے کہ اسلام کو ایک پرتشدد فدمب ثابت کیا جائے۔اس کے پلاٹ میں مسلمانوں کے جذبات کو بحرکانے کے لیے ایسا الم علم مواد مہیا کیا حمیا ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو تشدد پر ابھارنے کے علاوہ کچھاور نیس ہوسکتا۔

> درمیان تعرِ دریا تخت بندم کرده بازی می گوئی که دامن تر کمن بشیار باش

دنیا کے تمام سنجیدہ دانشوروں کواس کھتے برمسلسل سوچنا جاہیے کہ اہانت انبیا اور نرہی صحائف کی اس تفحیک سے عالی ثقافت اور جہانی سیاست میں کیا خرابیاں پیدا ہو سکتی بن؟ غيرمسلم دانثورول اور ميذيا يمتعلق ذمه داران كوسوچنا جايي كه اظهار رائ كى آ زادی کی حدود و قیود کیا ہونا چاہئیں؟ الی ندموم حرکات کے مقاصداس کے علاوہ اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں سے عناد ر کھنے والے حضرات الی تحریروں، خاکوں اور فلموں کے ذریعےمسلمانوں کواشتعال دلا کرانہیں دہشت گرد ثابت کریں۔ان کی بیرحماقت اور سادہ لوگی یوری انسانیت کوایک عالمگیر جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے۔ پہلے سے صلیبی جذبات میں سکتی فضاء الی شرمناک حرکات سے انسانیت کوجنم زار بناسکت ہے۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر در بده دمنی، افتر ا بردازی اور تخلیق بذیان کا مظاہرہ سراسر بدنتی، عناد اور مخاصت ہے جس سے انسانی اقد ارکو نا قابل الل فقسان بانج رہا ہے۔مغرب اور بالحصوص عالم يبودكو مجمد لینا جاہے کہ اس کی یہ ذموم حرکات فساد فی الارض کا باعث ہے۔ ونیا کی تمام امن پنداقوام، صلح جومعاشروں، اخلاقی اقدار کے فروغ میں یقین رکھنے والے ندہب اور عالمی احرام و اخوت کی جویا قوتن اور تنظیمی عالم یبود کی اس سازش کی ندمت کریں۔اس سلسلے میں اقوام متحده ادر عالمی عدالت انصاف کوالی قانون سازی کرنا چاہیے جس میں کسی قوم یا نمہب کو الى غير اخلاقى حركات كا ارتكاب كرنے كى جرأت ند ہو۔ بين المذہبي اور بين العبد على مكالم كاداروں اور تنظيموں كواپنا كروار انجام دينا جاہيں۔ ايمنسٹي ائزيشنل اور انساني حقوق كاداروں كو بھى الى حركات كا نوٹس ليما جا ہے۔ بُرامن بقائے باہى كے ليے مسلسل ايے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جس میں برابری اور مساوات کی بنیادوں برحقوق اور اقدار در دایات، کو تحفظ و یا جائے۔

عالم اسلام کے فرز ندان تو حید کو بھی اس سلسلے میں اپنی صفول میں اتحاد اور وحدت پیدا کرنا چاہیے۔ یہود و ہنود کی ہرزہ سرائیول کے مقابلے میں ہمارا احتجاج ہماری تہذیبی اور

اخلاقی روایات میں و حلا ہونا جا ہے۔ او آئی ی، رابطہ عالم اسلامی، مؤتمر عالم اسلامی اور دوسرى مسلم تنظيمات اورتح يكات كوان موضوعات برايك مشتركه موقف ابنانا عابي- عالم اسلام کےسیای قائدین کوایے ممالک کےخلاف اقتصادی بائیکاٹ کا حرب استعال کرا جاہے جوالی ناپندیده حرکات کی سر پرستی کرتے ہیں۔مسلمانوں کواپنے نی مکرم ملک کی کونت و حرمت کے حوالے سے ایک جرأت مندانداور اسلای حمیت سے لبریز روبدا فتیار کرنا جاہے۔ عالم اسلام کے علمی بخفیقی اور تدریکی اداروں کو منعب نبوت، مقام نبوت اور عظمت نبوت کے حوالے سے وقع کام انجام دیا جاہے۔ ونیا شاید معیشت کے سازو سامان سے محروی کی صورت میں ختم نہ ہو، کر اخلاقی زوال اور روحانی افلاس کے باعث ختم ہو جائے گی اور بیہ اخلاقی ورشداور روحانی ترکه نبوت کے مقام و منعب کو سمجے بغیر مکن نہیں۔ انسانیت کے متعبل کی درخشندگی اور تازگی کار نبوت کے ساتھ وابستہ ہے اور انبیائے کرام علیم السلام کی سیرتوں میں مرف ایک سیرت بی این کارنامد سیرت کے ساتھ زندہ موجود ہے۔اس معطفوی تہذیب و تافت کی حفاظت طت اسلامید کی بالعوم اوراس کے دانشوروں کی بالخصوص ذمدداری ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ سعودی عرب یا یا کتان کے اکا برتمام نداہب کے صف اول کے دینی رہنماؤں کی ایک کانفرنس بلائیں جس میں غداہب کے اکا براور شعائر کی عزت وحرمت برکوئی متفقد لاتحہ عمل اپنایا جائے۔اللہ تعالی نے ورفعنا لک ذکرک کی جونوید قرآن بیان کی ہے، دنیا میں معطفوی تہذیب و ثقافت تیزی سے بوھ رہی ہے۔مسلمانوں کی تعداد کیتمولک عیما تول کی تعداد سے زیادہ ہو چک ہے۔اب اسلام کے فروغ میں خودمسلمان مما لک کے سربراہ رکادٹ مير - اكر بم من مطلوب تبديلي آجائة وارسوان شاء الله تبديل موجائك-

### مرزامحرالیاس

## آ زادی اظهار سے اظهارِ منافرت تک

تو بین رسالت ﷺ کے واقعات کے تناظر میں لبرل ملتوں کا بید دعوی رہا ہے کہ آ زادی اظمار برکوئی یابندی نبیس لگائی جاسکتی کوئکه بدایک آ زاد جمهوری معاشرے کی بنیادی اقدار میں سے ہے۔ان كبرل حلقوں ميں مغرب كا بورا نظام تمدن مجى شامل ہے اور وہ كبرل مجى اس کے حامی ہیں جو دوطرح کے مغربی اثرات رکھتے ہیں۔ان میں پہلے وہ ہیں جولبرل ازم سے سیکوارازم تک عقیدے اور ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جوایت رويوں، اقدار اور شاخت من لبرل كهلات بين،كين بعض واقعات اور تناظر ان كو بحى لبرل تشرت کے ساتھ تعل نہیں ہیں۔ ان علقوں میں بھی بیسوال زیر بحث آتا رہتا ہے کہ آیا آزادی اظمار لامحدود ہے؟ کیا بیقدرسب سے مقدم ہے اور اس سے باقی اقدار کا بھی اظمار مكن ہے؟ كيا ديكر بنيادى اور ناگزير اقداركوآ زادى اظهار متاثر كر رى مو، تب كيا رويد مونا چاہیے؟ کیا اس قدر کو بھی نظام اقدار کے پورے دائرے میں متعین کرنامکن ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جب نفرت کی اظہار کا حصہ بن جائے، جے معردف معنوں میں نفرت برمنی تقریریا منافراندتقریر یا ظهارمنافرت (Hate Speech) کہا جاتا ہے، تب یمی اے آزادی ہی کھا جائے گا۔ ان سوالات پر بحث جاری ہے اور ان کے جوابات کے معاشروں پر مرتب ہونے والے اثرات بر بھی جھتی و جائزہ ہور ہا ہے۔ ہم یہاں کوشش کریں مے کہ پھھ ایسے جوابات حاصل کرسکیں جن سے آ زادی اظہار کے مغربی دعوے کی حقیقت بھی سامنے آ سے اور آ زادی اظہار سے اظہار منافرت تک کا فاصلہ مس طرح اچا تک سکڑ جاتا ہے، اسے بھی سمجما جا سے۔اس طرح ہم محض روعل کے گرواب سے لکل کرعمل کے قابل ہوسکیں گے۔

انسان کی اخمیازی خوبی اس کا بولنا ہے، بات کرنا ہے اور اپنے ذہن وعمل میں اپنے قول و فکر سے تبدیلی لانا ہے۔ اگر وہ بولنا بند کردے تو گوٹکا کہلاتا ہے۔ وہ بے تکان بولنے

کے تو لوگ اسے خیطی قرار دے کراس سے نظریں بچانے لکتے ہیں۔ بعض لوگ بہت خاموثی سے سب کھود کھتے ہیں اور جب بھی بول سے سب کھود کھتے ہیں اور جب بھی بول بے اوقات کہا جاتا ہے کہ مردہ جب بھی بول ہے، کفن بھاڑ کے بول ہے۔

انسان نے بی خود کو عقف شناختیں دے رکی ہیں۔ اس کے عقف حوالے ہیں۔ ان حالت ہیں۔ ان انسان نے بی خود کو عقف شناختیں دے رکی ہیں۔ ان حوالوں ذات، رنگ، نسل، علاقہ، عقیدہ، قوم اور ملک بھی اس کی شناخت کے حوالے ہیں۔ ان حوالوں سے ماورا بھی چھے حوالے ہیں۔ یہ حوالے اسے زمان و مکان کی قید سے آزاد کرادیتے ہیں۔ مثال کے طور پروہ فرہی یا غیر فرہی کی شناخت اختیار کرتا ہے۔ وہ لبرل یا نظریاتی اعتبار سے سخت کیر، احتمال پرست یا انتہا لپند بھی کہلاتا ہے یا ایسا اسے اس کے افکار اور اعمال کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔

جن معاشروں نے لبرل ہونے کی شاخت اختیار کی ہے، انہوں نے آزادیوں پر الیے تقرف کا تقور دیا ہے جو نا قائل تعنیخ سمجھا جا تا ہے۔ مثال کے طور پر وہ آزادی کے ای منہوم کو عالمگیر بچھے اور بنانا چاہتے ہیں جوان کے لیے یا ان کے نزدیک آزادی کی ممل تشریح کرتا ہے۔ جبہوریت کے نظام کو لیجے۔ آج کی دنیا جس اس کے سواسی ادر تقسور حکومت کو بیک جنبش تلم مسر دکردیا جا تا ہے خواہ وہ جمہوریت سے زیادہ جمہوری ہو۔ بی تقرف اقدار پر بھی ہے دھیقت میں بیاجارہ داری ہے بھی ہے اور اقدار سے مرتب ہونے والے نظام پر بھی ہے۔ حقیقت میں بیاجارہ داری ہو جس میں ان گروہوں، اداروں اور اقوام کو مجود کیا جا تا ہے۔ جو مظوب یا کی وجہ سے حکوی جس میں ان گروہوں، اداروں اور اقوام کو مجود کیا جا تا ہے۔ جو مظوب یا کی وجہ سے حکوی کے تجربات سے گزردی ہیں۔ بی معالمہ آزادی اظہار کا ہے۔ ایک لبرل فردکو یہ تی حاصل ہے کہ دہ جو چاہے، بیسے چاہے کرے۔ تاہم وسیح تناظر میں وہ اس وقت پابند بھی ہوتا ہے جب دہ لبرل نظام کا حصہ ہو۔ پھراس کے چاہئے ادر کرنے سے زیادہ بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ بین تناظر میں وہ اس وقت پابند بھی ہوتا ہے ان تقاضوں کی پامالی اسے جیل لے جاتی ہے۔

کی ذہب نے اپنے ویردکارکو ہات کرنے سے بھی نہیں روکا۔اسے سوال کرنے کی آزادی دی ہے۔اس آزادی کا استعال اس نظام اقدار واخلاق کا پابند ہے جس ذہب سے اس کا تحلق ہے۔لبرل رویوں میں بھی بھی کی کیفیت ہے، اگر چہ اس کا اطلاق مخلف ہوسکتا ہے۔ یہاں بھی بیسوال بہت اہم ہے کہ دوسری اقدار بچانے کے لیے آزادی اظہار کی قدر کو محدود کیا جاتا ہے، کیا جاسکتا ہے یا یہ بالکل آزاد ہے؟ اس پر پابندیاں قول نہیں کی جاتیں،

لیکن زماندامن و جنگ میں ذرائع ابلاغ ایک ایسے ضابطے کے بابند ضرور رہے ہیں جو بظاہر لكما بوانبيس، ليكن قوى ترجيات، توقعات ادر ضروريات يابندى كرات بين-عراق مي امر کی جنگ برکوئی اس یالیس کے خلاف نہیں بول جوسرکاری طور پر ملے موتی ہے۔ جب کوئی بول ہوت بہت نمایاں نظر آنے لگا ہے۔ عراقی شمریوں کی ہلاکت کی تصاویر ونیا نے بیس دیکھیں، لیکن ہزاروں کے مارے جانے کی خبریں غیرامر کی میڈیا دیتا رہتا ہے۔ کویا آ زادگی اظمار مجی کھے تقاضوں اور ضرورتوں سے آزاد جرگزنہیں ہے۔الل مغرب خود کہتے اور جانتے ہیں کہ مادر پدر آزادی اظہار کوئی شے نہیں ہے۔ ہر معاشرہ اس پرایے نظام اقدار کے حوالے ے بابندیاں عائد کرتا ہے۔ کوئی ریاست کی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ وہاں کے دستوریا بنیادی نظریے کے خلاف بات کرے خواہ وہ لبرل نظریہ بی کیوں ند ہو۔ آ زادگی اظہار کا آسان سامنیوم بھی لیا جاسکتا ہے کہ مجمع ہروہ بات سنے کی آزادی ہے جوکس کے لیے آزار کا سبب ند بے۔ وہ بات مجی مور معدقہ مور مسلمہ ہو یا کوئی دوسری کیفیت ظاہر کرتی مور بیسب بعد مين آئے گا۔ جب وہ بات ميرے اپنے نظام اقدار ياكى انظام اقدار كا مينوان والى ہوتو اس کے کہنے کا دائرہ، ذریعہ اسلوب اور عمل سب مشروط ہوجائیں مے۔ آزادی رائے اس طرح سے وجود یائے گی کہ یہ ایک سیاس حق ہے، زبان کو بے لگام کرنا ہر گزنیں۔ آزادی ک بات کرنے والوں کو بھی علم ہے کہ آزادی تب بی اپنا وجود منواسکتی ہے جب اس کو بیطم ہو ككى اقدار ألى سے اسے آزادى دركار ہے۔ كويا اتفار فى تو موجود ب اس كاعل كيا موكا، يد مخلف معاشرون من مختف موكى ـ

اس بات کود یکنا ضروری ہے کہ اصل قدر تحض اظہار ٹیس ہے، غیر محدود تو بالکل ہی خیر محدود تو بالکل ہی خیر محدود اظہار تو ہورپ کے معاشروں جس بھی ممکن ٹیس۔ان معاشروں جس بھی بیضرورت رہتی ہے کہ ویکھا جائے کہ اس پر کیا حدود لا کو بول کی اور کن حدود سے بیال ہوگ۔ شینڈرڈ انسائیکو پیڈیا آف فلا منی جس آزادی اظہار کے حوالے سے توجہ ولائی مئی ہے کہ مادر پدر آزاد اظہار خطرناک ہوتا ہے:

در جولوگ مادر پدر آزاد بات کرنے کے لیے دکالت کرتے ہیں، دہ بھی خبردار کرتے ہیں کہ اظہار پر کسی بھی نوعیت کی پابندی لگانے سے سنسر شپ ادر آ مریت کوقوت ملتی ہے۔ ان دلاکل میں سے موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے بالکل آزاد ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہوسکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی راستہ مکن نہیں ہے۔ ہم واقعی زبان کی بھسلن کا شکار ہوجاتے ہیں، ہم ایسا چاہیں یا نہ چاہیں۔ ہمارے سامنے آپٹن کی روجاتا ہے کہ ہم کس حد تک اوپر جاسکتے ہیں اور کس حد تک اوپر جاسکتے ہیں اور کس حد تک آئے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہم اس پھلسن اور کس حد تک فی ایک بھی اور کی دیگا ہیں۔ "

اس وضاحت کے بعد رہمی بتادیا گیا ہے:

"جمیس بیآ زادی ہے کہ ہم آ زادی سے بات کرسیس چنانچہ بولنے کی آزادی دراصل آ زادی علی کے دوسر سے طریقوں سے مختلف ہے۔ اگر کومت اپنے شہر یوں کوکسی کام ش طوث ہونے سے روکنا چا ہتی ہے، مثال کے طور پرموٹر بائیک کی سواری سے، دو الی آ زادی کوروک سکتی ہے۔ دو صرف بید کرے گی کہ موٹر سائیکل بی دستیاب ندہونے و سے۔ مثال کے طور پر موجود موٹر سائیکس جاہ کرستی ہے اور نئی پر پابندی مثال کے طور پر موجود موٹر سائیکس جاہ کرستی ہے اور نئی پر پابندی لگا دے گی کہ اب بیدورآ مدی نہیں کی جاستیں۔ آ زادی اظہار کا معالمہ اس سے مختلف ہے۔ کوئی محکومت کی کو مجبور ٹیس کرستی کہ دوہ کوئی خاص بات ند کے۔ دو صرف بید کرستی ہے کہ جب دو فرد دیسا کرے اور کے بات ند کے۔ دو صرف بید کرستی ہے کہ جب دو فرد دیسا کرے اور کے باس کوسزاد ہے گئی ہے۔"

ای انسائیکو پیڈیا ش آزادی رائے پر بحث ش آزاد گفتگو پر کچھ لبرل اصولوں کے حوالے ہے ہمی بحث کی گئے ہے۔ اس بحث میں جان سٹوارٹ ل کے ایک اصول Harm )

(Principle) پر بات میں کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار کی آزادی کی کھل اجازت اس لیے لازی ہے تاکہ ہم اپنا استدلال پوری طرح سے اور منطقی طور پر بیان کرسکیں۔ ل بی بھی تجویز کرتا ہے کہ ہمیں سیاسی وحدت کے ارکان کے اعمال کوکسی ضا بطے میں لانے کے لیے بہر حال رہنر ورت رہے گی کہ پچھ اصول وضع کریں۔ اس اصول کو دو (Harm Principle) کا م دیتا ہے۔ اصول بیہ ہے۔

دو کسی بھی مبذب معاشرے کے کسی بھی فرد کے خلاف قوت کا استعال

صحیح طور پر ، اور اس کی مرضی کے خلاف، تب بی ہوسکے گا جب اے ایسے اقدام سے روکنا ضروری ہو جائے جس سے دوسرول کو نقصان کی خطرہ ہو۔''

يهال فاضل مصنف نے بيسوال افھايا ہے كہ جميس بير خرورت موكى كه بيد فيصله كركيس كدس نوعيت كى تقرير يام تفتكو نقصان ده قراروى جائے كى۔اس سوال كا جواب پانے کے لیے آزادی اظہار کی صدود کا ہمیں پہلے سے تھین کرتا ہوگا۔ ال نے سہال جو مثال دی ہے وہ غلے کے تاجروں کے حوالے سے ہے۔اس کا کہنا ہے کہ بیددموی تو درست ہے کہ بیتاج غریوں کو بھو کے مارنا جا ہے ہیں، لیکن میہ بات کی شائع شدہ ذریعہ سے بی کبی جانکتی ہے۔ یہ بات کی غم و غصے سے بجرے مجمعے میں نہیں کی جاسکتی جو کسی بھی وقت بھٹ بڑے اور وہ تاجر كےسٹور كے باہر جمع ہوچكا ہو۔اس كلتے كى وضاحت ديشل جيكب سن كے حوالے سے یوں کی تی ہے کمل آزادی اظہار پر پابندی کے حق می نیس اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ایک میان ے دوسرے کو نقصان کینچے گا۔ غلے کے تاجرول کے بارے میں سے بات کی جائے گی تو وہ معاشی پریشانی سے دومیار ہوجا کیں مے۔ال جوفرق بیان کررہا ہے وہ بیہے کیکون سا نقصان صحح کہا جاسکتا ہے اور کون سا غلا قرار دیا جاسکتا ہے۔ حالاتکہ دونوں بی آ زادی اظہار ہیں۔ ایسا تب بی موگا جب سیملم موکدالی مفتکو ہے کسی کے حقوق پامال موں مے اور اس صورت میں اے محدود کیا جائے گا۔ اس اصول سے جنگ عزت کا دعویٰ درست قرار یا تا ہے، بلیک میانگ سے نجات مل سکتی ہے، اشتہار بازی میں صرح غلط بیانی کوروکا جاسکتا ہے، بچوں کے لیے خطرناک اشتہار بازی سے مع کیا جاسکتا ہے۔ان صورتوں میں بیکها جاسکتا ہے کہ نقصان پنجایا کیا ہے اور حوق یامال کیے گئے ہیں۔

منافراند تقاریر پرمشکل صورت حال پیدا ہوتی ہے۔ صورت معاملہ بیہ ہے کہ بورپ کے مختلف ممالک میں منافراند تقاریر (Hate Speech) پر پابندی ہے۔ اگر کینیڈا کی مثال کی جائے تو اس کے ضابطہ فوجداری اور انسانی حقوق کے قانون میں بھی الی دفعات موجود ہیں جن سے الی تقاریر پر پابندی لگائی گئی ہے۔ کینیڈا کے دس صوبوں اور تین علاقوں میں ان پرعمل کیا جاتا ہے۔ ضابطہ فوجداری میں نفرت پرمنی پرو پیکنڈہ کی ممانعت کی گئی ہے۔ میں ان پرعمل کیا جاتا ہے۔ ضابطہ فوجداری میں نفرت پرمنی پرو پیکنڈہ کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس پرو پیکنڈہ سے مراد

براینی تحری، علامت یا تصور ہے جس سے قل عام کا خدشہ ہو یا اس کی وجہ سے کوئی فردان دفعات میں بتائے گئے جرم کا ارتکاب کرنے پرآ مادہ ہوجائے۔ دفعہ 318 کے تحت ایے جرم کی سزا پانچ سال قید ہو تتی ہے۔ قل عام کی وضاحت ہوں کی گئی ہے کہ یہ دہ اقدام ہے کہ کی سزا پانچ سال قید ہو تتی ہے۔ قل عام کی وضاحت ہوں کی گئی ہے کہ یہ دہ اقدام ہے کہ کی دہ لوگ شامل ہیں جن کا تعلق کی رنگ بنس ، غد بہب، علاقے یا لمانی گردہ سے ہو حتی کہ مخصوص اوگ شامل ہیں جن کا تعلق کی رنگ بنس ، غد بہب، علاقے یا لمانی گردہ سے ہو حتی کہ مخصوص جنسی شاخت والوں کو بھی نشانہ نہیں بتایا جاسکتا ہے۔ سیکش 319 میں کہا گیا ہے کہ پرد پیکنڈہ مسلح ہوتو اس پر سز انہیں دی جائے گی۔ 2003ء میں ڈیوڈ احادیکے کے خلاف الزام لگایا گیا گیا گا۔ کہ اس نے چھر جلے کے تتے۔ 2005ء میں ایک مقدمہ اس نے چوم قراددے کر ایک بزار ڈالر جرمانہ کردیا گیا۔ و 2000ء میں ایک مقدمہ اس نے جوم قراددے کر ایک بزار ڈالر جرمانہ کردیا گیا۔ و 2000ء میں ایک مقدمہ (Warman v. Northern Alliance)

ایک ویب سائٹ بند کی جائے جس پر ایسا مواد رکھا گیا ہے جس سے رومیوں، یبود ہوں، مسلمانوں، ہم جنس پرستوں، سیاہ فاموں اور عربوں کی دل آ زاری موری ہے۔اس پر دفعہ (a) (1) 54 کے تحت تھم جاری کیا گیا اور ویب سائٹ بند کردی گئے۔

س کے اصول کے مطابق کی مختکو، رائے یا بات کو اس کے اثر کے حوالے سے دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے اثر ات سے کی کو نقصان پڑنا ہے یا کسی دوسری انسانی قدر کی نفی ہوتی ہے تو اسے روک دیا جائے گا اور سزا بھی دی جاسکتی ہے۔ منافراند تقریم بھی روک جاسکتی ہے۔ اور جموٹ پرمنی پرد پیکٹرہ بھی خلاف قانون قرار دیا جاسکتا ہے۔

ای طرح سے جوئیل فائن برگ نے جارحیت کا اصول Offense کے اسے۔
Principle) بیٹ کیا اور یہ کہا کہ ال کے اصول سے سارے امور طے بیٹ ہو پاتے۔
جوئیل کا کہنا تھا کہ کسی بھی اظہار کو اس کے جارحانہ ہونے کی بنیاد پر روکا جاسکتا ہے۔ کسی کو نقصان پنچانا زیادہ سنجیدہ اور تھین معالمہ ہے جبکہ کسی کو اس نقصان میں جتا کرتا اس سے کم سکھین ہے تا ہم سزا وونوں صورتوں میں دی جائے گی۔

شینے فش کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار کے حوالے سے ہمیں دوادردو چاری طرح کی اون سازی یا اصول بنانے کی ضرورت ہیں۔اس کے لیے ایک ایسے مجموتے کی ضرورت ہیں۔اس کے لیے ایک ایسے مجموتے کی ضرورت ہے جو ہمیں متنوع اقدار کے تحفظ کے قابل بنا سکے۔انے کیکویڈیا آف فلاسٹی ش آزادی

اظهاركا معنف لكعتاب:

"دوسرےالفاظ میں ایے اسباب کا ہونا ضروری ہے جو کی استدلال کو اظہار کے مراحل میں بیان کرنے میں مددگار ہوں۔ ہم محض اس لیے یہ بات تنظیم نہیں کر سکتے کہ فرسٹ ترمیم میں یوں کہا گیا ہے، اس لیے یہ بات تنظیم نہیں کرنا ہوگا۔ کام یہیں ہے کہ ہم کوئی اصول وضع کرلیں جس سے ہمیشہ اظہار رائے کی حمایت ہورتی ہو، بلکہ یہ فیملہ کرنا ہوگا کہ کون سا اظہار اچھا ہے اور کون سا براہے۔"

(www.plato.standard.edu)

• ان مثالوں ہے ہی واضح ہوتا ہے کہ خود لبرل ازم کے بدے بدے مفکرین کے مطابق ہی آ زادی اظہار پابندی ہے کیسرآ زادنیں ہے۔ تو بین رسالت مطابق کا ارتکاب کرنے والوں کا آ زادی اظہار کے پردے میں بناہ لیتا کیطرفہ عمل ہے اور خود لبرل معاشروں کے قوانین اور نظام اقدار کے مطابق ایک قابل سزاجرم ہے۔ آ زادی کوکی بھی پابندی ہے آ زاد کردیا جائے تو پورپ کے ان تمام قوانین کا جواز باتی نہیں رہے گا جومنافراند تقاری کے بارے میں بنائے گئے ہیں۔

معی بات تو یہ ہے کہ تو بین رسالت میکائی کا ارتکاب کرنے والے ایہا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اظہار اور رائے کی آزادی کا حق استعال کر رہے ہیں۔ بلکہ السی حرکتوں کا ارتکاب مخصوص ایجنڈے کے تحت کیا جاتا ہے۔ ڈنمارک میں کارٹون بتانے والا راس فلیمنگ صیونیت کے بہت قریب ہے اور اس بارے میں خود بور کی میڈیا کی رپورٹیس موجود ہیں۔



### لارق جان آ زادی رائے تل کا احازت نامہ ہیں!

کیا بے قید آ زادروی سے قومی آ زادی کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے؟ آئی اے رحمٰن کامضمون Not a Matter of Concessions (بیرعانیوں کا سوال نہیں) پڑھیے، شاید آپ کو جواب مل جائے۔

أن كى تحريش سب كچه ب جوزاتى ذبن كا خاصه ب، يعن تسادم اور برايك كے پنجة آزائى كى دوج بي تيد آزادى ليے پنجة آزائى كى دوج بي اگر نيس تو وہ به اس اور سلائتى كى خواہش ۔ وہ بے قيد آزادى اظہار چاہتے ہيں۔ ش اسے زيادہ سے زيادہ نراتى اظہار كاكيس جمتا ہوں، كيونكه نراتى ذبن صرف اى چيز كو آزادى تصور كرتا ہے، جو اسے نراجيت كھيلانے ملى مدد دے۔ جب بيا بيل كى جاتى ہے كہ شوق سے ہر چيز پر تفيد كركو، كين پاكتان كو معاف ركھو، تو اسے يول ليا جاتا كى جاتى ہے كہ شوق سے ہر چيز پر تفيد كركو، كين پاكتان كو معاف ركھو، تو اسے يول ليا جاتا ہے جيسے آزادى رائے پر قدفن لگ رى ہوكدو، "فئے ندا تھا سك"۔ان كے خيال ملى بدعوانى سے پردے اٹھانا تو لڑكوں بالوں كا كام ہے۔ وہ خود چونكه ما شاء اللہ بالغ بيں، اس ليے وہ بيد نہيں كر يں گے۔ انہيں تو اپني من پندراكى الا بي ہے كہ پاكتان كو كيے تاران كرنا ہے۔

سوال یہ ہے کہ پھران کے ہاں حقیقی آزادی کا تصور کیا ہے؟ مضمون نگار موصوف کے الفاظ میں ''ان روا پی تصورات کو چنج کرنے کی اہلیت جن کا اطلاق عوا می معاملات پر ہوتا ہے۔ لیعنی وین کا سیاست میں کردار، مکی سلامتی کی حکمت عملی اور تخفیف اسلی اور نو بی توت ختم کرنے کے امور۔'' ملا ہر ہے وہ آزادی اظہار کو اپنے گروہی موقف کے پھیلا دُ اور وسعت کے لیے خصوص کرنا چاہج ہیں، تا کہ ایک مسلمان معاشرے کے ''روا پی تصورات' کو ہدف میایا جاسکے۔ ان روا پی تصورات میں موصوف اسلام کو''روا پی' کہتے ہوئے کوئی وہنی انجھن محسوس نہیں کرتے۔ ای طرح انہیں آزادی رائے کے لیے کی عوای طلب اور افا دیت کی بھی ضرورت نہیں۔ یوں اہم بنیادی مسائل جیے:



انیس کوئی تثویش نیس کہ ہاری ساجی، معاشی اور سلامتی کے معیارات میں شبت تبدیلی کیے آئے۔

ان کی قلم کاری کو اس ہے بھی کوئی واسط نہیں کہ ہمارا دستور کیے قابل عمل بن سکتا ہے؟ (جبکہ ہمارے یاس بھی ایک متفق علیہ چیز ہے)۔

□ مركز اورصوبائى اكائيول كوستورك انحراف يربم كيےروك لگاسكتے بير؟

دوان بابت پر بھی سوچنا گوارائیل کرتے کہ ہم اپنے لوگوں کو کیے متحد رکیس اور انیس برونی آ دم خوروں سے کیے بھا کیں؟

جب صورت معاملہ یہ ہے تو پوچھے کہ بیرصاحب چاہجے کیا ہیں؟ ان کے مضمون کا مرکزی خیال ہے ہے کہ دہ اظہار کی آ زادی ما گلتے ہیں تا کہ اسلام کو''روا ہیں'' قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف مور چہ زن ہو کیس۔ پہلے قدم کے طور پر دہ اسے ریائی امور سے خارج کرتا چاہجے ہیں۔ان کی شدید خواہش ہے کہ دہ دین اور سیاست میں تفریق پیدا کریں، باوجوداس امر کے کہ دیاست یا کتان اس دستوری عہد و جات کی پابند ہے کہ وہ اسلامی تصورات کے مطابق عادلانہ نظام قائم کرے، اور معاشرے اور افراد کی کردار سازی اسلامی قدروں کے مطابق کا دیا کے سامنے لائی جاسے۔

ای طرح جناب آئی اے رحمٰن اس بات کے بھی طالب ہیں کہ انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے کہ وہ غیروں کی رضا جوئی کے لیے اپنی قوم کو اپنے دفاع سے فارغ کردیں، اور بیسب کچھ وہ ایک ایس برتم اور سٹک ول دنیا جس رہج ہوئے کرنا چاہج ہیں، جس پر ہوس اور طاقت حکر ان ہیں۔ اس پہلو ہے'' آزادی اظہار'' کا مخصوص تصور ہمارے دھنوں کے لیے خوثی کی نوید ہے، کیونکہ اس کا نتجہ وطن کے امن وسکون کی بربادی ہے۔ طاہر ہے دین و سیاست کی تفریق کا مطلب اس قوی انفاق رائے کی دھیاں اُڑانا ہے، جو ایک مسلمان ملت کے طور پر اس کے وجود کا فیملہ کرتی ہے۔ وہ خود می کہتے ہیں کہ اس کا مطلب روایت کو تبدیل کرنا ہے۔ لیکن موصوف اپنے قاری کو بینیس بتاتے کہ روایت سے ان کا مفہوم کیا ہے؟ اس طرح وہ اپنے قاری کو بینیس بتاتے کہ روایت سے ان کا مفہوم کیا ہے؟ اس طرح وہ اپنے قاری کو بینیس بتاتے کہ روایت سے ان کا مفہوم کیا ہے؟ اس طرح وہ اپنے قاری کو اپنیس بتاتے کہ روایت سے ان کا مفہوم کیا ہے؟ اس

سوال یہ ہے کہ آزادی کا یہ تصور انہوں نے کہاں سے افذ کیا؟ عالبًا یہ مغرب کی خوشہ چنی ہے، جس کے ساتھ ہمارے یہ سیکولر یا تاریخ کے مسر دشدہ کمیونٹ حصرات رومان میں جتلا رہتے ہیں۔ لیکن باوجود اس امر کے وہ مغربی گلر کے خوشہ چین ہیں، خود وہاں ہی بددیانتی کرتے ہوئے صرف اپنے مطلب کی چیز افذکرتے ہیں اور جہاں کی الی اجازت پر قد فن گتی ہواس سے نظر پُر اکر نکل جاتے ہیں۔ مغربی لبرل فلفہ کی زور سے آزادی ہم خیص کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ متعادم نظریات کے بیج سے جائی اُمجر کرسا سے آئے، جس کا مغہوم یہ ہوئی جائے ہوئی چاہیے، تاکہ متعادم نظریات کے بیج سے جو عدم سے وجود ہیں آئے۔ بلکہ اس بین الموضوی (Intersubjectivity) نہیں ہے جو عدم سے وجود ہیں آئے۔ بلکہ اس سے کی پیش آئدہ مسئلے کے خمن میں ایک ردشن خیال اور سچاسمجھا نظر سامنے آتا چاہیے، سے کی پیش آئدہ مسئلے کے خمن میں ایک ردشن خیال اور سچاسمجھا نظر نظر سامنے آتا چاہیے، جس سے معاشرے کو تقویت لیے، نہ کہ اس کی کزوری کا باعث بنے۔

یدد کیدکر برگز جرت نہیں ہوتی کر مغرب میں بہترین قانونی آرا آزادی اظہار کے تقدرات کے سی بہترین قانونی آرا آزادی اظہار کے تقدرات کے ساتھ بلور تفزی کی جائے اللہ کی جائے ساتھ بلور تفزی کھیلا رہے، لین عملی زعری میں قانونی مددد پارٹیس کی جاستیں، نہاتی رویوں سے بے نیازی برقی جاستی ہے۔ یہ بات قریب تریب سمی تنلیم کرتے ہیں۔امر کی جج بین (Brenner) اور ریورز (Rivers) کہتے ہیں:

''کی قوم کا دستور، آزادی کے عقیدے میں کتنا بھی بلند با تک ہو، کرعملاً ہر معاشرہ کھلے اظہار کومحدود کرتا ہے''۔

قانونی زبان اورمباحث میں مفاد عامد بدمقائل حق آ زادی اظهار پرسش و تحقیق کا ایک درست اور با ضابطہ گوشہ تسلیم کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے با قاعدہ قانون سازی ہوئی ہے۔ ان میں اوّلیں اصول اور ضابطہ یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ بے قیود اظہار رائے سے عوامی مفاد کونقصان کینچنے کا احمال نہ ہو۔ ہر بیز کہتا ہے:۔

" کھے کوائف کی اشاعت روکنے کے لیے حکومت کو دی جانے والی اجازت سے اگر کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے تو اس کی بنیاو یہ دلیل ہوگ کہ باہمی موازنہ میں مفاد عامہ کو ویٹنے والا نقصان زیادہ محاری اور اسلی کا ظاف اسلام کی خلاف

ورزی کے، جوتنسیم واشاعت سے پہلے تحریر وتقریر پر پابئدی کے خلاف طانت مہیا کرتی ہے۔ (بالخسوس) جنگ کے دوران جب حساس مطوبات عام کرنے کا بتیجہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت یا ہماری فوج کی محکست کی صورت میں سامنے آنے کا خدشہ ہوتو احتیاطی قدخنوں کا نظریہ (Doctrine) زیادہ معقول ہوجا تا ہے۔ ایسے حالات میں بیہ نظریہ معاشرے کے خود محالات میں بیہ نظریہ معاشرے کے خود محالات کی حصہ بن جاتا ہے، جواس نے اپنی میں آزادروی کے زارادر جاتی سے بہتے کے لیے وضع کیا ہوتا ہے۔"

اسلای جمہوریہ پاکستان کے دستور ٹی آزادی اظہار کا سیاتی وسباتی آرٹیکل 2۔ اے اور پاکستان کے ضابطہ قانون فوجداری (PPC) کی دفعہ 123۔اے کے وائزے ٹی واضح طور پر ثبت ہے، جس میں من جملہ ہیا کیا ہے:

"برگاه که بنیادی حقوق کی حفانت دی جائے گی، به شمول ..... فکر، اظہار، عقیده، ایمان، عبادت اور تلازم و رفاقت (Association)
کی آزادی، لیکن قانون اور اخلاق عامہ کا پورا لحاظ کرتے ہوئے۔
اس میں وفاق کی علاقائی سلامتی، اس کا استقلال اور اس کے حقوق به شمول زمین، سندر اور فضایراس کے اقد اراعلی محفوظ و بامون ہول گے۔"

دستور کی فرکورہ آرٹیل میں دو طرح کے تناؤ (Tensions) موجود ہیں۔ ایک فتم کا تناؤ اکساں کی آزادی اور مملکت کی سلائی کے درمیان ہے۔ دوسری فتم کا تناؤ اگر ایک طرف آزادی اظہار رائے اور کملی قانون کے درمیان ہوتو دوسری طرف عوام الناس کے اظلاق و کروار سے ہے۔ اس کا کیا مطلب فابت ہوا؟ یکی کہ جب دونوں میں تعمادم ہوتو مملکت، قانون اور حوام الناس کے اظلاقیات کا شخط کہلی ترجیح ہوگا۔

اس طرح پاکتان پینل کوڈکی دفعہ 123۔اے پوری باریک بنی سے بیہ طے کرتی ہے:

د کوئی بھی فرد، خواہ ملک کے اعرب ہو یا باہر، کسی کو متاثر کرنے کے
ادادے سے، یا بیہ جانتے ہوئے کہ دوہ کی فض، ساری قوم یا علمة
الناس کے ایک ھے، مکنہ طور پر متاثر کرلے گا۔ ایک ایسے اعماز بیں
جو یا کتان کی سلامتی کے خلاف تعصب یا پاکتان کے افتدار اعلیٰ کو

خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہو۔ ۔۔۔۔۔ وہ بول چال یا تحریری الفاظ یا اشارے کتابی، یا کسی واضح نمائندگی سے پاکستان کی تخلیق کو جو ہندوستان کی تخلیق کا بقید ہے، یُرا بھلا کیے گا، یا پاکستان کے افتدار اعلیٰ کی تخفیف یا تمنیخ کی وکالت کرے گا۔۔۔۔۔۔خواہ یہ مسایہ ریاستوں کے علاقوں میں ادعام کی بات ہو۔۔۔۔۔ایے فض کو دس برس قید بامشقت دی جائے گی، جرمانداس کے علاوہ ہوگا۔"

واضح ہوکہ اظہار کی آزادی کی ایسے فض کونیس دی جاسکتی جودستوری پابند ہوں سے پہلو تبی کرے۔ یہ ہرمعاشرے کا مشتر کہ خاصہ ہے۔ پاکستان میں میڈیا کو اس عموی ضا بطے سے مشتنا قرار نہیں ویا جاسکا۔

اس کے برکس صاحب مغمون، آزادی اظہار کا نقشہ ایک ایسے خیالی معاشرہ بل کھینچتے ہیں، جس کے گردکوئی حافتی باڑ نہ ہو۔ جو نہ تاریخ کا شعور رکھتا ہو، نہ اس کی اٹھان اقدار وروایات پر ہو۔ یہ ایک توم ہوجس کے سامنے زعرگی کا کوئی مطمع نظر نہ ہواور جو بھگل ہوئی سرگرداں اورخودا حمادی سے عاری توم کی طرح اپنے وجود اور سلامتی سے ب پروا ہرزخم کھانے کے لیے تیار بیٹی ہو۔ بالیتین موصوف کچو ضرورت سے زیادہ تصور کیے بیٹے ہیں۔

آ زادی کا مطلب یہ ہرگر نہیں ہوتا کہ کی کا یہ حق تسلیم کیا جائے کہ وہ جے جا ہے چائے کہ دہ جے جا ہے چائے کرتا گھرے۔ اس کا مطلب یہ ہمی نہیں کہ کوئی فخص از خود افلاطون بن کر مقام دائش و آگئی پر براجمان ہوجائے کہ اس سے کی فلطی کا صدور ممکن نہیں اور وہ یہ فرض کرلے کہ اس کی پر کراس کی ایوری سوسائی جامل اور کودن ہے۔ وہ اس قومی انفاق (اجماع) کی بھی پروا نہ کرے کہ مملکت ایے معاملات کس ڈھنگ سے چلائے۔

موصوف کے زدیک اظہار کی مادر پر آزاد روش کو افتیار کرنا لازم ہے، جو اپنے حواج میں زاجی کیفیت ہے اور کسی ایسے معاشرے میں بی ممکن ہوسکتی ہے جس کے مند میں نہ دانت ہوں اور نہ اُسے اپنی سلامتی کے ماحول کی کوئی گلر ہو۔ تکلف برطرف، اس رنگ کے جاہلانہ کھو کھلا بن کا حصول اس کرہ ارض پر تو ممکن نہیں۔ وجہ اس کی بہت سادہ می ہے کہ معاشرے کھلا کھیل کا میدان نہیں ہوتے اور نہ شخص آزادیاں محض برائے مادر پدر آزادی کے مصداق ہوتی ہیں۔ ہر معاشرہ اس کی اجازت اس یابندی کے ساتھ دیتا ہے کہ اس کا اظہار

مخصوص سابی روبوں اور صدود کے اعدر ہوگا۔ بید معاشرہ اپنے اخلا قیات کے بے صدمختاط اور بندھے اتباع کا مطالبہ کرتا ہے، تاکہ بیخو تشکیک اور تنوطیت کا شکار ہو کر کزور نہ پڑے۔ ای بات کو بوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ انفرادی آزاد بوں پر بیذ مدداری عائد کرتا ہے کہ بیشوتی اظہار نہ ہوتو سوسائٹی کے اہم حیاتی اصدا گلے گا اور نہاہے ان بنیادی اصولوں کی ماری سے اتار نے کی کوشش کرے گا، جن کے صدیقے میں انفرادی آزاد بوں کو جواز اور وزن ماسا ہے۔

اس کے بیکس موصوف ساجی قدروں اور سلامتی کے ماحول کو بلز بازی کرکے تغیر کا نثانہ بناتے ہیں۔ اُن کواصل ولیسی صرف ایک بات سے ہے، اور وہ یہ کہانی قیم اور این بنا کے بیل مشر بوں کے لیے وستور سے بالار آ زاد یوں سے کھتے ہجر لے، تاکہ پاکستانی قوم کا سیجار کھنے والی بنیا ووں کو تہہ و بالا کرسٹس ۔ پھولوگ پہلے بی سے اسلامی قوا نین کو واغدار بنا کر دکھانے کے این میڈیا کا غلا استعال کررہے ہیں۔ آ محضور مقالے کی ذات پر پھراچھالے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو بھی نہیں بخشے۔ ایسے لوگوں کے زود یک اسلامی قوا نین "پرانے زمانے سے متعلق"، "سفاکان" اور "دواجوں کا مجموع" ہے، اسلامی مملکت ایک "خذاب" تھی اور رسول خدا مقالے محصل کے سے۔ ای طرح ان کے بقول قرآن کا پیش کروہ خدا معاذ اللہ" پورانہ " والمائی مسلم ہے۔ ای طرح ان کے بقول قرآن کا پیش کردہ خدا معاذ اللہ" پورانہ " میں کہوہ خدا ہے۔ اسلام کے خلف لاویٹول (زناوق) کی بیطیش اور بفوات قائل قبم ہیں کہوہ خد ہے کیا بغض ہے؟ پوری ؤ حظائی اور با پاکستان نے آئیس سابی مہیا کر رکھا ہے، اس کے وجود سے کیا بغض ہے؟ پوری ؤ حظائی اور با پاکستان نے آئیس سابی مہیا کر رکھا ہے، اس کے وجود سے کیا بغض ہے؟ پوری ؤ حظائی اور با ہوں اطلان کرتے ہیں کہ بید ایک "کو وجود سے کیا بغض ہے؟ پوری ؤ حظائی اور با ہوں اطلان کرتے ہیں کہ بید ایک "کے وجود سے کیا بغض ہے؟ پوری ڈو حظائی اور با ہوں اور اطلان کرتے ہیں کہ بید ایک "کے والی کا مقال اور المون اللہ کرانال کا مقال اور المون اللہ کی اسلامی معنوی لگا

، جان الدمر (John Adams) جب ميا چست كدستورك ليد "آزاد برلس كى شن" تاركرر ما تعا، تواس نے لكھا: "برلس كى آزادى مملكت كى سلامتى كے ليے لازى ہے"۔

اس حساس توقع کے برنکس ہارے ہاں کے "آ زادی کے جنگ باز طلب گار" اظہار کی کھلی آ زادی چاہتے ہیں، تا کہ ند مرف مملکت پاکستان کو ہتھیاروں سے محروم کردیں، بلکہ اس" روایت کو بھی بدل کر رکھ دیں" جو پاکستان کے لیے تخلیق کا سبب بھی اور جس کے طفیل ہم آج اس مقام پر ہیں۔

بدامر بے مدافسوسناک ہے کہ پاکستان کی تاریخ بیں اس سے پہلے اظہارا زادی کا

اتنا خطرناک اور بدر این غلط استعال نیس ہوا۔ مملکت کے اساس کردارکو بدل کر رکھ دیے کی مجنونانہ کوشش میں سیکولر حلقہ آزادی اور انتظار کے باریک فرق کو بھی بُری طرح بھلا بیٹھا ہے۔

(Edward de ہے مہار آزادیاں چاہئے والوں کو، مُیں ایڈورڈ ڈی بون Bone کا قول یاد ولاتا ہوں: ''تہذیب محض آزادی سے متعین نہیں ہوتی، بلکہ کس طرح آزادی کو ذمہ دار ہوں، فرائض اور دردمندی سے محدود کیا جائے اور آگریے کافی نہ ہوں تو پھر قانون کا سہارالیا جائے۔ جنگل آزاد ہوتا ہے، تہذیب نہیں۔'

ہارے زمانے کے زعمقہ (سیکور) تو بین رسالت توانین سے بڑے دل برداشتہ بیں۔ وہ چاہجے بیں کررسالت مآب سیائی کی تو بین رسالت توانین سے زمرے بیل اللہ بنیادی حقوق کے زمرے بیل لائی جائے اوراس طرح وہ باز پرس سے آزاد ہوں۔ لیکن برا ہو وطن عزیز کے '' دقیا نوی عوام'' کا کہوہ اس ضمن بیس کسی ایسے حق سے محروم رہنے کو ترزیج دیتے ہیں جس سے تو بین رسالت کا مہلو لگتا ہو۔ سیکولر حضرات کی اب تک کی کوششوں کے تین پہلو نمایاں ہیں:

اوّل: يكراياكوكي قانون في ندد ياجائـ

دوم: کسی ند کسی طرح اے کا لعدم قرار دیا جائے۔

سوم: اگر ایبامکن نه دو تو پھر ایسی ترامیم قانون میں لائی جا کیں جس سے اس کا اطلاق مرے سے غیر موثر ہوجائے۔

سیکولر لائی اپی تمام تر کوشوں کے باوجود مندرجہ بالا اول الذکر دونوں صورتوں میں ناکام ہوگئ تو بھروہ قانون تو بین رسالت کو غیر موثر کرنے کے لیے کمر بستہ ہوگئ ۔ لیکن بُرا ہوان ' جذباتی '' مسلمانوں کا کہ انہوں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ انتظامیہ نے باوجود اپنی آزاد روی کے اچھا کیا کہ تو بین رسالت آرڈینس میں بحوزہ ترمیم واپس لے لی۔ بظاہر تو سے معمولی می بات تھی لیکن اپنی علائی قدر و قیمت میں کافی وزنی ہے۔ اس نے پاکستان کے افسارہ کروڈ عوام کو بہتلی آ میز پیغام دیا کہ اسلام اس مملکت کی نفسیات میں دُور تک پوست ہے، اور اسے ترک کرنا ملت اسلامیہ پاکستان کوشم کرنے کے مترادف ہوگا، جس کی اجازت کہی نئیں دی جانی جا ہے۔

ترمیم کی والی سے ہمارے اُن' وانثوروں'' کو مایوی ہوئی، جو ایک مورچہ بند انتظامیہ کی آس لگائے بیٹے سے کہ وہ ان' تاریک تو توں' کے مند پر' ٹال' کے گی، جو وطن

عزیز میں اسلامی تصورات اور روایات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ پچھاور حضرات جنہوں نے اپنے ذہن میں موجودہ عکر انوں کو سخت کیر آزاد خیال سمجھا ہوا تھا اور جو ان کے خیال میں ساومی قدروں کے خالف سے اور واقعتا ہیں، ان کے منہ لنگ گئے، کیونکہ جو وہ چاہتے ہے، وہ نہ ہوا۔ اُن کے سوچے سمجھے خاکے بے رنگ رہے۔

فلفیانسط رہمی سیکورنظرے کودوحوالوں سے جماکالگا:

اؤل، سکولروں کی اولین خواہش ہے کہ ریاست کا دین سے کوئی واسط نہیں ہوتا ہوا ہے۔ ساتھ ہی وہ ہے ہی چاہج ہیں کہ سوسائی اپنا استناد دینی جو ہر سے نہ پائے، نہ اس کی تعریف دینی نظریے کے تحت متعین ہو۔ اس لحاظ سے کوئی بھی اسلامی خوالہ ان کے نزدیک خطرناک ہے، کیونکہ اس کا مطلب قومی تھکیل ہیں دین کا کردار تسلیم کرتا ہے۔ اس اعماز سے دکھیں تو مملکت اور دین کی جدائی آزاد خیالوں کے لیے بنیادی تزویراتی اہمیت رصی ہے، کیونکہ ایک دفعہ بہتفریق ہروئے کار آجائے تو پھر مسلم عوام اس سکولرا قلیت کے سامنے بے کیونکہ ایک دفعہ بہتفریق ہروئی اپنی دشام طرازی کا نشانہ بنائے گی، اوراس طرح ان کی بس کھڑے ہوں گے، جو انہیں اپنی دشام طرازی کا نشانہ بنائے گی، اوراس طرح ان کی اظلاتی اور روحانی قدروں کی پامالی کا سلسلہ تیز تر ہوجائے گا۔ تو ہین رسالت کے سابقہ قالون کا باتی رکھنا لادینوں کے لیے تشویشناک یاو دہائی ہے کہ جب سکولر خواص سب حوالوں سے ہرتر حوالے میررسول اللہ مالی کی دات باہرکات کے ساتھ الجمنے کی کوشش کریں می تو سوسائی کی طرف سے جوانی اقدام بھی ہوگا۔

انظامیہ کے تو بین رسالت قانون میں مجوزہ تواعد وضوابط کی ترمیم والی لینے کے فیصلہ نے اس بات پرمبر تقدیق قبت کردی کداسلام ایک اجتماعی ضرورت ہے جوریاست اور نظریے کی مصنوی تغریق کو تعلیم نیس کرتا۔ نیزید کہ جب معالمہ پنجبر خدا کے مقام احرام کا ہوتو طاقتور اور کزورہ امیر اور غریب غرض ملک کی اکثریت کے جذبات ایک سے ہوتے ہیں۔اس صور تحال نے بے جارے لادینوں کو وہیں والی دکھیل دیا جہاں سے وہ چلے تھے۔

ددم، لادینوں کا تلیہ بدلتے موسوں پرتھا، جوسکورتعلیم اور الیکٹرا تک میڈیا کا تمر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان اور اسلام کے متعلق غیر دوستانہ بین الاقوامی ماحول، قوبین رسالت کے قانون کی تعقید کو معرض التواجی ڈالنے جی مددگار قابت ہوگا۔ ان کے ایکشن پان کی کامیابی کے لیے اس امرکی بے صدابھیت تھی، کیونکہ ایک باروہ تو بین رسالت کے قانون کوشکار کرلیں تو ان کے لیے آسانی پیدا ہوجاتی کہ وہ آزادی اظہاری دہائی دیں ادر ہر
اس ساجی ادراخلاقی قدری بخ کئی کردیں، جس نے ہماری قوم کو جوڑ رکھا ہے۔ کچھ لوگ اس
برقسمت مہم میں پہلے سے بجے ہوئے ہیں کہ اسلامی قوانین، نی اکرم سیکی ، یہاں تک کہ ذات
باری تعالیٰ کو بھی بدنام اور زُسوا کیا جائے۔ ان لوگوں کے نزدیک اسلامی قوانین 'ازمیہ وسلی
سے متعلق''' 'وحثیانہ'' اور 'رواجی'' ہیں۔ اسلامی مملکت کو یہلوگ' پیشکار' بجھتے ہیں، حضور نی
کریم سیکی کو کون 'مصلی'' قرار دیتے ہیں اور قرآن کے پیش کردہ فدکو' پررانہ' سیجھتے ہیں۔
پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے آزادی اظہار کا اِتنا بے قید اور بے درانج استعال نہیں ہوا
تھا۔ ہماری قومی خصوصیت کو بچھ اور شکل دینے کی مجنونا نہ کوشش میں لادین حصرات آزادی اور
انار کی کے نزدیک فرق کو بالکل بھول جاتے ہیں۔

ببركيف، آرا ونظريات كى اس كفكش من رسول الله علي كى ذات اور مرتبے كى حفاظت بنیادی اجمیت کی حال ب-اسلای نظریے کے علمبردار کہتے ہیں کہ اسلام جو بچو بھی کہتا یا جا ہتا ہے، اس میں مفرت محمد ﷺ کا مقام مرکزی ہے۔ تحقیر اور طنز کے ذریعہ حضور نبی كريم علي كاكرفت ملمانول إس كزور برجائة وخود اسلام كے جعے بخے موجاكيں گے۔ اس کے جواب میں لبرل روایت کا خیال ہے کہ افراد اور سوسائٹیوں کو زہی قود اور اثرات سے آزاد کردیا جائے کہانسانی تاریخی فکر، اداروں اور افراد پر کسی طرح کی پابندی خواہ کتنی بی ضروری مو، رجعت پندی ہے۔ای طرح ان کے نزد یک اسلام کے اجماعی اظہار میں، انہیں ایک فرجی ریاست کی بوآنے گئی ہے۔ پس جب سیکوار کسی قانون کورجعت پندانہ کہتے ہیں یا اسے غیرمسلم اقلیتوں کے خلاف قرار دیتے ہیں، توبید دراصل ان کی سیکولرروایت کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ طاہر بات ہے کہ اس مناظرے میں لبرل آواز اگرچہ کافی کر شت اور بلند آ بنگ ب، لیکن ایک آواره للکارے بره کر حیثیت نبیل رکھتی۔ یا کستان کا سواد اعظم یہ پہنتہ جقیدہ ر کھتا ہے کہ حضور نی کریم علیہ کے لیے ان کی محبت اور عقیدت ان کی زعر کی میں اسی بنیاوی حیثیت رکھتی ہے، جیسی محبت آپ بھا اپنی حیات مبارکہ میں اس امت کے لیے رکھتے تھے۔ رسول الله علي في بيشهاس امت كى سلامتى، ان كعرت، وقار اوران كى ترقى اور مرفرازی کے لیے دعا کی کہ بیامت عالم انسانیت کے لیے عدل وانصاف کی علمبردار ہو۔ چنانچ منطق بوی ساده اور قابل نهم بے بمیں جو پچر بھی ملا،خواه یہ بحثیت مسلمان اور انسان اپ شرف کا احساس ہو یا اللہ کی ذات باہرکات کا ادراک، بیسب پھوانمی کی عطا ہے۔ ہم جب زمین کے بے مایہ ض و خاشاک سے زیادہ پھونہ تھے تو انہوں نے 1400 برس پہلے ہمیں دنیا کی سب سے بدی مہذب طاقت بنا دیا تھا۔ نوع انسانی کی تاریخ میں بیرکوئی معمولی بات نہ تھی۔ آنمحضور ملک نے تو اپنے پر بیسے جانے والے درود وسلام میں بھی ہمیں یا در کھا اور اسے سب موشین تک وسعت وے دی۔ نتیجہ بیہ ہے کہ کروڑ دل مسلمان روزاند ایک دوسرے کے حق میں دعائے خمر کرتے ہیں۔ بیہ اجتماعیت ادر ایک ملت ہونے کا احساس مسلمانوں کا اممیازی دمف ہے۔ چنانچہ جو رسول اللہ سے کی تو ہین کا ارتکاب کرتا ہے، وہ دراصل پوری

منت کا دین ماہ ہماں کے حضور نبی کریم ﷺ اور ان کی امت کا ان سے گہرا قلبی تعلق محسوس بی نہیں ہوتا، حالا تکہ بیر رشتہ بہت مقدس، گہرا اور بے حد جذباتی نوعیت کا ہے۔

اسلای کا نظر کے حالمین بجا طور پر یہ کہتے ہیں کہ اقلیتوں کا معالمہ ضرورت سے زیاوہ اُچھالا جارہا ہے، اور اسے سیکولر حلقہ اغیار کے روبر بیزی چالا کی اور چا بک وتی سے استعال کررہا ہے۔ عیمائی اقلیت کے دوست خوب جانے ہیں کہ سلمانوں کو حضرت عیمیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام ہے کئی محبت ہے۔ بلکہ کوئی محض مسلمان رہ بی نہیں سکتا اگر وہ انہیائے تی اسرائیل میں سے کسی کا بھی انکار کر دے۔ اندرین حالات مسلمان بھی دوسروں انہیائے تی اسرائیل میں سے کسی کا بھی انکار کر دے۔ اندرین حالات مسلمان بھی دوسروں سے جوابی احرام کی تو تع کرتے ہیں۔ تو بین رسالت کے برقسمت معالمے میں بھی ان کا مطالبہ صرف اس قدر ہے کہ دیکا بیت کا فیصلہ قانون کی عدالت کرے۔ اگر معالمہ ضلی سطح کے مطالبہ صرف اس قدر ہے کہ دیکا بیت کا فیصلہ قانون کی عدالت کرے۔ اگر معالمہ ضلی سطح کے میں افرار کے میرد ہوگا تو یہ عدلیہ کی تو بین بھی ہوگی اور اس کی دیانت پر فیہ کا اظہار بھی۔

ایسے معاشرے بیل کیا تہذیب اور انسانیت نوازی ہوگی کہ جس بیل دوسرول کی تو بین برداشت کی جاتی رہے، خواہ وہ کسی عام شہری عی کی تو بین کیول نہ ہو؟ آخر مملکت اور معاشرے کو سیجا رکھنے کی صورت کیا ہوگی؟ کیا عدم اطمینان پھیلا کر، لوگوں کے جذبات و احساسات مجروح کرکے اور ایک دوسرے کے خلاف صف آ را کر کے پجتی کی تو تع رکھی جاسکتی ہے؟ یہ صحیح ہے کہ تو بین رسالت کے معنی ومنہوم و بی قدروں سے عی ماخوذ ہیں، لیکن ساتی حوالے سے یہ ایک دنیاوی مسلم بھی ہے، کیونکہ اس کے قانونی اور امن و امان سے متعلق مضمرات ہیں۔

یہاں تو بین رسالت کے حوالے سے مغرب کے طرز عمل پر نگاہ ڈالنا ہمارے موضوع سے متجاوز نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں اینگاہ سکسن روایت کو و یکھنا بھی اہم ہے، کیونکہ پاکستانی لادینیوں کی مہریانی سے مغرب کو بھی اس معالمے میں تھسیٹ لیا گیا ہے۔

میں اسلیلے میں برطانیہ کے "میری وہائٹ ہاؤس بنام مے نعوز" کیس چیش نظر رکھوں گا۔ 1977ء میں" کے نعوز" (Gay News) نے ایک مصور تشریحی نظم شائع کی، جس میں (معاذ اللہ) حضرت عینی علیہ السلام کوہم جنس زوہ وکھایا گیا تھا۔مقدے میں پبلشر کو دو کے مقابلے میں دس جوں نے مجرم قرار دیا۔ ایکل میں بھی تین اور دو کی اکثریتی رائے نے فیصلہ برقر اررکھا۔

اس کیس میں اراد سے اور جذبات کو مجروح کرنے کے ددنوں پہلوزیر بحث رہے کہ یمی دوسوال ہمارے ہال کے لادین بھی اٹھاتے رہے ہیں۔ قانونی کیس کا حوالدوے کرکوئین یونیورٹی بلغاسٹ کے شعبہ فقہی امور کے پروفیسر سائن کی (Simon Lee) کا کہنا تھا:

''جج صاحبان کے سامنے سوال بیرتھا کہ آیا جنگ و تو بین کا جرم اس بات کوسٹزم ہے کہ اس کی پشت پرایک ارادہ ہو جوصدے کی کیفیت کو جنم دے اور عیمائی عوام بیں غصے اور آ زردگی کا باعث ہے۔ یا جرم بیہ بھی ہوگا کہ محض ایک لقم کی اشاعت کا ارادہ تھا جس کے ذکورہ اثر ات تو ہوئے جبکہ پیلشر کا مقصد دوسروں کوششول کرنا ندتھا''۔

نیلے میں کہا گیا کہ اگر کسی کے جذبات بحروح کرنے کا ارادہ نہ بھی ہو، لیکن اس کی اشاعت ہے لوگ مشتعل ہو گئے ہوں تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔

سائمن لی کے بقول لارڈ سکارٹین (Lord Scarman) کا اس قانونی کنتہ پر اظہار رائے'' منصفانہ حد تک کافی مشہور ومعلوم'' ہے، کیونکہ موصوف برطانوی ججوں کے صلتے میں بہت زیادہ آزاد خیال مانے جاتے ہیں اور بائیس بازو کے بہت پسندیدہ ہیں۔وہ کہتے ہیں: دورک درد ماہ میں میں مستفدہ نہیں میں آتا ہیں ہے۔

"مائی لار ڈؤ! شی اس رائے سے منفق نہیں ہوں کہ تو بین و ہنگ کے عام قالون کا بُرم قالونی نظام میں کوئی مفید خدمت انجام نہیں دیتا۔اس کے برکس میں بھتا ہوں کہ بیقا لون سازی کا ایک کیس بنآ ہے، جس کا دائرہ غیر عیمائی آبادی کے ذہبی عقائد اور جذبات کے تحفظ تک وسیج کیا جائے۔ اس جرم کا تعلق ان فوجداری جرائم کے گروپ سے
ہے، جن کی تفکیل و تسوید برطانوی مملکت کے امن وسکون کے تحفظ
کے لیے کی گئی ہے۔ ایک روز افزوں ہم رنگ عقائد ونظریات کے
حال معاشرے میں، جیسا کہ جدید برطانوی معاشرہ ہے، ید لازم ہے
کہ نہ صرف ہمی اختلافی فرہی عقائد، محسوسات اور طور طریقوں کو
احر ام دیا جائے بلکہ انہیں فحش کوئی و بدکلای، تذکیل ورسوائی اور تحقیرو
توجین ہے بھی بھایا جائے۔"

اس ذکورہ متن میں ایک بہت ہی آزاد خیال جج تو بین رسالت کے قوانین کی پاسداری پر زور دے رہا ہے، کوئلہ بقول اس کے: اس سے اس کی قوم کے امن دسکون کی حاقت ہوگی۔ کیامسلم ملت کے لیے اس سے بڑھ کر بھی عدم استحکام کا باعث کوئی عالی ہوسکتا ہے کہ پیفیر خدا علی کی عزت واحر ام کی حفاظت کا انتظام نہ ہو؟



#### محمة عطا الله صديقي

## آ زادی رائے مسلم دنیا کے خلاف نیا استعاری ہتھیار

جس طرح حنور اكرم على كريم يى لوح انسانى كى تحريم بـــاى طرح ان كاتوين (معاذ الله) انسانيت كي توين بـانسانيت كعظيم ترين من كحقوق ك تحفظ كى مهانت کے بغیرانسانی حقوق کا کوئی بھی جارٹرا یک مہمل دستادیز سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ انسانی حقوق کے حوالے ہے "آزادی جنمیر"، "آزادی عقیدہ" اور" آزادی رائے" جیسی اصطلاحات کا بہت کرت سے استعال کیا جاتا ہے۔ ان خوش کن تراکیب کی من مائی تعبیرات کے ذریعے اسلام اور شارع اسلام ع پٹنے پر ناروا تغید کے جواز مہیا کیے جاتے ہیں۔ اقوام تحده كانساني حقوق كي عارثرك دفعه 18 اور 19 ش ان كا ذكران الفاظ ش كياكيا ب: " بر مضى كو آزادى خيال ، آزادى منير اور آزادى ندب كاحق حاصل ہے۔ اس حق میں اپنا فرہب اور عقیدہ تبدیل کرنے اور انفرادی و اجاع طور برعلحد في من ياسب كسامن النافرب يا عقيدك في تعلیم، اس برعمل کرنے، اس کے مطابق عبادت کرنے اور اس کی یابندی کرنے کی آزادی کاحق شامل ہے۔" (شق نمبر 18) " برفض کوآزادی رائے اور آزادی اظہار کاحی حاصل ہے۔اس حق میں بلا مراخلت رائے رکھنے کی آ زادی اور بلا لحاظ علاقائی حدود کسی مجمی ذریعے سے اطلاعات اور نظریات تلاش کرنے، حاصل کرنے اور انیس دوسروں تک کا خالے کی آزادی شامل ہے۔ ' (شق نمبر 19) مندرجه بالاشقيس بهت واضح بين، ان كاكوئى بحى جمله قانون توبين رسالت سے متصادم یا متعارض نہیں ہے۔ باکستان میں سیحی برادری کوایے ضمیر اور ندہب کے اظہار کی ممل آزادی ہے۔"آزادی رائے" میں جہال معقول اور صائب طریقے سے اپنا مانی الضمير بيان کرنے کی کمل آزادی ہے وہاں اس اصطلاح کے دائرہ کار بی کسی دوسرے انسان کی کردار کئی، گالی گلوچ، تو بین، دل آزاری یا سب وشتم برگزشال نہیں ہے۔ جب" آزادی رائے"
کے حق کو کسی دوسرے انسان کی تذلیل تک توسیع نہیں دی جاسکتی تو پھر اس کا ناجائز فاکدہ افعاتے ہوئے" تو بین رسالت میں اس کے استحقاق کا دھوئی کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ انسانی حقوق کے انتخل منادوں کے لیے یہ ایک کھلا چینج ہے کہ وہ فابت کریں کہ قانون تو بین رسالت انسانی حقوق کے منانی آخر کس طرح ہے؟

انسانی حقوق کا جارثر 1948ء ش پیش کیا گیا۔ بعد میں جنیوا کونش وغیرہ ممی سامنے آئے۔ کسی بھی دستاویز میں تو بین رسالت کے خلاف سزا کو انسانی حقوق کے منانی قرار نہیں دیا گیا۔ درحقیقت Blasphemy (تو بین رسالت) اور انسانی حقوق کا ربط اس وقت جوڑا گیا جب شاخم رسول سلمان رشدی ملعون کو "شیطانی آیات" پرمسلمانوں نے اس کے قل کافتوی دیا۔سلمان رشدی نے اس سے بہلے بھی دو ناول تحریر کیے تھے لیکن اس کو دو پذیرائی نہ ملی تعی رایس اس کے شیطانی ناول کے حقوق بلک جمیکتے عی کروڑوں میں بک محتے۔اس ناول میں ملعون رشدی کی نایاک تعویمی سے خیر البشر ﷺ کے منزہ و یا کیزہ محرانے پر زہرافشانی كرائي كني تمي مغرب كى ايك مخصوص صبيوني وعيسائي لاني آج مجمى پيفبر اسلام عظي اور ان کے مقدس محرانے کے خلاف گتا خانہ جمارتوں پر مریضانہ حظ اٹھاتی ہے۔معلوم ہوتا ہے مغرب اپنی تمام تر روش خیالی اور سیکولرازم سے وابنتگی کے باوجود مسلمانوں کے خلاف صلیبی دور کا بغض اور کینہ اب تک پال رہا ہے۔ اسلام اور پیغیمر اسلام ﷺ کےخلاف تو ہین آمیز ساز شوں کی نئ تحریک نگ اسلام بے دین "مسلمانوں" کے ذریعے سے بریا کی جاری ہے جس کے مہرے سلمان رشدی، بنگارویٹی تسلیمہ نسرین جیسے لوگ ہیں۔ان کی تمام تر شیطانی برزه سرائيوں كو"انساني حقوق"كانام دے كر تحفظ ويا جار باہے۔"انساني حقوق"كاكادے میں مسلمانوں سے 'شیطانی حوق' کوتسلیم کرانے کی مہم زوروں پر ہے۔ ''انسانی حقوق کے عارز" كوانمانيت كا "متنق عليه غرب" بناكر پيش كيا جار با ب- بيملم ونيا كے ظاف نيا استعارى جتهار ب جے بے حدمكارى ادر منافقت سے استعال كيا جارہا ہے۔

### محرمتين خالد

# آزادی اظہار، اسلام کےخلاف مغرب کا فکری حربہ

افغانستان مں روس ک عبرتاک فلست کے بعد امریکہ ایک سریاور کے طور پر ونیا کے نقشہ پر امجراراس کے مدمقابل بظاہر کوئی الی قوت نہیں جواس کی طاقت کے فشے میں ب لگام مر گرمیوں کے سامنے مواحمت کر سکے۔اس کیے اس کی طرف سے بوری ونیا جس اپی حاكميت قائم كرنے كے ليے" نيدورلذ آرور" (New World Order) كا اعلان كيا محيا-اس نے تھم کے بین السطور امریکہ نے پوری دنیا کو بالعوم اور عالم اسلام کو بالخصوص دھمکی دی کہ وہ اس کے ہرتھم کے آھے اپنا مرتسلیم خم کرلے، ورنہ وہ مقابلہ کے لیے تیار ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مغرب آج بھی اسلام ہی کواپنا حریف اوروشمن سجھتا ہے۔سابق امریکی وزیر خارجه بنری سنجر (Henry Kissinger) نے کہا تھا کہ آگل صدی عیسائیت اور اسلام کی باہی چیقاش کی صدی ہے۔ 1987ء میں سابق امر کی صدر مسٹررج ڈ نکسن Richard) . (Nixon نے اس وقت کے امریکی صدر روبالڈریکن (Ronald Reagan) اور روی قیادت کوایک مشتر که کھلا عط لکھا تھا کہ امریکہ اور روس آپس میں لڑتا چھوڑ ویں۔ ان کا اِصل وشمن اسلام ہے۔ان کی اڑائی سے فائدہ اسلام کو بہنچے گا۔معروف امر کی مفکرسیمول نی منتکشن (Samuel P. Huntington) نے بھی اینے مشہور مقالے" تہذیبوں کا تصادم" (The Clash of Civilizations) میں اس بات کی نشاعدی کی ہے کہ سنتنجل میں مغربی تهذيب كاتسام اسلام سے موكا كوتك بدامر يك كے ليے خطرناك اور نا قابل برداشت ب

مہدیب واقعاد مام سے ہوتا میں میں مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب یہ مجمی تھا کہ وہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ چین میں مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب یہ مجمی تھا کہ وہاں پ در پے تو بین رسالت میں گئے کے واقعات پر مسلمانوں نے اپنا روعمل فلا ہر کرنا جھوڑ دیا تھا جن کی سزا آئیں مید لمی کہ وہ اس خطر سرز مین پر حکمرانی سے بمیشہ بمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ 1933ء میں کا محرائی کے ایک لیڈر پائیکر (Panikkar) نے ایک کمیشن قائم کر کے سین بھیجا تھا کہ وہ ان حالات اور واقعات کا مطالعہ کر سکے جن کی وجہ سے سات سوسال تک اندلس پر شان وشوکت سے حکومت کرنے کے باوجود سین سے مسلمانوں کا جج تک ختم ہو گیا۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ بیل تو بین رسالت سکا تی کے واقعات پر ماضی کے بریکس مسلمانوں کی بے حسی، بے میتی اور غیرت و حمیت کے فقدان کو ان کے زوال کا خصوصی سبب قرار دیا تھا۔ اس رپورٹ کی روشنی میں اب مغرب پوری دنیا میں ایک سوچ سمجے منعوب کے تحت تو بین رسالت میں کے واقعات و ہرارہا ہے۔

### علامه محد اسد اسلام دوراب ين من لكية بن:

"فرت برمنی اور تراوں سے بات میں اور صرف اسلام بی کے بارے میں، دوسرے فیر خراجب اور تراوں سے بات میں کا پاندیدگی بی نہیں بلکہ گہری اور تقریباً مجنونا نہ نفرت برمنی ہے، یہ مین وجنی نہیں ہلکہ گہری اور تقریباً مجنونا نہ نفرت برمنی ہے، یہ مین وجنی نہیں ہے بلک اس پر شدید جذباتی رنگ بھی ہے۔ بورپ بدمشف اور ہندوقل فوں کی تعلیمات و تبول کرسکتا ہے اور ان خربیوں کے متعلق ہمیشہ متوازن اور مفکرانہ رویدا فقیار کرسکتا ہے، گر جیسے بی وہ اسلام کے سامنے آتا ہے، اس کے توازن میں خلل پڑجاتا ہے اور جذباتی تعصب آجاتا ہے۔ بدے سے بدے بور پی متشرقین بھی اسلام کے متعلق کیسے ہوئے میں اور وہاں ہمیں اسلام اور اسکلای تعلیمات کی بالکل من شدہ تصویر لمتی ہے۔"

صاحبان علم ودائش کا کہنا ہے کہ مغرب، دین اسلام کے حوالے سے احساب کمتری اور خوف کا شکار ہے۔ اپنی عالمگیر سچائیوں کی بددات دین اسلام مغرب کے ہر گھر پر بی نہیں، ہردید دل پر بھی دستک دے رہا ہے اور خوشبو کی طرح پھیلیا بی چلا جارہا ہے۔ تومبر 2012ء میں دین کی میں میں دین کی میں عالمی بجلس کلیسا کے ایک اہم اجلاس میں مصدقہ اعداد وشار کے مطابق اسلام کے تیزی سے پھیلا دُنے دنیا بحر کے پادریوں کے ہوش اٹرا دیے ہیں۔ تقعدیق شدہ تجزیوں کی روشن میں آئندہ چاردہائی سے دنیا محرک کی روشن میں آئندہ چاردہائی کے بعد مغرب کے کئی عما لک میں دین اسلام اکثریت والا دین بن جائے گا۔ اپنے عقائد دنظریات کے دفاع کے لیے پڑھے لکھے مغرب کے پاس کوئی دیل نہیں۔ فاج ہے تو ہت دھری میں اثر آتا ہے۔ پہر دسمی ان جوٹ اور سب وشم پر اتر آتا ہے۔ یہ علی اور نفسیاتی فلکست خوردگی کی داختی علامت ہے۔ یادر ہے موجودہ عیسائیت کے بانی نہولوں علی اور نفسیاتی فلکست خوردگی کی داختی علامت ہے۔ یادر ہے موجودہ عیسائیت کے بانی نہولوں

ساؤل نے اسے ندہب کی اشاعت کی خاطر جموث کو جائز قرار ویا ہے۔اس نے رومیوں کے نام ایک عط میں لکھا: "اگر میرے جموث کے سبب سے خدا کی سچائی، اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو کھر ش گنگار کیے ہوں؟ ہم برائی سے بعلائی پیدا کرتے ہیں'۔ (7:3) بقول مخصے: "يبوديوں اورعيمائوں نے جموث بولناصح سمحدليا تو اس جموث كوآ زادى رائے بتلایا۔ وہ سیجھنے سے قاصر ہیں کہ شر ہے بھی بھی خیر حاصل نہیں ہوتا''۔للبذااب امریکی ومخربی حکام، دانثوروں،میڈیا اوران کے منک منک منکس نے نیملہ کرلیا ہے کہ دو آزادی اظہار کے نام برمسلمانوں کی محبوب ترین مخصیت معرت محد مصطفیٰ مُناتِیٰ کی تو بین کریں ہے، اسلامی شعائر ادر تعلیمات کا تشخر اُڑا کیں مے، مقدس اسلای مقامات کی تفخیک کریں مے، الهای کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کریں مے، اسلام ادر مسلمانوں کے خلاف بے ہودہ ولغو کتابیں منظر عام پر لائي كے، نازيا فاكے شائع كريں كے، شرمناك فلميں بنائي كے اور ونيا بحريس مسلمانوں کو تیسرے در ہے کا شہری قرار دلائیں کے وغیرہ دغیرہ۔ان بزر جمروں کومعلوم نہیں كدان كمنيا حركات سے وين اسلام كى جولاغوں من كوئى كى واقع نبيس موتى بلكداس كے برس ان کا ایا بی عبث باطن دوسرول کے سامنے آشکار ہوجاتا ہے۔ الی معنیا اور ندموم حركتيں دين اسلام كا راست فيس روك سكتيں بلك بيد ين الى آ فاتى سچائيوں كےسبب تيزى سے بلندی کی منازل طے کررہاہے۔

اسلام رواداری، برداشت، امن ادر مجت کا درس دیتا ہے۔ دہ برقتم کی دہشت کروی کی تخی سے خدمت اور مخالفت کرتا ہے۔ مغرب اسلام کی آ فاقی تعلیمات کے سامنے بے بس ہو چکا ہے۔ اب اس کی تمام تر توانائیاں محض اس بات پر مرف ہوری ہیں کہ مسلمانوں کو پوری دنیا ہیں دہشت گردقرار دے دیا جائے۔ طالانکدان سے پوچمنا چاہے! پہلی جگ عظیم کس نے شروع کی؟ آسٹریلیا ہیں 2 کردیٹر جگ عظیم کس نے شروع کی؟ آسٹریلیا ہیں 2 کردیٹر سے زائد قدیم قبائلی باشدوں (Aborigines) کا قبل کس نے کیا؟ ہیروشیما اور تا گاسا کی برایٹم بم کس نے گرائے؟ 18 کروڑ سے زائد افریقیوں کو کس نے سالبا سال تک غلام بھائے رکھا، جس میں سے 88 فیصد کومر جانے کے بعد بحراوقیانوس ٹیس پھینک دیا گیا؟ کس نے شہل امریکہ میں 10 کروڑ ایٹریز کو امریکہ میں 5 کروڑ ایٹریز کو بلاک کیا؟ کس نے دیا تا اور افغانستان پر بلاوجہ جنگ مسلط کی؟ مغرب بھی ان

سوالات کا جواب نہیں و ہے سکتا۔

بقول حافظ شفق الرحلن: "امریکہ اور پورپ کوآخر کس چیز پر ناز ہے؟" ہیں لاکھ سالانہ حرامی بچوں پر، پچیس لاکھ سالانہ بن بیابی ماؤں پر، پیدرہ لاکھ سالانہ مطلقہ عورتوں پر، ہیروشیما کے ویران گل کو چوں پر، قد حارک ہیروشیما کے ویران گل کو چوں پر، قد حارک اجڑے ویران گل کو چوں پر، قد حارک اجڑے وروبام پر، ویٹو کے امتیازی حق پر، ہائی سکولوں کی %86 شمن اسجو حالمہ طالبات پر، عراق میں سویلین آبادی کو بطور جنگ فاقوں میں جٹا کرنے پر، ویٹامیوں کے اجٹا گی تا کر بندی کرنے پر، لاکھوں شیر خوار بچوں کے منہ سے فیڈر محموم بے گناہ بچوں کے خلاف بیالوجیکل وار چھین لینے پر، ماؤں کے پیٹوں میں پلنے والے معموم بے گناہ بچوں کے خلاف بیالوجیکل وار شروع کرنے پر، بول میں رات کے سنائے میں بندرقوں کی چھاؤں سے جمہوریت کی دیوی کی شروع کرنے پر، بول میں رات کے سنائے میں بندرقوں کی چھاؤں سے جمہوریت کی دیوی کی گئرا بنانے پر، لاس اینجلس میں بچھر ہزار اور کیلی فور نیا میں پانچ لاکھ شہر یوں کی اجٹا کی خود کئر بر، کیا بیکی تھون ہے۔ بہی تبدن ہے۔ بہی تون عروج ہے۔ بہی میں مورث خیالی ہے بہی ثقافتی عروج ہے۔ بہی کئی میں میں کھون کی کا دین خوال ہے بہی ثقافتی عروج ہے۔ بہی کئی میں میں کھیں کھون کی اجٹا کی خود کی کئی کھون کے بی کئی تھون ہے۔ بہی تبدن ہے۔ بہی تھون ہے۔ بہی تبدن ہے۔ بہی آزادی اظہار ہے؟"

اغتها پندی اور دہشت گردی کے توالے سے مغرب کے اپنے پیانے اور دو ہرک معیارات ہیں۔ وہ مسلمانوں کے لیے نہایت متعقباند روید رکھتا ہے مثلاً اگر کوئی غیر مسلم غلط کام کرے تواسے جرم (Crime) کے نام سے بچانا جاتا ہے اور اگر وہی کام کی مسلمان سے مرز د ہوجائے تو اسے دہشت گردی (Terrorism) سے موسوم کر ویا جاتا ہے۔ جب ایک یہودی کمی ڈاڑھی رکھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بیاس کے ند ہب کا حصہ ہے، لیکن ایک باریش مسلمان کو انتہا پہند اور دہشت گرد گردانا جاتا ہے۔ کوئی سکھ پکڑی پہنے تو اسے تہذیب کی علامت گردانا جاتا ہے۔ ایک عسامت گردانا جاتا ہے۔ کوئی سکھ پکڑی پہنے تو اسے تہذیب کی علامت گردانا جاتا ہے۔ ایک عبدائی ہونا ویک کے بیات ہے۔ ایک مسلمان خاتون سکارف ہونا ویک کے دونا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کوخدا ویک کے لیے وقف کردیا ہے۔ لیکن جب ایک مسلمان خاتون سکارف لیتی ہوتو کہا جاتا ہے کہ لیتی ہوتو مغرب اسے نفرت کی تاہ ہے دیکتا ہے۔ عیمائی مرد وحودت اگر صلیب (اٹ) کا لیتی ہوتوں کی مسلمان کو دینی دشری صورت اور اعمال پرمغر ضرقرار دیا جاتا ہے گرزیاں بنانے کے لیے انگلیاں کھمائی تو اسے ہرگز ناروانہیں سمجھا جاتا لیکن ایک مسلمان کو دینی دشری صورت اور اعمال پرمغر ضرقرار دیا جاتا ہیں ہرگز ناروانہیں سمجھا جاتا لیکن ایک مسلمان کو دینی دشری صورت اور اعمال پرمغر ضرقرار دیا جاتا

ہے۔ چرچ کی عمارت پر محنٹیاں بھیں تو درست ہیں، مرسجد سے اذانوں کی آوازیں بلند کی جائیں تو اے ساعت پر ہو جداور نیندکش کہا جاتا ہے۔ جب ایک مغربی عورت ملازمت کرنے کے بجائے اپنے خاونداور بچوں کی خاطرایک محریلومورت کا کردارادا کرتی ہے تو پورا معاشرہ اس کی تحسین کرتا ہے کہ اس نے اسے محر کے لیے خارجی زعر کی کی قربانی دی ہے مگر جب ایک مسلمان مورت ایما کرتی ہے تو اس پر زبردست عقید ہوتی ہے کہ اسے محملن کے ماحول ے باہر نکانا جا ہے کوئکہ اے آ زادی کی ضرورت ہے۔مغرب میں نوجوان لڑک کو ممل آ زادی اور حقوق حاصل ہیں کہ وہ یو نیورٹی یا کالج میں آئی مرضی کا لباس پہنے، چرے اور بازوؤں برتقش و نگار (Tattoo) بنوائے حتیٰ کہ وہ سمندر کے کنارے تھنوں برہند دھوپ سينكے، ليكن جب ايك مسلمان لڑكى حجاب مهن كركالج جاتى ہے تو اس كامكمل بائيكاٹ كرويا جاتا ہے۔"Free to bare but not to cover" یعنی وہاں نگا ہونے کی تو آ زادی ہے لیکن پردے پر پابندی ہے۔ اسرائیل کا طالب علم اگر فوجی ٹریننگ لے تو یہ اُس کے ذاتی دفاع کی تیاری کہلوا تا ہے، اس کے برعش اگر کوئی مسلم طالب علم اپنی حفاظت کے لیے بھر اللها تا بينة أسائبا ليندكها جاتا بيام يكه اسرائل، نيو، بعارت اوريراكي ظالم عومتيل روزانہ مسلمانوں کوموت کی نیند سُلا دیں تو یہ 'امن کی جنگ' کہلواتی ہے، اس کے برعکس اگر كوئى مسلمان ابنے جائز حق كى خاطر كفر كے سامنے ؤٹ جائے تو أسے باغى قرار دے ديا جاتا ہے۔مغرب بیں جب ایک بچکی خاص موضوع کے لیے خود کو مخصوص کردیتا ہے تو کہا جاتا ے کہ بداس کی ذہانت اور Potential کا بین ثبوت ہے لیکن جب ایک مسلمان بچه خود کو اسلام کے لیے وقف کر ویتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا مستقبل اور کیریر تباہ کرالیا ہے عقل سے عاری کوئی تاکارہ پاوری اسلام کے خلاف زہرآ لود بیاتات، تشدد آ میز روبول ادراہانت آ میز گتا فاند نظریات کا پر جار کرے تو اس کو آزادی اظہار کے نام پر آ کمنی تحفظ کی د بوار کے پیچیے چمپا کر بچالیا جاتا ہے تیکن جب ایک مسلمان امریکہ کی اسلام دشمن پالیسیوں پر محض زبانی تختید کرتا ہے تو اسے نغرت پھیلانے کے جرم (Hate Crime) میں گرفتار کرایا جاتا ہے۔ امریکہ یا مغربی ممالک میں یادریوں کی طرف سے قرآن مجید ہذر آتش کیا جائے تو بيفرو واحد كافعل كروانا جاتا بادراكر كوكى مسلمان بإكتان بن امر كى حبندا جلاد ينوامر كى مد ا بورے پاکستان کے خلاف آسان سر پر اٹھالیتا ہے، جب ایک بہودی کی کولل کرتا ہے تو یاس کا ذاتی فعل قرار دیا جاتا ہے، اس کے برعس جب ایک مسلمان اپنے بچاؤیش کی کو مار دالت ہوتو کہا جاتا ہے، اس نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوکر ایسا کیا ہے۔ جب کوئی بیودی کسی کی فاطر خود کو تیا گ دیتا ہے تو ہرفض اس کے کردار کی تعریف کرتا ہے لیکن جب کوئی فلسطینی مسلمان اسرائیلی فوج سے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس کے ہمائیوں کے باز و تو ڑ دیے جاتے ہیں، اس کی والدہ کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، اس کے گھر کو تباہ کردیا جاتا ہے اور اسے دہشت کر دقر ار دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹارچ سیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے گھر کو تباہ کردیا اس کے باوجود مغرب کو بیزیم ہے کہ وہ انجائی تہذیب یا فتہ اور رواداری کا عالمی چیم ہون ہے۔ ان دو فلے اور دو ہرے معیار اور سلوک کی نہ جانے کتنی مثالیں ہیں جو ان مکوں میں نمایاں نظر آتی ہیں جو ان ائی آزادی، انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے علم ردار کہلاتے ہی نہیں، دو پیدار مجی ختے ہیں۔

بقول مخصے دو آزادی کے حوالے سے یہ بنیادی بات مجمی نظرا عماز نہیں ہونی جا ہے کہ جب تک حاصل نہ ہوانیان کا حق رہتی ہے، حاصل ہوجائے توبی آزادی سب سے بدی ذمدداری بن جاتی ہے۔آزادی انسان کی احمیازی صغت بھی ہے اور اس کی سب سے بدی آزمائش بھی۔آزادی محض ایک لفظ نہیں ہے، زعرگی کا ایک رجمان ہے۔ غلای میں طاقور انسان کرور پر یابندیاں لگاتا ہے، آزادی میں انسان خود اینے اوپر یابندیاں لگاتا ہے۔اس سلط من ایک اور اہم بات یہ ہے کہ انسان کی آزادی، اس کے شعور کی بیداری سے وابست ہے ادر اس حقیقت کے پیش نظرختم نبوت کا اعلان اجماعی طور پر پوری نسل انسانی کے باشعور مونے كا اعلان بھى بـــاسلام نے انسانى شعوركواعلى انسانى اقدار سے مربوط كرديا بـاور انی اقدار کی روشی میں انسانی معاشرے میں فکروعل کی حدود کا تعین مجی موتا ہے۔ اسلام آزادی کا دین ہے، اس لیے آزاد انسانوں کا دین ہے۔ ارشاد خدادعری ہے: "ب شک ہم نے بن آدم کو درجہ کریم عطا کیا ہے۔ انہیں منتکی ادر سمندر میں سواریاں عطا کی ہیں۔ ان کو پاکیزه چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت ی تلوقات بر ان کو نمایاں فوقیت بخشی'' (بنی اسرائیل:70) اسلام نے انسان کو تحریم کا رتبده یا ہے اور تکریم میں آزادی بہرحال شامل ہوتی ہے۔آزادی سےنس انسانی کی وحدت کا شعور بھی وابستہ ہے۔خطبہ مجت الوداع خودا پی جگہ حقوق انسانی کا عالمگیر منشر ہوئے کی مصیح اسلام اور آزادی کے باہمی ربط کی مجربور

وضاحت کرتا ہے۔ معاشرتی زعدگی میں آزادی کی حفاظت کے لیے اسلام میں حقوق سے زیادہ فراکش پر زوردیا گیا ہے، فراکش ادا ہوتے رہیں تو حق تلفیوں کے امکانات ای نبست سے کم ہو جاتے ہیں۔ قالون کی بالادتی، آزادی کی سب سے بڑی حفائت ہے۔ اسلای نظام میں قالون کی ممل بالادتی کا جوت اس آب مبارک میں موجود ہے جس میں رسول کریم منطقہ کی سیرت پاک کو بہترین نمونہ من قرار دیا گیا ہے۔ حیات مقدس میں اللہ کے ہرقالون کی مملی تغییر موجود ہے۔ قالون کی بالادتی کی اس سے بڑی مثال ممکن نہیں۔ وہ اصول جنہیں ہم آزادی کے حوالے سے انسانی حقوق میں شامل کرتے ہیں، قرآن میں ان کوفرائش کی صورت میں احکامات بنایا گیا ہے۔ جان کا تحفظ، انساف کا حصول، مساوات، معاشرتی نظام شرکت۔ میں حکامی میں باہمی تعاون، بر سے حفاظت، آزادی ضمیر اور میں عدم تعاون، جر سے حفاظت، آزادی صفیر اور آئی میں باہمی تعاون، بدی کے کا موں میں عدم تعاون، جر سے حفاظت، آزادی میں اور نیک نامی کا تحفظ، تخلیے کا حق، محنت کے مطابق مکیت اور محنت کا معاوضہ، اسلام میں معاشرتی آزادی کو ان فرائش کی ادائی سے مطابق مکیت اور محنت کا معاوضہ، اسلام میں معاشرتی آزادی کو ان فرائش کی ادائی کی سے مربوط کیا گیا ہے۔'

مغرب کی اسلام دھنی کا اعمازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں اگر کسی
کا لے فض پر تملہ ہوتو اس کونسل پرتی کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر کسی یبودی کے خلاف سخت
الفاظ کیے جا کیں تو اسے یبود دھنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی حورت پر تملہ ہوتو اسے جنسی
انتیاز کہا جاتا ہے۔ اگر کہیں ہم جنس پرستوں پر کوئی تملہ ہوتو اِسے عدم پرداشت کا نام دیا جاتا
ہے۔ اگر کسی ند بہب کے باننے والوں کونشانہ بنایا جائے تو اِسے نفرت کی آگ سمجھا جاتا ہے۔
گر جب حضور خاتم النہین حضرت محد مصطف بھاتھ کی عزت و ناموس یا مسلمانوں کی مقدس
گر جب حضور خاتم النہین حضرت محد مصطف تا اوری داری ازادی تاموس یا مسلمانوں کی مقدس البامی کتاب قرآن مجمد پر جملہ کیا جائے تو اِسے آزادی داری تا دوی آزاد کا

چد ماہ بیشتر امریکی ریاست فلوریڈا (Florida) کے ایک جری میں ملعون امریکی یا دری نیری جونز (Terry Jones) اور اس کے ساتھی یادری وائن ساپ نے 30 آ دمیوں کی موجودگی میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی اور اسے غذر آتش کردیا۔ اس خبیث، بدفطرت اور مخبوط الحواس یا دری نے گیارہ سمبر 2010ء کو بھی قرآن کریم جلانے کا اعلان کیا تھا، اس وقت ونیا بجر میں مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا، جس کے بعد اس یادری نے مجر مانہ چپ

سادھ لی تھی۔لین 21مارچ 2011ء کواس نے اینے تایاک منعوب برعمل کرتے ہوئے (نعوذ بالله) قرآن كريم كوشعلول كے حوالے كرديا۔ قرآن ياك كى شهادت كا اكتشاف فراتسی خررسال ادارے نے اپنی رپورٹ میں کیا جس کے بعد بےخبر درجوں آئن لائن اخبارات اور بالخصوص عرب ویب سائش برشائع ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق فلوریڈا کے تھیے سیس ویل می اتوارکو ملعون یادری میری جوز نے قرآن یاک کی شان می گستاخی کے لیے ایک نام نماد عدالت لگائی، جس کے بعداس کے ساتھی ملون یادری وائن ساپ نے قرآن یاک کے ایک سنے کوآ مگ لگا دی۔ خبررسال ادارے کے مطابق چی می قرآن یاک کے ظاف" مقدمة علايا ميالمون ميري جوز ن الله تعالى كى مقدس كاب كو (نعوذ بالله)! دہشت گردی اور دیگر جرائم کا ذمہ دار مخبرایا۔اس کے بعد 'جیوری' نے آ ٹھ منٹ تک خور و خوض کیا اور پھر" سزا" سنائی۔اس دوران قرآن یاک کوایک مھنے تک مٹی کے تیل میں ڈیوئے رکھا گیا۔ ملعون یادر ہوں نے شیطانی عدالتی کارروائی کے بعد قرآن کو ثکال کر پیشل کی ایک ٹرے میں چرچ کے عین درمیان رکھا۔معلون ٹیری جونز کی گھرانی میں ذہنی دیوالیہ پن کے شکار دوسرے بادری وائن ساپ نے قرآن یاک کے سخے کوآگ لگادی، اس موقع بر چندلوگوں نے بطح قرآن مجید کے نسخ کے ہمراہ فوٹو بھی ہوائے۔اطلاعات کے مطابق جرج میں 30 كر قريب لوگ موجود تعے جن من ايك خاتون سميت اسلام سے مرتد ہونے والے 3 بد بخت بھی شامل تھے۔ ملعون ٹیری جونز کا کہنا تھا کہ میں نے متبر میں مسلمانوں کوخبروار کیا تھا کہ وہ ا بی کتاب کی حفاظت کرلیس اور اس کا دفاع کریں لیکن مجھے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو میں نے سوچا کہ حقیق سزا دیے بغیر منصفانہ ٹراکل نہیں ہوسکتا، اس لیے میں نے قرآن باک کو (نعوذ بالله) سزاوے دی۔ مصرین کے مطابق اس واقعہ کے بعد امریکہ میں اسلام خالف ائتا پندوں کی حوصلہ افزائی ہوئی، کیونکہ پاکتان میں تحفظ ناموس رسالت عظیم کی وفعات کو اقلیت کے خلاف قرار وینے والے امریکہ نے اپنے ملک کی مسلم اقلیت کے خلاف امریکہ سلوک کی تھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔

ملعون باوری نیری جوز سے جب ہو چھا گیا کہ کیا اس کا بیا تدام حضرت عیسی علیہ السلام کی تعلیمات کے ظاف نیس ہے؟ تو ملعون نے جواب دیا کہ اگر آج بیوع مسے زعرہ ہوتے تو میرے اس اقدام کی تعریف کرتے اور خود بھی قر آن مجید کوجلانے کا فتو کی جاری کرتے۔اس

نے مرید کہا کہ امریکہ کا آئین اور قانون اسے اس اقدام کی اجازت دیتا ہے۔ یادر ہے ملحون فیری جونز پر ہم جنس پری کے الزابات بھی ہیں۔اگست 2009ء میں اسے بچوں سے جنسی زیادتی کرنے کے الزام میں گرفآر بھی کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے اسلام دیمن جذبات کا اظہار ایک کتاب "الاحام کیا ہے الله ایک شیطانی غرب ہے!" کھو کر کیا گیا واقع والله ایک شیطانی غرب ہے!" کھو کر کیا (نعوذ بالله)! یہ کتاب ائٹرنیٹ پر آج بھی موجود ہے۔ یادر ہے کہ ملکہ دکٹوریہ کے زمانے میں کرطانیہ کے دزیر اعظم گلیڈ سٹون (Gladstone) نے برطانوی پارلیمنٹ میں قرآن مجید کا کسی نوان اور موسک ہور کیا تھا: جب تک یہ کتاب موجود ہے، دنیا میں اس قائم نہیں ہوسک۔ (نعوذ باللہ) اس طرح متحدہ ہیں دستان میں یو پی کے گورز سردلیم میور Sir William نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا تھا: دنیا میں انسانیت کی دیمن دد چزیں ہیں ایک محمد (حیات اس کا قرآن۔ (معاذ اللہ)

اور المنون ومبغوش امر کی عیمائی پادری اسلام، قرآن، نی آخر الزمان ﷺ اور مسلمانوں کی وشمنی میں ایسے اعرصے اور پاگل ہو کے ہیں کدان کے دل ود ماغ اور فکر ونظر سے صحح اور فلط، حق اور باطل میں امتیاز مفقو داور رخصت ہو چکا ہے، اس لیے کہ جس کلام مقد س مطہر نے معرت بی بی مریم علیما السلام کی پاکدامنی کی گوائی دی، جس عظیم کتاب نے یہودیت کی طرف سے بی بی مریم علیما السلام پر لگائے جانے والے الزامات اور بہتانوں کا دفاع کیا، جس کلام اللی نے ان کو صدیقہ کے لقب سے نواز ااور معرت عینی علیه السلام کی پیدائش کی کمل تغییلات کو بیان کیا، اور گہوارے میں ہوتے ہوئے ان کا اقرار (کہ میں الله تعالی کا بندہ ہوں، جمعے اللہ نے کتاب دی، اللہ تعالی نے جمعے منصب نیوت عطا کیا، اللہ تعالی نے جمعے بایر کرت بنایا، اللہ تعالی نے جمعے مناب نیوت عطا کیا، اللہ تعالی سے وکر کرکے دنیا نے عیمائی نے بعقیم احمان کیا ہے، جمرت ہے عیمائی پاوری ای تی کتاب میں۔ محملہ آ ور ہوتے ہیں۔

حقیقت داقعہ بیہ ہے کہ اگر قر آن کریم حضرت عیلیٰ علیہ السلام ادر ان کی دالدہ محتر مہ کی حضت، پاکدامنی ادر پاکیزگی کی صفائی اور شہادت ندویتا تو عیسائی دنیا قیامت تک بہودیوں کے عرف کے سامنے شرمندگی ہے سرندا ٹھاسکتی تھی اور ندان کے اتہا مات اور الزامات کا دفاع کرسکتی تھی لیکن قر آن کریم نے ندصرف میر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اولی العزم ادر

یرگزیدہ نی ہونے کی تعدیق کی، بلکہ یہود ہول کی جانب سے حضرت عینی علیہ السلام اوران کی دالدہ حضرت مریم علیما السلام پر لگائے جانے والے تمام انہا ات اور الزامات کا مذہور جواب بھی دیا، لیکن پہلاون اور غلیظ و پلید پاوری پھر بھی اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔

ملعون پاوری فیری جوز کا لوگوں کو اس شرمناک فعل اور ندموم حرکت میں شرکت کے لیے دعوت نائے تعیم کرنا، امر کی مقای انتظام یکا بحر مانہ خاموثی افتیار کرنا اوران ناپاک پاور یوں کو اس گھناؤنی حرکت سے باز رکھنے کے لیے موثر اقدامات نہ کرنا، مسلمانوں کے بھر پور احتجاج پر یہ کہنا کہ یہاں اظہار رائے کی کھل آزادی ہے اور اس کے بعد امر کی کا گریس کی کمیٹی کا مسلمانوں میں دہشت گردی کے ربخانات کے جائزے کے نام پر حتصبانہ کا گئریس کی کمیٹی کا مسلمانوں میں دہشت گردی کے دبخانات کے جائزے کے نام پر حتصبانہ ماعت کرنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ مسلمانوں کو نہ ہی تگ نظری اور عدم پرواشت کا طعنہ دیے والے خوو تشدد پہند پر دوشت سے عاری اور متحصب ہیں۔ ورنہ بتلایا جائے کہ جو امریکی کردی کی ندمت کرتے در نہیں لگاتے، انہوں نے ان پلید پاوریوں کی انتہا پہندی اور وہشت گردی کی نہی انتہا پہندی اور وہشت گردی کی نہی انتہا پہندی اور وہشت گردی کی نہ مت کرتے در نہیں لگاتے، انہوں نے ان پلید پاوریوں کی اس ناپاک جمارت کو ابھی تک نہی انتہا پہندی اور دہشت گردی کی نہ نہ تھ نہی انتہا پہندی اور دہشت گردی کی نہ نہ نہی انتہا پہندی اور دہشت گردی کو ن قرار نہیں دیا ؟

بقول جمال عبدالله عثان: آج ایک بار پھر بدی کی قوتوں نے صنور نی کریم علی کے شان میں گتا فی کی ہے۔ مسلمانوں کے دل چھٹی ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس تو ہیں کی شان میں گتا فی کی ہے۔ مسلمانوں کے دل چھٹی ہیں رہنما ہے۔ یعنی پیغیر اسلام علی کی تو ہین وہ مخص کررہا ہے جو صفرت میسی علیہ السلام کی بیروی کا دعوی کرتا ہے۔ اس سے بڑاظلم یہ ہے کہ آسانی ند بہب کی بیروی کا دعوی کر تا ہے۔ اس سے بڑاظلم یہ ہیں۔ آسانی ند بہب کی بیروی کا دعوی کر نے والے روحانی پیشواد 'ن پی بینی ڈکٹ' خاموش ہیں۔ اس بنیاد پر مسلمانوں کا محکوہ بجا ہے کہ بدترین فعل کرنے والوں کو روحانی پیشوا کی ہیں پشت حامت ہے۔ اگر ایسا نہوں کو واطب کرتے اور کہتے: ''بہم تمام آسانی ند ابب کا احرام کرتے ہیں۔ اس کا احرام کرتے ہیں۔ اسلام ایک آفاق دین ہے۔ اس کا احرام کرتے ہیں۔ اسلام ایک آفاق دین ہے۔ اس کا احرام ہم سب پر واجب ہے۔ جو بیسائی کرتے ہیں۔ اسلام کے فاکے بناتا ہے، جو ان کے تو ہین آمیز کارٹون بناتا ہے، چھاتا ہے، اس کا بیشوا واقعی گلف ہوت ، وہ ایسائیوں کے روحانی بیشوا واقعی گلف ہوت نہ ہوتی کہ وہ بیسائیوں کے روحانی بیشوا واقعی گلف ہوت نہ ہوتی کہ وہ بیسائیت کی گئی ہا تو ہیں کہ میں نہ ہوتی کہ وہ بیسائیوں کے روحانی بیشوا واقعی گلف ہوت نہ ہوتی کہ وہ بیسائیت کا لبادہ اوڑ میں بیشوا واقعی گلف ہوت نہ ہوتی کہ وہ بیسائیت کا لبادہ اوڑ میں بیشوا واقعی گلف ہوت نہ ہوتی کہ وہ بیسائیت کا لبادہ اوڑ میں بیشوا واقعی گلف ہوت نہ ہوتی کہ وہ بیسائیت کا لبادہ اوڑ میں بیشوا واقعی گلف ہوت نہ ہوتی کہ وہ بیسائیت کا لبادہ اوڑ میں

کرنی کریم ﷺ کی شان میں محتا خیاں کرتا۔کون نہیں جانتا کہ عیسائیوں کے روحانی پیشوا کو ا کی بے مل عیسائی بھی ''باپ'' کا درجہ دیتا ہے۔ امر کی صدر تک ان کے فرمان پر جان نچھاور کرتا ہے۔ ملحون یا دری میری جونز بھی اپنے روحانی پیشوا کے فرمان پر جان قربان کرتا ہے، ممر افسوس! بوب نے اس حوالے سے کوئی خاص کردارادانہیں کیا۔ ویٹ کن ٹی سے ایک بے ضرر سی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، جے معلکہ خزی کے سوا کچھ نہیں کہا جاسکتا۔اس کی مثال بالكل وكى عى ب جس طرح بچه بروس كى كى بنائى كر، يوس كافخص كله كر، اور محض لوگوں کو دکھانے کے لیے بچے کا سر پرست ہگی می چپت رسید کرے اور بعد میں اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ ویٹی کن سٹی اور عیسائیوں کے روحانی پیشوا کا کرداراس وقت بالکل ایسا ی ہے۔ انہوں نے دیب سادھ رکمی ہے۔ حالاتکہ کی ایے مواقع آئے ہیں جب سای معاملات میں بھی عیمائیوں کے روحانی پیٹوانے بڑھ کڑھ کر حصہ لیا۔ مشرقی تیور کے مسئلے میں سابق بوپ کا کردار کس سے ڈھکا چھیا ہے؟ افغانستان میں مرتد ہونے والے''عبدالرحلٰن'' کو و ٹی کن ٹی ہیں ، پناہ کی پیکش کس نے دی تھی اور سابق امریکی صدر کوفون کرکے مرتد کو تیجے سلامت پہنچانے کا حكم كس نے جارى كيا تھا؟ اس طرح چندسال قبل ايران ميں بچه برطانوى سلرز داخل ہوئے۔ایران نے انہیں گرفار کیا۔ جب عیسائیت کے روحانی پیشوا کواس کاعلم ہوا و انہوں نے ارانی صدر کے نام خط لکھا۔ اس خط میں درخواست کی کہ ہمارا مقدس تہوار "ايٹر" قريب ہے۔ ہاري دلي خوامش ہے ان برطانوي سلرزكو رہا كرديا جائے- يدخط عیسائیوں کے روحانی پیشوانے خود لکھا۔اس کے الفاظ سے ظاہر مور ہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے س قدر پریشان ہیں۔ جب چندسکرز کی گرفتاری پر عیسائی دنیا کے روحانی پیشوا ایکشن لے سکتے ہیں، پھرسواارب سے زائد مسلمانوں کی ول آ زاری کے لیے چند جلے کیوں جیس اوا كرسكة ؟ (روزنامه"امت" كراجي، 21 متمبر 2012م)

الحمد لله! مسلمان جس طرح تمام انبیا کرام علیم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح تمام انبیائے کرام علیم السلام کی تعظیم و تکریم اور عزت و حرمت کو بھی فرض گردانتے ہیں۔ مسلمان جس طرح قرآن کریم کا ادب و احترام کرتے ہیں، اسی طرح تمام آسانی کتب کا ادب کرنا بھی اپنے اوپر لازم، فرض اور ضروری قرار دیتے ہیں۔مسلمانوں کے نزدیک جس طرح حضور نبی کریم حضرت محد مصطفیٰ عظیمیے کی ادنی تو ہین یا تنقیص سے تفرلازم آتا ہے، اس طرح کی سے نی کے الکار، تو بین یا تنقیص سے بھی آ دی کافر موجاتا ہے۔اس سے با سانی اعدادہ لگایا جاسکا ہے کہ متعصب، متعدداور فرہی تک نظر مسلمان بیں یا یہ یہود ونصاری؟

ہالینڈ کے مجر پارلیمٹ اور انہائی متصب جونی عیمائی کرے واکلارز Wilders)

جید کے خلاف بنائی جانے والی دل آزار فلم '' فتنہ' اعربید پر ریلیز کی جس جس سلمانوں کی مقدس کتاب قرآن جید کی تفکیک اور اس کی پاک تعلیمات کا غماق اڑاتے ہوئے اے مقدس کتاب قرآن جید کی تفکیک اور اس کی پاک تعلیمات کا غماق اڑاتے ہوئے اے دہشت گردی کا خیج قرار دیا۔ پادریوں کی اس ناپاک جمارت سے ہر مسلمان خون کے آنو دونا رہا۔ گیرٹ کی اس ناپاک جمارت نے نہ صرف سراہا بلکد اے محل افغان کی یعین دہائی ہی کروائی۔ مسلمانوں کے احتجاج پر گیرٹ واکلڈرز نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ (نعوذ باللہ) قرآن جیدایک دہشت گرد کتاب ہے جس کی تعلیمات تشدد پراکساتی ہیں، اس لیے اس نے بیٹلم بنائی۔ فاری کی ایک مشہورش ہے: تدبیر کند بندہ، تقذیر پراکساتی ہیں، اس لیے اس نے بیٹلم بنائی۔ فاری کی ایک مشہورش ہے: تدبیر کند بندہ، تقذیر کراساتی ہیں، اس لیے اس نے بیٹلم بنائی۔ فاری کی ایک مشہورش ہے: تدبیر کند بندہ، تقذیر کراس فلم کے دیلیز ہونے سے ایس تک 1200 کے قریب عیمائیوں نے اسلام تحل کرایا کہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس فلم کو دیکھنے کے بعد قرآن مجید کا بقر مالاند کیا اور وہائی جوٹے ہیں کے فلان جوٹے ہیں کو فلم کیا ہا جی نہوں نے اس فلم کو دیکھنے کے بعد قرآن مجید کا بقر مالاند کیا اور وہائی جی کے فلان جم کی تقدیم کی خلاف جوٹے ہیں کو فلم کی بائے والی تمام با تیں نہ مرف غلط بلک اسلام کے فلان جوٹے ہیں کو فل کی جانے والی تمام با تیں نہ مرف غلط بلک اسلام کے فلان جوٹے پر پہنچ ہیں کو فلم خور کی جانے والی تمام با تیں نہ مرف غلط بلک اسلام

حقیقی بات یہ ہے کہ سلمانوں کے ظاف انہا پندی کا شور چانے اور نعرے لگانے والے عیسائی رہنما خودسب سے بڑے انہا پند ہیں۔ بورپ اور امریکہ بی سلمانوں سے جو امیازی سلوک ہو رہاہے وہ کی ذی شعور سے پوشیدہ نہیں۔ جھ اور احمد ناموں کے حال مسلمانوں پر ویزہ اور طازمت کی پابندی لگانا، نئے نئے شخت امیگریش توانین بنانا، سکیتک کے ذریعے مسلمان خواتین و مردول کی تلاثی لیتا۔ ائٹرنیٹ پر"الفرقان" کے نام سے جعلی قرآن مجید چیش کرناکس ذہنیت کی غمازی کرتا ہے؟ کیا یہ سب انہا پندی اور دہشت کردی کے زمرے بین بیس آتا؟ کیا یہ سب اسلام فویا بی جال ہونے کی علامات نہیں؟

امر عکدی اسلام اورمسلمانوں سے دشنی اور نجٹ باطن کا اعماز واس ویڈ ہے سے لگایا ، جو آج بھی اعربید ہو تھوب کو جو سے۔اس میں امر کی اور برطانوی فوجوں کو

طالبان کی لاشوں پر پیشاب کرتے دکھایا گیا ہے۔ امر کی اخبار واشکشن ہوست The کوانانا کیا کہ گوانانا کیا کہ گوانانا کو بیش اعتمان کیا کہ گوانانا کو بیش اعتمان کیا کہ گوانانا کو بیش اعتمان کیا کہ گوانانا کو بیش (Gawantana Mobay Jail) میں مسلمان قید ہول سے تعیش کے دوران انہیں وہی اذرت دیے ہوئے ان کے سامنے قرآن مجید کے نول پر ندمرف پیشاب کیا گیا معمد قد اطلاعات موصول ہو کی بہایا۔ ای طرح گرام افغانستان کے ٹارچ سل سے بھی معمد قد اطلاعات موصول ہو کی کہ یہاں قرآن مجید کے اوراق کو ٹاکلٹ کے طور پر استعال کیا جاتا اور پھرائے شش میں بہا دیا جاتا ہے۔ بغداد کے نوائی تھے رضوانیہ (Ridhvania) میں جاتا اور پھرائے شش میں بہا دیا جاتا ہے۔ بغداد کے نوائی تھے رضوانیہ حقا، اپنی نشانہ بازی کی مشت کے دوران اپنی رائنل کی گولیوں سے (نعوذ باللہ) قرآن مجید کے لیے کو ہدف بناتا۔ مسلمان قید ہوں سے تعیش کے دوران تغیش کی دوران تغیش کے دور

مللہ کیا کہ آزادی اظہار کے سلمہ شاہد کا کہ جس نے مطالبہ کیا کہ آزادی اظہار کے سلمہ میں ہر شخص کو سلمانوں کے رسول (حضرت محد من اللہ) کا محتا خانہ کا ردون بنانے کی کمل اجازت اور آزادی ہوئی چاہیے۔ آپ مغرب کے اخلاقی دیوالیہ پن کا اعمازہ اس بات سے لگالیں کہ جب اخبار Jyllands-Posten کے اللہ یئر سے محتا خانہ خاکے شائع کرنے پر احتجاج کیا محما تھا تھا ہے اور خاتی سے جواب دیا "جہین خدا کا کارٹون بنانے اور خراتی اڑانے کا بھی حق حاصل ہے۔" (نعوذ باللہ)

آزادی اظہار رائے کی آڑ میں عیمائی فرجب کے مائے والوں نے دین اسلام ے جس تم کی نفرت کا تعلم کھلا اظہار کیا ہے، اس کا اعدازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عیسائی دنیا میں ان خاکوں کو کم از کم 75 اخباروں میں شائع اور 200 ٹی وی اسٹیشنول سے نشر كرك الله كة ترى في معرت محد علية كي توبين كي فرموم كوشش كي كي - اس تم كي كملي وشنى ے براعدازہ لگانا مشکل تبیں کہ برکوئی اتفاقیہ حادثہ یاکی کا انفرادی فعل نبیں ہے بلکداس ک کڑیاں قدیم ملیبی جگوں سے ملائی جاسکتی ہیں۔ کوئکہ وفر ک کے پینی کر اسکیش B -266 ك مطابق كوني فخص اكر كملے عام ياس نيت سے ايسے موادك تشير كرتا بي يا ايسے بيانات ديتا ہے یا الی اطلاع فراہم کرتا ہے جس سے کسی دوسرے فض یا گروہ کو اس کے رنگ ونسل، نہ ہب، عقیدے اور فرتے کی بنیاد ہر دھمکی ویتایا تو بین کرنامقسود ہوتو ایسے فخص ہرجم ماند عائد كيا جاسك إن عارض طور يرحوالات من بعجا جاسك إس واست جيل من قيدكيا جاسك ب جس كى دت 2 سال ب\_ اگر د نمارك كا ييس كود ايے جرم كے مرتكب لوكوں كوجيل سميخ ك اجازت دیتا ہے تو اہمی تک جائی لینڈ ہوسٹن کے کھیر الدیٹر فلیمنگ روز Flemming) (Rose جو اس سازش کا مرکزی کردار ہے اور ایڈیٹر اٹچیف کاریٹن جوست Carsten) (Juste کو جیل کیون بیس بیجا گیا؟ انیس حکومت نے تحفظ کیوں فراہم کیا؟ اس محتاد نی حرکت کو اظہار رائے کی آ زادی کا نام دے کر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ حالانکداب سے بات پاپ ثبوت کو کافی مجل ہے کہ اس نایاک سازش کے بیچے وہ عناصر کام کردہے ہیں جو دنیا کے امن کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بددی سازی لائی ہے جوعما چدماہ بعد یا برسال مسلمانوں کی دل آزاری پر بنی واقعات د ہراتی رہتی ہے تا کہ انہیں اشتعال دلا کر دنیا کا امن تباہ کیا جاسکے۔ آزادی اظهار رائے ،آزادی محافت اور آزادی کلری آڑ میں مغرب اور امریک کی

دوغلی پالییاں اب کی سے وظمی چھی ٹیس رہیں۔ آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی ٹیس،
آزادی تو صرف ای وقت ممکن ہو یک ہے جب اس کی صدود کا واضح تعین ہوادرایک کی آزادی
دومروں کے لیے دست درازی اور غلای کا طوق نہ بن جائے۔ جرمن مفکر ایمانویل کا نث
دومروں کے ایم درازی اور غلای کا بات کی ہے کہ جواب زبال زدخاص و عام ہو
چکل ہے۔ آزادی کے منہوم کو واضح کرتے ہوئے اس نے کہا تھا:

"I am freee to move my hand but the freedom of my hand ends where your nose begins"

'' میں اپنے ہاتھ کو ترکت دینے میں آزاد ہوں لیکن جہاں ہے تمہاری تاک شروع ہوتی ہے دہاں پر میرے ہاتھ کی آزادی فتم ہو جاتی ہے۔

یں وجہ ہے کہ آزادی اور اتاری کے مایٹن زیمن آسان کا فرق ہے۔ آزادی اگر صود ہے تازادہ ہوجائے تو چر دہ اتاری بن جاتی ہے اور دوسروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ غرض آزادی اور فرمدواری یا آزادی اور صدودی پاسداری لازم وطروم ہیں۔ آزادی اظہار کے تام پر نہتو دوسروں کی آزادی اور حقوق کو پامال کیا جا سکتا ہے اور نہ آزادی اظہار کو دوسروں کی عزت ہے کھیلنے اور ان کے کروار کو مجروح کرنے کا ذریعہ بننے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ کہی وجہ ہے کہ ہر رفظام میں آزادی کو قانونی، اظاتی اور کسی سلامتی کی صدود میں پابند کیا جاتا ہے۔ جان و مال اور عزت و آبروکی حفاظت کے فریم ورک ہی میں آزادی کا رفر ما ہو تکتی ہے۔ کہی وجہ ہے کہ قوی سلامتی، معاشرے کی بنیادی اقدار کا تحفظ اور شخصی عزت و عفت کا احرام ہر نظام کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کے اقرام متحدہ کے انہائی حقوق کے جارئر کے آرٹیکل 29 کے پیرا گراف 2 میں واضح درج ہے کہ آزادی اظہار کے حق کا اطلاق، دوسرون کے حقوق آزادی اور اظاتی اقدار کے درج کہا تو الدے کہا تھی مشروط ہے۔

"In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society."

ای طرح دنیا کے تمام ممالک کے منشوریا آئین بل بی بات منفقہ طور پردرج ہے کہ برخض کواس وقت تک اپنے خیالات اور حقا کد کے اظہار کا حق حاصل ہے جب تک وہ قانون بل بیان کردہ حدود بل رہے۔ تاہم کوئی بھی فض اس بات کا مجاز نیس کہ وہ بموٹ کی اشاعت کرے یا ایس اطلاعات پھیلائے جو حوای حراج کو شفتول کریں یا تہمت تراثی کرے یا دوسر سے لوگوں پر طمن وقتیج کرے یا ان پر بھک آمیز الزامات لگائے۔ کوئی فض دوسروں کے ذہبی حقا کد کی تو بین یا تفکیک نہیں کرے گا یا ان کے خلاف عوام بل حداوت یا نفرت نہیں کہ بھیلائے گا۔ دوسروں کے ذہبی جذبات کا احرام بر فض کا فرض ہے۔ بر فض کو اپنے خیالات، آرا اور حقا کہ کاحق حاصل ہے اور اسے ان کے اظہار کاحق اس دقت تک حاصل ہے جب تک وہ قانون کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتا ہے۔ ای طرح پاکتان کے آئین کی دفعہ جب تک وہ قانون کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتا ہے۔ ای طرح پاکتان کے آئین کی دفعہ ہے گئین میں ہوا ہے: ''قانون، اس عامد اور اخلاق کے تابی ہے۔ اس کا بیان ہوں ہوا ہے: ''قانون، اس عامد اور اخلاق کے تابی ہے۔ اس کا بیان ہوں ہوا ہے: ''قانون، اس عامد اور اخلاق کے مطابق ہر شہری کو اپنا غرجب مائے، اس پر عمل کرنے اور اس کی اس حت کاحق و بین عامد اور اخلاق کے مطابق ہر شہری کو اپنا غرجب مائے، اس پر عمل کرنے اور اس کی اشان میں ہوگا۔''

جہاں تک آزادی مطلق '' کا حق نہیں دیا گیا۔ مثل سب سے پہلے فرانس کو لے لیس جہاں کے ''آزادی مطلق'' کا حق نہیں دیا گیا۔ مثل سب سے پہلے فرانس کو لے لیس جہاں کے اخبارات نے حضور اکرم سکتے کی شان میں ابات آجیز خاکے شائع کیے اور اس کی آڑ میں '' آزادی اظہار رائے '' کواپنا حق قرار دیا، اس کے آرٹیکل نمبر 1 میں کہا گیا ہے۔'' انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور آزاد رہے گا اور سب کو مساوی حقوق حاصل ہوں کے لیکن ساتی حیثیت کا تعلق مفاد عامہ کے پیش نظر کیا جائے گا۔'' آرٹیکل نمبر 4 میں کہا گیا ہے:'' آزادی کا حق اس حد تک مفاد عامہ کے پیش نظر کیا جائے گا۔'' آرٹیکل نمبر 4 میں کہا گیا ہے: '' آزادی کا حق اس حد تک کا تھیں بھی قانون کے ذریعہ کیا جائے گا۔'' جرمنی کے آئیل نمبر 5 میں کہا گیا ہے: '' ہرفض کو تحریر، نقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق حاصل ہے۔'' مگر اس کے ذیلی آرٹیکل نمبر 3 میں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ حقوق شخصی عزت و تکریم کے دائروں میں رہتے ہوئے استعال کے جاسکیں گے۔امر کی دستور میں بھی مطلق آزادی کا کوئی تصور نہیں، امریکن سپر یم استعال کے جاسکیں گے۔امر کی دستور میں بھی مطلق آزادی کا کوئی تصور نہیں، امریکن سپر یم استعال کے جاسکیں گے۔امر کی دستور میں بھی مطلق آزادی کا کوئی تصور نہیں، امریکن سپر یم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دستور میں الی تحریر اور تقریر کی اجازت نہیں جو موام میں اشتعال کے دریا میا کے دریا میں دستور میں الی تحریر اور تقریر کی اجازت نہیں جوموام میں اشتعال کے دریا میں کی دستور میں الی تحریر اور تقریر کی اجازت نہیں جوموام میں اشتعال

اگیزی یا امن عامد پی خلل ا ندازی کا سبب بے یا اس سے اخلاقی بگاڑ پدا ہو، ریاست کو ایک

آزادی سلب کرنے کا اختیار ہے۔ ای طرح آزادی ند ہب کے نام پرتو بین سے کے ارتکاب کو

ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یکی حال پر طانیہ کا ہے، دہاں بھی معزت عیلی علیہ السلام یا پر طانوی

مکدکی شان بھی کی تم کی گرتا فی کی اجازت نہیں۔ دہاں ہائیڈ پارک بھی ' انہیکر کارز'' کے نام

ملکہ کی شان بھی کی تم کی گرتا فی کی اجازت نہیں کو جو بی بھی آئے، کہنے اور یادہ گوئی

سے ایک گوشہ فتص ہے جہاں مخصوص اوقات بھی برفض کو جو بی بھی برزہ سرائی کی کوئی

مانعت نہیں۔ لیکن یا در ہے پہال کی کو بیا جازت نہیں کہ وہ معزت عیلی علیہ السلام کی تو بین

ممانعت نہیں۔ لیکن یا در ہے پہال کی کو بیا جازت نہیں کہ وہ معزت میں پرطانیہ کا قانون خرکت

میں آجائے گا اور آزادی وائے فتم ہوجائے گی۔ جب خودان قو موں کے دسا تیر بھی'' آزادی

مجروح کرنے کا ذریعہ نہ بے، ایسے بھی اس عمل کا جواز کو کو ہوسکتا ہے کہ کا نکات کی سب

اظہار دائے'' کو مشروط کیا گیا کہ اس کی اس حق خود نیا کے حقف خطوں بھی رہنے والے اربوں

مسلمانوں کے دلوں کی دھو کن ہے!! کیا اس سے سے بات فابت نہیں ہوتی کہ مغرب اسلام

می تری تحصب بھی اندھ ابوچ کا ہے۔

دریں اٹنا قانونی طنوں نے اس بات کو بھی کل نظر قرار دیا ہے کہ اس یکہ خود کو
آزادادر کھل طور پر سیکوٹر ملک قرارہ بتا ہے گراس کے ہاں صرف سیمی افراد کو این وین پرعمل
کرنے کی کھل آزادی ہے، جبہ مسلمانوں کو ایسی آزادی حاصل نیس۔اسلامی شعائر کے تحت
وہاں زیمی نیس گزاری جاسمی جبہ دہاں پر ند بہب کو کھل آزادی دینے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔
امریکہ کی انہی اسلام دشمن پالیسیوں کی جبہ سے مسلمان آس سے نفرت ہجا طور پر کرتے ہیں۔
امریکہ اظہار آزادی کے نام پر اسلامی شعائر کا خاق اڑانے والوں کو تا نون کی چھتری فراہم
کرتا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کے ردمل سے اس کے مفادات پر زد پر تی ہے تو اسے قابل
کردن زنی سمجھا جاتا ہے۔

اسلام کے خلاف یبود دنساریٰ کی کوڑھ زدہ وجنی پیمائدگی، جنون اور پاگل پن کا ائدازہ اس داقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ 11 ستبر 2012ء کو ایک اسرائیلی یبودی سام باسل Sam Bacile اورمعری عیسائی Morris Sadek نے مل کرتو بین رسالت میک پرمنی نہائت ول آزار فلم "Innocence of Muslims"، "مسلمانوں کی معصومیت" کے عوان سے ایک فلم تیار کی۔ بعدازاں تحقیقات کے نتیجہ میں پند چلا کہ سام باسل تو ایک فرض کردار ہے جبہ یہ حرکت ایک عیسائی پاوری کولا باسلے کولا Nakoula Basseley کی ہے جوامر کی ریاست کیلیفور نیا میں ایک بینکہ میں گرفتار ہو کر سزا پاچکا مید معمون پاوری ٹیری جو امریکی ریاست کی بھی تقددی ہوگئ ہے کہ ملحون پاوری ٹیری جوز نے اس فلم کی تشہیر کے لیے تمام وسائل مہیا کیے۔ اس متناز عداد گساخانہ فلم کی نمائش کا مقصد بیر تھا کہ اس کے ذریعے دنیا مجر کے مسلمانوں کے ذبی جذبات مجڑکا کر انہیں تشرور تو رہو واور کرایا جائے کہ مسلمان انہیں تشرور تو رہو واور کرایا جائے کہ مسلمان انہیں تشرور تو رہو دور فروغ دینے دالا فیمیس ہے۔

دنیا مجر کے ایک ارب 50 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری آخر کہاں کی آزادی رائے ہے؟ کیا اظھاری آزادی اور دشنام طرازی میں کوئی فرق نیس؟ افسوس! مسلمانوں کے احتیاج کو نا قابل برداشت اور "مهذب" دنیا کے اصولوں کے خلاف گردانا جا رہا ہے۔ مرات کے خلاف اس شیطانی اقدام ادر فتندانگیز شرارت کو تحض غلطی اور ایک فرد کا ذاتی معاملة قرار دیا جا رہا ہے۔ 30 لا كھ ۋالرے تيار ہونے والى كتا خاند فلم كے ۋاغرے يبود و نساری سے جا ملتے ہیں جنہوں نے مہینوں کی منصوبہ بندی اور مال کی فراہمی کر کے اسے ممکن بنایا۔ بیر حقیقت بھی کھل کرساھنے آئی ہے کہ اسلام کے خلاف بیشر آگیز فلم بنانے والے فلساز یل ماہر (Bill Maher) نے صور اوباما کی امتخابی مہم کے لیے دس لا کھ ڈالر کا عطید دیا۔ یمی وجد ہے کدامر کی صدر بارک اوبامہ نے تمام اسلای ممالک کے متا خانہ فلم پر پابندی کے متفقہ مطالبے کومسر وکر دیا اور کھا کہ متا خان فلم پر پابندی اس کے دائرہ افتیارے باہرے کوئکہ امریکی آئین اس کی اجازت نبیس دیتا۔ امریکی صدر اوبامانے مزید کھا کہ ذہبی آزادی جرملک كاحق ب، بم ذبى آزادى اور ذبى تحفظ پريقين ركعة بين بم حل، برداشت ادر مفاحت كرويوں كے حاجى يا\_ چونكدامر كى آئين آزادى اظہار كا تحفظ كرتا ہے، اس ليے ہم اس ويد يوكوائرنيك سينيس ما سكة - يو چمنا جا ب كدكيا حضور خاتم النهين حعرت عمم مصطفى الله قرآن مجیدادراسلام کےخلاف ہرزہ سرائی آزادی اظہاررائے ہے؟ صدرادباما کا بدیان اس بات کی بین دلیل ہے کہ امر کی حکومت بھی اس انتہائی فتیع حرکت میں برابر کی شریک ہے جو

چاہتی ہے کدونیا میں تبذیوں کے تصادم سے عالمی جنگ کا آغاز ہو۔ یادرہے امریکی صدر ادباما کواس سال امن کا نوبل پرائز دیا جارہا ہے جس پرخودصدرادباما جمران ہیں۔

مستاخان رسول کے متعلق بد کہنا کہ وہ نفسیاتی مریض جیں یا بیدان کا انفرادی عمل ہے، حقائق سے آنکمیں جرانے کے مترادف ہے۔ اگراپیا ہوتا تو نائن الیون کے واقعہ کے بعد صدربش اینے خطاب میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کو کردسیڈ کا نام نہ دیتا۔ امریکی صدر بارک اوبالاجس کواہراہ تانی محی کہا جاتا ہے، اپنی انتخابی مہم میں مکداور مدیند پرایٹم بم برسانے کی نایاک خواہش کا اظہار نہ کرتا جس کی بنیاد پر اسے امریکی عوام کی اکثریت نے ووٹ ويد فحسا خانفام كے خلاف رتشدوا حجاج كے دوران ليبيا من امركى سفير كے مارے جانے رِ (ہارک اوباما نے مسلم مما لک کو دھمکی دی کہ اب اگر کہیں امریکی مغادات کو نقصان کہنچا تو الريكهاس ملك مي الى فوج بيج و عاكا - كيابيد ومكل لمعون فيرى جونز اور لمعون كولاكى بشت ینای نیس جس میں امریکی صدر براہ راست کروار اوا کر رہا ہے۔ عمبر 2012 م کو پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوص ایکی مارک گراسمین (Marc Grassman) نے ایک بریس کانفرنس می ایک سوال کا جواب ویت موے کہا: "محتا خانہ فلم فروواحد کا فعل ہے، امر کی حکومت یا امر کی عوام کا اس ہے کوئی تعلق نہیں'' ۔لیکن مجال ہے کہ انہوں نے اس سانحہ برکوئی اظہار افسوس کیا ہو۔ ان کا مطلب بیرتھا کرفرد واحد کے جرم کی یاواش میں امر کی سفارت خانوں پر حفی نمیں مونے جامیں۔ ہارے خیال میں مارک کرائمین اور دیگر اعلیٰ امر كى حكام كابيموقف بالكل درست ب\_لكن بوجهنا جائيا كياكى فرد واحدكو" آزادى اظمار' کے نام پر بداجازت دی جاسکتی ہے کدوہ دنیا کی مقدس ترین ستی کی تو بین و تذلیل كرتا پھرے اور امریکیوں کی جان خطرے میں ڈال دے۔ان تھنک ٹیکس کومعلوم ہوتا جا ہے کہ اسامہ بن لا دن بھی ایک ''فردواحد'' تھا جس کے کیے کی سرا امریکہ ادراس کے اتحادی مما لک پوری دنیا کے مسلمانوں کومسلسل دے رہے ہیں۔ صدام حسین بھی "فردواحد" تھا جس کے تعل کی سزا عراقیوں کو دی گئی۔صدر قذافی بھی'' فرد واحدُ تھا جس کے کسی عمل کی سزا پورے لیبیا ک عوام کودی مکی اوراب کسی امریکی فرد واحد کی ناپاک حرکت پرمسلمان امریکه کےخلاف احتجاج كررے ين تويد"امر كى روايات" اور"مغرنى تہذيب" كے اصولوں كے عين مطابق ہے۔ اس پراعتراض کیما؟ اگر بدفرض بھی کرلیا جائے کرقر آن سوزی اور گستا خاندفلم بنانے کا معاملہ سلطان عبدالحمید نے اپنی حکومت کے آخری ایام بھی جمی اسلام کے دقاع سے نہ بنے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ فرانسی مصنف والغیر کی تعنیفات کی بنیاد پر قرانس اور برطان بھی ایک بنی فی درامہ کھیل کے لیے بیش ہوا جس کا عنوان تھا '' مجھ یا جنو ٹی ؟'' جس بھی نہی اکر آگئے کے کروار پر حضرت زمنٹ و زید کے نکاح کے ذریعے گرواڑائی گئی۔ جب خلیفہ کو اس '' سنیج ڈرامہ'' کی اطلاع کمی تو انہوں نے فرانس بھی اسپے سفیر کے ذریعے فرانسی حکومت کو کھیل جاری رکھنے کی صورت بھی تھین ردعمل کی حبیہ کی۔ فرانس نے فورا '' سنیج ڈرامہ'' روک کھیل جاری رکھنے کی صورت بھی تھین درعمل کی حبیہ کی۔ فرانس نے فورا '' سنیج ڈرامہ'' روک کروی تین کروی ہیں اور اب'' سنیج مو'' پر پابندی شہر ہوں کی آزادی پر قدخن لگانے کے مترادف کر دی گئی ہیں اور اب'' سنیج مو'' پر پابندی شہر ہوں کی آزادی پر قدخن لگانے کے مترادف کے دی آرائس بھی اور کی الفاظ بھی بیڈرمان جاری کر دیا: '' بھی اسلامی امہ کے نام ایک فرمان جاری کر دیا: '' بھی اسلامی امہ کے نام ایک فرمان جاری کر دیا: '' بھی اسلامی امہ کے نام ایک فرمان جاری کر دیا: '' بھی اسلامی امہ کے نام ایک فرمان بھی بھی پر '' اظہار رائے کی آزادی'' کے سب دی ہے بھلا دیے گئے اور نی الفور'' سنیج ڈرامہ'' روک دیا گیا۔ شاید مسلمانوں کرائی بیاس طرح کی آزمائش بھی سرخرو ہونے کا بیدواحد طل ہے!!

دگاورافسوس کی بات یہ می ہے کہ فرانس، جہال پورپ کے حوالے سے سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، میں بھی بعض شیطان صفت محافی اور جرائد نبی کریم علی کے بارے میں تو بین آمیز فاکے شائع کرنے سے بازئیس آرہ۔ اُن کی ناپاک جمارت دیکھیے کہ امر کی شہری کولا بیسلے کی بنائی کی محتا فائد فلم کے فلاف جب پورپ سمیت ساری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہے، اُسی مفت فرانس کے ایک جریدے" وار لی بیڈو" Charlie) مظاہرے ہو رہے ہے، اُسی مفت فرانس کے ایک جریدے" وار لی بیڈو" Hebdo)

افسوس! فرانسیم حکومت نے اس میگزین کو مارکیٹ میں فرونت کرنے سے منع نہ کیا حالاتکہ ان خاکوں کے بارے میں حکومت فرانس کو پہلے بی مصلوم ہو چکا تھالیکن آزاد کی محافت ك نام نهاد قانون كاسهارا لي كر حكومت في اس يركوني بابندى نداكان كا فيعله كيا- بم إس فرانسی حکومت کا منافقاندادر دوغلاین کمیل عے۔ یادر ہے کہ" جار لیدد و" گزشتہ 52 برسوں ے شائع مور ہا ہے لیکن درمیان میں تقریباً دس سال کے لیے بیشائع نہ موسکا۔ وجہ بیتی کہ اس نے فرانسیی مدر کے خلاف نہایت غیراخلاتی اور واہیات تم کے خاکے ثالغ کر دیے تھے۔اس بر حکومت فرانس حرکت میں آئی ادر" جارلی بیڈ و" کو دس سال کے لیے بند کر دیا حمیا-اس کس منظر بیس عالم اسلام خصوصاً فرانسیی مسلمانوں نے بجا طور پر فرانسیسی صدر سے احتاج کیا کداگر مامنی قریب می فرانسیسی صدر کی بے حرمتی کرنے کی باداش میں جریدہ فدکور یر پابندیاں عائد ہوسکتی تغیس تو مسلمانوں کے پیغبر مُکٹھٹا کے تو بین آمیز خاکے شائع کرنے پر اس جریدے پر یابندی کون جیس لگائی جاسکتی؟ لیکن فرانسیی حکومت نے اِس مطالبے پر کان دحرنے سے اتکار کردیا بلک فرانس کے صدر نے اعلان کیا: "اوّل: ہم آزادی اظہار کے قوانین کی موجودگی میں ندکورہ جریدے پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ دوم، بورے فرانس میں مسلمانوں کو تو بین آ میز خاکون کے خلاف جلے جلوس تکالنے اور احتجاج کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہوگی۔ سوم، جریدے کے ایدیٹر کر کرفارنیس کیا جائے گا۔ جیادم، جس کی مسلمان کو إن خاکوں کی اشاعت پر تکلیف ہے، وہ عدالت کا دروازہ کھنکھنائے۔ حکومت فرانس نے اِس بر بسنہیں کی یک چندروز بعده 27 متبر 2012 م کوفرانسیس وزیر داخله مینوکل والز (Manual Valls) نے فرانسیی مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا: "جم ایسے لوگوں کو ملک بدر کرنے میں کوئی بچکچاہٹ میں دکھائیں گے جواسلام پر چلنے کا دعویٰ کریں اور ہمارے امن عامہ کے لیے خطرہ بن جائیں۔ جومسلمان ہمارے قوانین اور اقدار کا احرّ ام نبیں کرے گا، وہ یہاں نبیں رہ سکتا۔ فرانس می نفرت کے پرستاروں کے لیے کوئی جگہنیں ہے۔" یہ ہے مغرب کا منافقانہ اور انسانيت ومن چيره! يو چمنا چاسي كدكياكى عظيم سنى كوگالى دينا آ زادى اظبالا بي إيدتهذي؟ یہ آزادی رائے کی معراج ہے یا تذکیل؟ احجاج کرنا جرم ہے تو ایک ارب 30 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو بحرد ح کرنا کیے جائز ہوگیا؟ واور محرب تیری کونی کل سیدمی! بعدازال ان كتاخانه فاكول كے خلاف فرانسيى مسلمانوں كى يظيم يونين آف فرچ

اسلاک آرگائزیش نے عدالت کو درخواست دی۔ مسلمانوں کا موقف تھا کہ تو ہیں آ میز کارٹونوں سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے جبکہ تمام نماہب کا بیساں احرّام فرانسیں دستورکا حصہ ہے۔ عدالت کے روبروا پنے ایک تحریری بیان جس فرانسیں صدر نے فاکوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ طور و مواح فرانسیں تقافت کا حصہ ہے اور فہ ہی جذبات کے نام پر اظہار رائے کو محدود نہیں کیا جاسکا۔ عدالت نے مسلمانوں کی درخواست مسرّ دکروی اور فیصلہ سنایا کہ یہ کارٹون محض طور و مواح ہیں اور اس کا فیصب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے پہلے بعب ڈنمارک کے رسالے ہے لینڈ پوشن نے 2005ء اور 2006ء جس تو ہیں آ میز فاک جب ڈنمارک کے رسالے ہے لینڈ پوشن نے 2005ء اور 2006ء جس تو ہیں آ میز فاک میان کے ہیں دونوں آ میز فاک عدالت سے رجوع کیا لیکن ڈنمارک کی عدالت نے اظہار رائے کی آزاوی کے نام پر اس درخواست کو مسرّ و کردیا۔ دومری طرف عدالت نے دائے والے چار مسلمانوں کو اسلامی دہشت کر د قرار دے کر قید و جریا نے کی مزا سناوی گئی، یعنی مسلمانوں کو احمانوں کو اسلامی دہشت کر د قراد کی مواسل نہیں۔

قارئین کرام کو یاد ہوگا کہ 1991ء علی نعیارک کے معروف چک علی جب ایک فخص نے صدر بی ہونے کا دوئی کیا تو پہلی نے اسے گرفار کر کے جیل بجوا دیا تھا۔ اسے آزادی اظہار رائے کی کوئی رعایت نہ دی گئی۔ یہ ہے وہ تعناد جو امریکی معاشرے کا جزو لا یخک بن چکا ہے۔ انہیں تو اپنے لیے اتنا بھی گوارانہیں کہ کوئی مخر ہ جلی طور پران کے صدر کا مام استعال کرے، اس کا روپ دھارے یا خود کو صدر کہہ کر اپنے دل کوتنی دے لیکن نام استعال کرے، اس کا روپ دھارے یا خود کو صدر کہہ کر اپنے دل کوتنی دے لیکن مہدی ہونے کا اعلان کرے یا جمارے بال جب کوئی ید بخت جموثی نبوت کا دعوی کرے، میچ موجود ہونے کا اعلان کرے یا مہدی ہونے کا پرچار کر ہے تو امریکہ بہادراس کی سر پرتی کرنے فوراً میدان عمل آ جا تا ہواد ممارے قانون نافذ کرنے والے اداردں کو اس بہرو پیٹے کے خلاف کی خم کی کوئی کاردوائی مرنے نے دوک دیتا ہے۔ اگر بادل خواستہ حکومت عوام کے احتجاج پراسے گرفار کر لیتی ہو مغربی میڈیا پاکستان کی فوجی ادرا قضادی الماد بند کر دینا کے دیگر دینا کے دیئی ادرا قضادی الماد بند کر دینا کی وحکیاں شروع ہوجاتی ہیں۔ در حکمیاں شروع ہوجاتی ہیں۔

امريكه اورمغربي ممالك مي فردكي آزادي اظهار من دموعك اورمنافقانه ل --

اگر فرانس میں فردکو ہر متم کی ہات کہنے کی آزادی ہے تو اِسی آزادی کے نام پر جب فرانس میں لیے والی مسلمان خوا تین اجما می طور پر بیاطان کرتی ہیں کہ ہم تجاب بھی کریں گی ادر برقع بھی پہنیں گی تو فرانسیسی حکومت انہیں بیہ آزادی دینے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ برقع ادر ججاب استعال کرنے والی مسلمان مستورات کو ریائی پولیس تک کیوں کرتی ہے؟ اُن کے خلاف مقدے کیوں بنائے جاتے ہیں؟

مغرب کچے وصے کے بعد مسلمانوں کی ایمانی حرارت جانچنے کے لیے ان کے جذبات پر ضرب کاری لگا تا ہے۔ یہ بات بہر حال تابت شدہ ہے کہ آزادی اظہار یا آزادی رائے گی اس سے بھویڈی شکل اور کوئی نہیں کہ آپ سی انفرادی فنص کے یا کسی اجماعی گروہ کے ذہبی جذبات جمروح کریں۔اخلاقی گرادٹ کی یہ شاید سب سے بڑی انتہا ہے۔ اس کی تازہ مثال ملاحظہ کچھے کہ فرانس جس مساجد کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لہذا حکومت نے چری سے لی کرایک سازش تیار کرتے ہوئے ہم جنس پرستوں کے لیے الگ مجد کے تیام کا اعلان کیا۔اس دمیجہ بن پر اشحے والے تمام افراجات حکومت فرانس پرداشت کرے گی۔افسوس ناک امریہ ہے کہ ہم جنس پرست اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی جنسی خواہشات بھی بہیں پوری کریں گے۔اس فیج حرکت کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنا ہے۔

اسلام کے طاف مغرب کے شیطانی اقدام سے دنیا بحر کے مسلمانوں میں خواہ کتا ہی اشتعال کیوں نہ تھیا، مغرب میں کوئی بھی مادر پدر آزاد'' آزادی اظہار'' پر پابندی لگانے کے لیے تیار نہیں۔ آزادی اظہار کے نام پر شعائر اسلای کی تو بین کی اجازت ادر اس کے مرحمین کو'' قانون'' کی چمتری فراہم کرنا بھی امت مسلمہ کے زخوں پر نمک پاٹی کی ایک شرمناک اور قیح حرکت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ دنیا کے کی دوسر سے فلاف ایسا کیوں نمیں کرتے حالا نکہ دنیا میں فیر آسانی خدا بہ اور اس کے مائے مغربی حواریوں کا خود یہ دو ہرامعیار ہے کہ 26 ستبر 2012ء کو جب ایرانی صدر نے اقوام محدہ کی جزل آسیل سے خطاب شروع کیا تو ان تمام ممالک نے اس خطاب کا کمل با یکا ف متحدہ کی جزل آسیل سے خطاب شروع کیا تو ان تمام ممالک نے اس خطاب کا کمل با یکا فرارے دمبر 2008ء کو ایک پریس کا فران میں صدر جارج بش جب صحافوں سے خطاب کر رہے تے تو ایک حراقی صحافی محمال دیا تھا جے کیمرے کی رہے تے تو ایک حراقی صحافی ختا ہے کیا۔ دمبر عالی دیا تھا جے کیمرے ک

آ کھ نے ہیشہ ہیشہ کے لیے محفوظ کرلیا۔ ونیا ہم کے لوگوں نے ویکھا کہ ای وقت امریکی ایجنبیوں کے اہلکاروں نے اس محانی پر گھونسوں اور کوں کی ہارش کردی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مبر اور برواشت کہاں چلا جاتا ہے؟ ایک اور اہم بات جس کا تذکرہ ولچیں سے خالی نہ ہوگا کہ تمبر 2001ء میں جب امریکہ میں نائن الیون کا واقعہ ہوا تو امریکی خفیہ ایجنسی خالی نہ ہوگا کہ تمبر کے خفیہ ایجنسی ویا کھا کیا اور جس مسلمان نے بھی اس واقعہ کی ک دوسرے کو اطلاع دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، اسے گرفار کرے مختف صفوبت خالوں میں تفتیش کے جا کھسل مراحل سے گزار کرجیل بھیج ویا گیا۔

مغرب مسلمانوں کو کرب میں جالا رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے فیس جانے و بتا۔اس کی مثال 1988ء میں بدنام زمانہ کتاخ رسول ملون سلمان رشدی کے ناول Stanic Verscs (شیطانی آیات) سے لمتی ہے جس میں صنور نبی کریم ظالم کی برترین تو بین کی می۔ اس نہایت غلیظ ناول کی اشاعت سے بوری ونیا کے مسلمانوں بی خم وضعہ کی اہر دوڑ مئی۔ ہر ملک اور ہر شہر میں اس کتاب کے مندرجات اور ملعون سلمان رشدی کے خلاف احتجاج ہونے لگا۔افسوس کی بات یہ ہے کہ مغرب نے بجائے اس کتاب کی خدمت کرنے کے محض اسلام دشنی میں ملعون سلمان رشدی کی سرپری شروع کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم نے سلمان رشدی کو سخت سکورٹی مہیا ک۔ اقوام متحدہ کے سکرٹری جزل اور برطانوی وزیر فارجہ نے مسلمانوں کے احتاج کے جواب میں کہا کہ ازادی اظہار برکسی کو جمکی ویا بین الاقواى رديے كے خلاف ہے۔ آزادى اظہار مارى بنيادى قدر ہے، ہم اس بركوكى مجمود ديس كر كے \_كى امر كى يوغورسيول نے اس"كارنائ" ير رشدى كو اعزازى وكريال وي، امر کی صدر بل کانش نے اسے خصوص طور پر وافتکنن وائٹ ہاؤس میں وجوت دی۔ نائث بڈ کے خطاب سے نوازتے ہوئے برطانوی ملک الزبتدنے 18 جون 2007 موائی سالگرہ کے موقع پر بنگم مَدن من منعقده ایک تقریب می سلران رشدی کوشای مهمان کے طور بر مدمو کیا اور اسے" سر" كا خطاب ديا۔ يو چمنا جاسي كديرسارے اعزازت واكرابات كس" خدمت عالية"كا معاوضه بي؟ ظاهر ب، توجين رسالت مُؤخرًا، شعارٌ اسلام كى بحرمتى اورمسلمانون كى دل آزارى مغرب كالسنديده مشغله باورايها كرنے والامغرب كا "مجوب" قراريا تا ہے۔ اسلام کے ساتھ مغرب کے تعصب اور دھنی کا اعماز واس بات سے نگایا جا سکتا ہے

کہ دنیا بحریمی انسانی حقوق، انسانیت پر ہونے والی زیادتیوں اور حق تلفیوں کے تدارک کی کوشش کرنے والی حظیم ایمنسٹی اعزیقش نے 1994ء بھی ملعون سلمان رشدی کی کتاب کا ترکی زبان بھی ترجمہ کرنے والے فحد عزیز نشین کوا پی عظیم کی جانب سے اس وسلامتی کا ایوارڈ دیا۔ حالا تکہ اس ترجمہ کی اشاخت کے بعد ترکی بھی زیردست احتجاج ہوا جس بھی 27 سے زائد افراد جال بحق ہو گئے۔ ایمنسٹی اعزیشل کا ملعون عزیز نشین کوائن وسلامتی کا ایوارڈ دینا اس بات کا بین جوت ہے کہ تو بین رسالت کا انجاز بربی کتاب سلمان رشدی کا ذاتی فعل نہیں تھی مقد اسلای شعار واقد ارکی تو بین رسالت بھیا کہ سازش ادر سوچی بجی پالیس ہے جس کا مقدد اسلای شعار واقد ارکی تو بین وتفیک ادر مسلمانوں کے جذبات کو یال کرتا ہے۔

یادر ہم خرب نے بھی پذیرائی بگاردیش کی ملونہ تسلیمہ نسرین کو دی جس نے اپنی کی ہونہ تسلیمہ نسرین کو دی جس نے اپنی کی ہونہ دیا اسلام کی تعلیمات اور حضور نبی کر یم مخافیخ کی تو بین کی۔ بور پی پارلیمنٹ نے اس ملحونہ کے حق میں ایک قرار داد منظور کی جو اس بات کا جوت ہے کہ مغرب براس فیض کو اپنی آنکموں پر بھا تا ہے جو اسلام کی تنقیعی اور مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے۔ حال بی میں میں کینیڈ اکی مختاخ عورت ارشاد مافی Irshad دل آزاری کرتا ہے۔ حال بی میں میں کینیڈ اکی مختاخ عورت ارشاد مافی The Trouble اسلام کے خلاف کتاب " With Islam Today جو دراصل سوڈ انی انسل ہے، نے اسلام کے خلاف کتاب " With Islam Today کی ہوئی کی ۔ مسلمانوں کے احتجان پر کینیڈین میڈیا نے مسلمانوں کو برداشت اور رواداری کی تلقین کرتے ہوئے آئیں اپنارویہ تبدیل کرنے کو کہا۔ جبکہ ان کے ہاں بیروزگاری، کساد ہازاری اور حکومتی پالیمیوں کے خلاف آئے روز احتجانی ہوتے رہج ہیں جو بین جو بین اور محاس کو دو ہرا معیار۔ مغرب خود معیار طے کرتا ہواور کو دو آزادی اظہار کا نام دیجے ہیں۔ یہ ہم خرب کا دو ہرا معیار۔ مغرب خود معیار طے کرتا ہواور کی خود بی اس کی دھیاں اڑا دیتا ہے۔

ہو گلر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقدا دو شنت اما دوس سر سر مدر دوس و

بتول مافلاشنی الرحن: " کیتے ہیں کہ ہورپ کا خدمب" آزادی" ہے۔ ہوس کی آزادی، چوٹ کی آزادی، چوٹ کی آزادی، چوٹ

ملکوں میں جارحیت اور وہشت گردی کی آزادی، مشرقی اقدار کو پایال کرنے کی آزادی، اسلام کی انبانیت ساز تعلیمات کا نماق اڑانے کی آزادی .....مغرب جب چاہے، جیسے چاہے، جب تک چاہے، کھل کھیلے.....کوئی صدائے احتجاج نہ بلند کر ہے.....میاد کو آزادی ہے کہ وہ آزاد پر عدد کو زیروام لا کر ان کی آزادی سلب کرے اور ان کی شدرگ، لبرل ازم کی تجمری ہے کاٹ کر رکھ دے، لیکن زخی اور نیم لیمل پر عمول کو نڑیے، پھڑ کئے اور پھڑ پھڑانے کی بھی آزادی نہیں ..... باؤلے کو لوگو ویے اور انہیں نمدا باعد مے کی آزادی نہیں۔ کو تکداس سے نمازدی ہے لیکن باؤلے کو لوگو دیے اور انہیں نمدا باعد مے کی آزادی نہیں۔ کو تکداس سے نمازدہ معزز کو ل کے کاٹ کھانے اور بھو تکنے کے بنیادی اور پیدائی دو حق ق " پر زو پڑتی ہے۔

امریکہ اورمغربی علقے تو بین رسالت کے جس قانون کی آٹر لے کراتنا شورشرابہ پیدا کررہے ہیں اور ہلا گلا مچارے ہیں، کوئی ان سے بچ چھے کہ اس قانون کے نفاذ سے تہیں کیا تکیف ہے؟ اس قانون کا نفاذ ایک ایسے ملک میں ہورہا ہے جہاں 97 فیصد آبادی مسلمان ہے۔ یہ ملک اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ معاشی، ساتی اور جدلیاتی مسائل کا ناکل تو 1970ء کے بعد رجایا گیا۔ روٹی تو ہندوستان کے مسلمان کو بوئی، کی ئی، بہار، دکن، مشرتی پنجاب اور بنگال میں بھی ال ری تھی ۔۔۔۔ پاکستان امریکہ کی طرح مہم جوؤں اور طائع آزباؤں کی حادثاتی وریافت نہیں۔ یہ تو بقول قائد اعظم یہاں کے مسلمانوں کا فطری مطالبہ تھا اور ہے۔ اس پر 'احتجاج'' اگر ملک کا عدر موجود چھرجنونی مغرب پرست کر دہے ہیں تو ان کی تعدادا گلیوں کی پوروں سے بھی کم ہے۔

یہ تو بتا ہے کہ جب سے بی قانون منظر عام پر آیا ہے، سلمان رشدی اور راجپال کے کتنے پیرد کاروں کی در بچوں پر صلیبیں آدیزاں کی گئی ہیں؟ کتنے سلامت میحوں کو تخت دار پر انکایا گیا ہے؟ کتنے رشدی، نرینیں اور ربپال آج جیلوں کی کال کو تحریوں اور پھانی گھاٹ کے ڈیسے سلموں میں روسو کے "اعترافات" کھنے میں معردف ہیں؟ بول محسوں ہوتا ہے کہ مٹی بحر مغرب پرستوں اور امر کی چنڈ و فانے کے ان طاغوتی چوہوں کے زدیکے کی بھی "انسان کا سب سے بوا بنیادی جن" تو ہیں رسالت کرتا ہے۔ تو ہیں رسالت کا محد کے وجہ سے ذی اور فکری عمر تو ازن کے دیکار یہ وانشور اپنے اس بنیادی حقوق سے محروم ہورہ ہیں، اس لیے وائٹ ہاؤس کے مندر میں براجان آزادی کے مندر کے "چیف پروجت" کو مدو کے لیے پکاررہ ہیں۔"

نہایت افسوس کی بات ہے کمفرب گستانی رسول کوآ زادی اظہار سے تعیر کرتا ہے لیکن اس کے مال کی فض کو یہ جرائت نہیں کہ وہ مولوکاسٹ (Holo Caust) پرایک لفظ مجی اوا کرسکے۔ مولو کاسٹ کا مغہوم یہ ہے کہ بہود یوں نے یہ پرو پیکنڈہ کیا تھا کہ دوسری جگ عظیم می بطر کے دورافتدار میں بولینڈ کے شرشور میں بنائے مجے گیس چیبرز می تقریباً 60 لا کھ يبود يوں كولل كيا حميا-اس بنياد بريبوديوں نے مطالبه كيا تھا كه انبيں ايك الگ ملك دیا جائے۔اس پروپیکنڈہ کے نتیجہ میں اُن کو اسرائیلی ریاست الاٹ کردی میں۔ بعد میں تحقیق ہوئی تو یہود بول کا دعویٰ سراسر حموما اور من گھڑت لکلا۔ تب یہود بوں نے ایک قانون بنوا دیا كه بولوكاسك كى مبينه صداقت كوكبيل بعي چيلنج نبيل كيا جاسكا۔ جو فض بولوكوسك كے جموث ير تحقيق كرے كا، وه قائل كردن زدنى موكا۔ 19 جون 2004 م كو اسرائيل يارلينك نے حُومت کو بیا اختیار دیا که دنیا چس بھی بھی ،کمی جگہ بھی اگر کوئی فخض 60 لاکھ کی تعداد کو کم بتانے کی کوشش کرے تو وہ اس پر مقدمہ چلاسکتی ہے اور اس ملک سے اسے نفرت پھیلانے کے جرم "Hate Criminal" کے طور پر ما مگ سکتی ہے، گرفآر کرسکتی ہے اور سزادے سکتی ہے۔ جرمنی جیبا ملک سالانہ 50 ملین مارک آج تک اسرائل کو ادا کر رہا ہے اور بیہ جرمانه 2030ء تک ادا کیا جائے گا۔اب وہاں بیسوال اٹھد ماہے کہ کیا واقعی اُس وقت جرمنی میں 60 لاکھ کے قریب بہودی موجود تھے؟ چند سال پیشتر معروف تاریخ دان ڈیوڈ ارونگ (David John Cawdell Irving) کوآسٹریلیا کی عدالت نے محض اس لیے تین سال کی سزاسنا ڈالی کہ اُس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہولوکاسٹ میں یہود یوں کے قتل کی تعداد اتی میں جتنی مبالغہ آ رائی کی جاتی ہے۔ حالانکہ اُس نے عدالت میں بیان دیا کہ جمعے غلواہی مولی تھی اور میں نے اپنے خیالات سے رجوع کرلیا ہے۔ یادرہے کہ وہ آسٹریلیا کا شہری نہیں مرائے آسریلیا میں سزادی گئی کیونکہ یورپ میں باقاعدہ بیقانون ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی فخص مولوکاسٹ کو چیلنج نہیں کرسکنا، خلاف ورزی کی صورت میں اسرائیل کو یہ حق حاصل ہے کہ اے گرفتاریا افوا کر کے لے آئے اور اُسے سزا دے۔ اس وقت 104 ممالک میں يبوديوں كى تعداد ايك كرور 47 لاكھ كے لگ بمك ہے جن ميں سے 55 لاكھ اسرائل ميں رجے ہیں۔ دو جاہد دنیا کے کی بھی ملک میں رہتے ہوں، اپنے ملک سے قلع اور متحد ہیں، ان کا ایک عل مقصد ہے: اسرائل کا تحفظ۔ دنیا مجر کے یہودی اٹی آلدن میں سے سالانہ 7

ارب ڈالر اسرائل کو صلید کرتے ہیں۔ جرانی ہے کداس بدی مائد ملک نے امریکی اورمغربی مما لك كي عدالتوں بلكه بين الاقوامي عدالت انساف شي اليا قانون بنوا ديا ہے كه ' بولوكاسٹ'' کے خلاف کوئی ہولے یا ناز ہوں کے ہاتھوں یہود ہوں کے آل عام کے کوا کف اور اعداد و ثار کو چینج كرے يا اختلاف كرے تو وہ قانون كى كرفت من آجاتا ہے۔ اسرائل كے اس مطالبداور مغرب کی مولوکاسٹ کے خلاف قانون سازی کواقوام متحدہ نے بھی تسلیم کرلیا ہے۔ جبکہدوسری طرف عیمائیت کے بعد دنیا کے سب سے پہلے اور بڑے دین اسلام کے مقتدا و پیٹوا حضرت مح مصطفى مَنْ فَيْمُ كَ خلاف جومى بدر بانى اورسوتياندين اختياركيا جائے، اسے آزاد كى محافت، آزادی رائے اور آزادی اظہار کی آڑ میں جائز قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہمخر لی تہذیب جس کا چرہ بظاہرروش لیکن اعروں چھیز سے بھی تاریک تر ہے۔ اس کے مقابلہ میں 56 اسلامی ممالک میں ایک ارب 50 کروڑ سے زائد مسلمان رہتے ہیں۔ان ممالک کی اپنی تنظیم OIC اوآ کی ی ہے۔ کیا یہ سب ممالک سفارتی سطح پر اقوام متحدہ پر زور میں دے سکتے کہ حضور نی كريم ﷺ كى عزت و ناموس يرايك عالمي قانون بنايا جائے كەكوكى فخص خواووو دنيا كے كسى بمي کونے بیں رہتا ہو، اگر مسلمانوں کے رسول اعظم حضور نبی کریم ﷺ کی تو بین کرے تو وہ سزا كاستوجب بوكا \_ سوال يه پيدا موتا بكراكر يبود يول كى دل جوكى كے ليے اقوام متحده كى سطح يرة نون سازي كى جاسكتى بي قو عصمت انبيا بالخصوص حضور ني كريم عليه العلاة والسلام ك عزت و ناموں کے لیے قانون سازی کون نہیں ہوسکتی؟ لیکن بیای وفت ممکن ہے جب مارے اسلامی حکران دینی غیرت وحمیت سے سرشار ہول ورند مغرب کے در پر سجدہ ریز ہونے ہے بیمسئلمل نہ ہوگا۔

یاد رہے مغرب خصوصاً امریکا میں ہٹلر کا نثان سواسٹیکا Swastika ہتائے،
لہرانے، شاکع کرنے، پینٹ کرنے یا کسی بھی طرح استعال کرنے پر بخت پابندی اور قائل جرم
ہے۔ خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ امریکہ میں کوئی فخض اس نثان کی شرث
پین کرآ زادانہ گھوم پھر نہیں سکا بلکہ الی شرٹس کی خرید و فروخت بھی جرم ہے۔ بٹلر کے اس
امن نازی نثان سے یہودی چڑتے ہیں۔ انہیں اس نثان میں اپنی اصلیت نظر آنے گئی ہے۔
امریکی حکومت ایسے معاملات کونظرا نماز نہیں کرتی بلکہ اس کا قانون آسمیس بدل لیتا ہے۔
آزادی اظہار کے علمبروار امریکہ سمیت تمام یورپ میں کی صحافی کی جرائت نہیں کہ وہ کی

اخبار، رسالے، کتاب یا اپنی تقریر میں ہٹلر کا بیتاریخی قول دہرا دے۔'' میں جا ہتا تو دنیا کے تمام بہود ہوں کو متم کرسکا تھا مر کھے ببودی میں نے اس لیے چھوڑ دیئے تا کہ دنیا کو بتا چل سے کہ میں نے یہوو ہوں کو کیوں کل کیا؟" کیوکد انہیں معلوم ہے کہ ایسا کرنے سے ان پر اذیوں کے پہاڑٹوٹ سکتے ہیں۔مغرب یس ببودی مخالف ہونا جرم ہے،اس پرسزااور جرماند ہے۔ جبکہ وہاں اسلام وشمن مونا برآ زادشمری کاحق ہے۔اس سلسلہ میں حکومت، آ کین اور قالون اے کمل تحظ اور سر پرتی فراہم کرتے ہیں۔ 2006ء میں ایک معروف بھارتی سرمایہ کار عیش سمعلوک نے مملی محارت میں ایک جدیدترین ریٹورنٹ بنایا جے مظر کے نام سے منوب کیا میا۔ اس پر دنیا مجر کے یہودیوں نے مجر پوراحتیاج کیا جس پر ریسٹورن کے مالک نے یہود ہوں سے معدرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ریسٹورنٹ کا نام تبدیل کر دے گا۔ ریٹورنٹ کے مالک نے کہا کہ جاری طرف سے اپنایا گیا نام غیر مناسب تھا اور اس کا مقصد کسی طور پر بطر کے نظریات اور عزائم کو پیش کرنانہیں تھا اور اس نام کے استعال سے جو اشتعال کھیلاء اس کے لیے ہم معذرت خواو ہیں۔سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ عمال مغرب کی آزادی اظہار کیاں چلی جاتی ہے؟ کچھ عرصہ پہلے پرس، فرانس میں دنیا کے سب سے بدے فیشن ڈیزائنر جان کیلیالو (John Galliano) نے ایک تقریب میں صرف اتا کہا تھا " میں بطرکو پند کرتا ہوں!" اس پر پولیس نے فورا ڈیز ائٹر کو گرفار کرلیا، فرچ ممنی نے اے ملازمت سے فارغ کردیا اور حکومت نے اس سے فرانس کا سب سے بدا سول ابوارڈ مجی واپس لےلیا۔ یہ بات مجی قارئین کی دلچیس کا باعث بے گی کدائٹرنیٹ پر برفخص کو او لئے اور لکھنے کی کمل آزادی ہے۔ محریهاں آپ مواوکاسٹ کے خلاف کوئی لفظ نہیں بول سکتے۔ کویا ب يبود يوں كى دم يرياؤں ركتے والى بات ہے۔كوئى فلم اپ لود نہيں كر سكتے ،فيس بك اور ثويثر وغیرو پراینے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے۔اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی مفتکو یا تحریر فوری فتم کردی جائے گی اور آپ کا ائٹرنیٹ پر داخلد منوع ہوجائے گا۔ نیکن بہال اسلام کے ظاف سب کنے اور بولنے کی بوری آ زادی ہے۔

"آ زادی اظهاراور"آئی ی ی حیثیت" کے عوان سے جناب سیدراشدا حد لکھتے ہیں:
"حال می میں ایک جمرت اگیر اکمشاف سامنے آیا ہے کہ نعوبارک کے قریب
واقع کرین وی وقع میں موساد نے اپنا ایک محفوظ محکانہ بنایا ہوا ہے اور سیسی سے وہ سینڈی

کے چیے دہشت گردانہ واقعہ بی طوٹ ہونے کا الزام کی نعی کی کوش بی معروف ہے جو کہ اسرائٹل کے لیے ہلاکت خیز بدنا می کا سبب ہوا ہے۔ اب جب کے قلطین اس پوزیشن بی ہے کہ وہ ہیک کی اعزیش کر بیمنل کورٹ بی اسرائٹلی جرائم سے کنچے والے نقسانات کی تلائی کا مطالبہ کرے، تو اسرائٹل بھی اس فکر بیل ہے کہ کسی طرح اس کے خلاف بلند ہونے والی ہر صدائے احتجاج کو خاموش کردے خواہ وہ فلسطینیوں کی جانب سے ہو یا کسی اور کی جانب سے۔ اسرائٹل نے پہلے ہی پورپ اور دوسرے علاقوں بیں پرلیں ٹی وی کو بند کرانے کی کوشش کی ہے تاکہ اس طرح غزہ بیل ہونے والی فکست کے نقسانات اور سینڈی کی مشریا، فرانس، نیدر کی ہے تاکہ اس طرح غزہ بیل ہونے والی فکست کے نقسانات اور سینڈی کی مشریا، فرانس، نیدر ہونے کی بدنا می کا سدباب کیا جائے۔ پور پی مما لک بالخصوص جرشی، آسٹریا، فرانس، نیدر کرانے کی کوششوں بیل مددی ہے تاکہ سنعتبل بیل اسرائٹل کے خلاف اٹھائے جانے والے کرانے کی کوششوں بیل مددی ہے تاکہ سنعتبل بیل اسرائٹل کے خلاف اٹھائے جانے والے فرانس اقد امات کو تاکام بنایا جائے۔ مثل جرشی اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ وہ ہراکی کے خلاف خواہ وہ قانون دان ہو، سفارت کار ہو، صحافی ہو یا پروفیسر ہو، ''نوٹی کارر، اڈی کرے گا، اگر اس کے نیان دیا ہو یا الی کسی معلومات کی اشاحت کی ہو جو اسرائٹل کے مفاداور اس کی سلامتی کے خلاف ہو۔

جرمنی ہیں اب یہ جرم ہے کہ کوئی الی دستاویز تیار کی جائے، خواہ اقوام متحدہ یا اعزیشل کر بینل کورٹ ہیں چیش کرنے کی غرض سے ہی سی ، جس جس اسرائیل جرائم کے خلاف جوت دشواہ موجود ہوں۔ دہ قانونی ما ہرین جو فلطینی اتحارثی کی نمائندگی کرتے ہیں اور جنہیں فلسطینی ریاست کی خود مخاری اور بالخصوص بین الاقوای طور سے اب سلیم شدہ فلسطین میں دہتین یا ہوکی یہودی آبادکاری کی نئی منصوبہ بندی 'کے حوالے سے اسرائیل کی حالیہ خلاف ورزیوں کے خلاف مقدمہ تیار کرنے کی ذمہ داری سونجی گئی ہے، اس وقت اسرائیل کی جانب سے آئیس قید و بند کا سامنا ہے۔ الی رپورٹیس سامنے آئیں ہیں جن سے ہا چاہا ہے جانب کے مریان، مترجمین اور مصنفین حتی کہ کیمیوٹر ما ہرین کے خلاف بھی مقدمات وائر کے دریان، مترجمین اور مصنفین حتی کہ کیمیوٹر ما ہرین کے خلاف بھی مقدمات وائر کے طاز بین بھی متعلی ہیں۔ اس معاطے بھی عدالت چارہ جوئی سے اقوام متحدہ اور اعزیمشل کریمنل کورٹ کے طاز بین بھی متعلی جہیں ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی ایک طویل تاریخ کے جبنبوں نے ہولوکاسٹ کی تاریخی روداد کو چینج کیا ہے۔

سیروں دانشوروں اور ان کے مقدے کی دکالت کرنے والے قالونی ماہرین حی کا کہ محافی صرات کو بھی محض اس بنا پر کہ انہوں نے یہود ہوں سے متعلق مسائل ہیں قربانی کا برانبوں نے یہود ہوں سے متعلق مسائل ہیں قربانی کا برانبی خیط برانبی کے فلفے (Victimization Dogma) کی پیروی نہیں گی۔ 15 سالوں پر محیط طویل قید و بند کی سزاکائی ہے۔ مزید برآ ں ہزاروں اساتذہ کو اس جرم ہی مطلی کے فرائف سے سبدوش کیا جاچکا ہے اور بہتیرے محافیوں کو اخبارات اور میڈیا مختلو سے برطرف کیا گیا ہے۔ ای طرح بہتوں پر سفر کی پابندی عائد کی گئی ہے اور فذکوہ بالا ممالک ان صرات کے لیے پولیس اسٹیٹ فابت ہوئے ہیں جہاں ان کی سرگرمیوں کی کڑی گھیداشت کی جاتی ہے۔ انہا ہے کہ اسرائیل عربی دواد پر کسی نظر فافی کی ہات کرنے والوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، قید و بند کی سزائیل دی جاتے ہیں۔ یہ خیال بعید از امکان نہیں ہے کہ اسرائیل جاتی ہیں حتی کہ اسرائیل گلابیوں کے بہت سارے ناقدین کی غیر متوقع اور محکوک اموات آزادی اظہار رائے کا گلا

وُمُرُ (Twitter) دنیا کے مقبول ترین سوش نیٹ ورکگ سائٹس میں ایک ہے۔

اس سائٹ نے جرمن حکومت کی سفادش پر نازی نظریے کے حامی جرمن صارفین کے اکا وُنٹس بلاک کر دیے ہیں۔ ٹوئٹر کے اس فیصلہ کے بعد صرف جرمنی میں اس سائٹ کے صارفین، نازی نظریہ کے حامیوں کے ٹوئٹس تک رسائی حاصل نہیں کر پائیں مے لیکن باتی پوری و نیا کے صارفین ان ٹوئٹس کو دیکھ سیس مے۔ واضح رہے کہ یہ پہلی بار ہے جب ٹوئٹر نے اپنی مقامی سفرشپ ہے متعلق پالیسی کا نفاذ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس کی پالیسی پار سال جنوری سفرشپ ہے متعلق پالیسی کا نفاذ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس کی پالیسی پار سال جنوری کی میں وجود میں آئی تھی۔ اس پالیسی کے تحت آگر ٹوئٹر پرشائع ہوئے بینام یا ٹویش کی ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آئیس مقامی طور پر بلاک کر دیا جاتا ہے اور اس پالیسی کے تحت جرمنی میں نازی نظریہ رکھنے والے صارفین کے ٹوئٹر سے درخواست کی تھی کہ وہ پالیس نے اس خط کے ذریعے ٹوئٹر سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کے ملک میں ان لوگوں کے ٹوئٹس بلاک کردے جو نازی نظریہ رکھتے ہیں۔

17 ستمبر 2012ء کے گلف نیوز میں معروف خاتون تجزیبہ کار لینڈ الیں ہیرڈ ہے نے'' آزادی رائے کا نامعقول اظہار'' کے عنوان سے کھیا:

"آزادی رائے اور اپنی آواز بلند کرنے کی آزادی دولوں جمہورے کے ستون ہیں جن کی ہماری قیت اوا کرنی پڑ رہی ہے۔اسلام کے متعلق بیشرمناک اور اشتعال انگیز اقدام اسلام سے فرت کرنے والے اس وحوکہ باز فض نے کیا جو 21 ماہ جیل میں رہ چکا ہے۔ اگر حکومت اس مواد کو قانو ن شکن آزادی کے اصواول کی عدم موجودگی کی وجہ سے کشرول نہیں كر سكى تقى جبى غلد زبان كوردكا جاسكا تفار يقينا قالونى نظام مس كبيل خرابي ضرور ب جو بار بارز ہرافشانی کرنے والے لوگوں سے معاشرے و محفوظ رکھتے میں ناکام ہے۔ 65 سال قلم ساز کولا بسلے سے بولیس نے تعیش کی لیکن اسے گرفاری کا کوئی خوف نیس کے تکم بقول اس كاس نة الون كى كوئى خلاف ورزى فيس كركيا اس امريكا كومبذب ومتدك أمك مجما جائے گا جہاں انتہائی بنیادی ضرورت کا قانون نہیں۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے باخبر ہو گئے کہ امریکی کامحرس نے 2004ء ش عالی سامی خالف رہوہوا یک منظور کیا تھا جس میں سامی خالف کی تعریف یوں کی گئی کہاس سے مراد اسرائیلی خالف تک جذبات، سابقدادر موجودہ امرائیلی رہنماؤں برخاصمانہ تقید ہے۔اس میں بعض حاکق کا حالہ دیا میا تھا کہ بیدو بیک نہ ک طرح 60 لا کو یہودیوں کے ہندے کو آہتہ آہتہ تم کردے کا جو بولوکاسٹ کا نثانہ بے۔سب ے اہم بات یہ ہے کہ یہودی فرمب یا اس کے فرای رہنماؤں پر تقید بھی ای ایک کی زوش آئے گی۔ بیظاف آئین تھا یا نہیں، اس ایک کی مظوری برزیادہ روعل نہیں ہوا تھا۔اس صورت حال میں کوں نداس قانون کوتوسیع دی جائے تا کدمسلمانوں سمیت دوسرے نداہب کے پیردکاروں کے احساسات وجذبات کا احرام کیا جاسکے "۔

2004ء على بالينڈ كو مى لملى ديون نے چد فييوں كے تعادن سے اسلام كے خلاف نہات به بودو قلم Submission بنائى جس سے سلمانوں على غم دخسہ كى لهردور ملى ان تمام واقعات كا مقعد صرف اور صرف سلمانوں كى دل آزارى كرنا ہے۔افسوس سے كرائى نا پاك حركات اليے ممالك كے آفسوكررہ بيں جنويں دعم ہے كدوہ و نيا كے سب سے بدے مہذب، دانشور، حقق انسانى كے طبر اوار اور آزادى اظہاد كے رکھوالے ہيں۔

6 کتوبر 2002 مومعروف امریکی پادری چری فال ویل نے امریکی ٹیلی ویژن ک بی الی (CBS) کے ایک پروگرام سکسٹی منٹس (Sixty Minutes) کواکی اعزو ہو دیتے ہوئے حضور شغیج الرسلین معزرت محد می تافیخ کی شان میں بدر ین گستا فی کا ارتکاب کیا۔مغرب پوری دنیا می آزادی افکار، آزادی ضمیر اور آزادی اظهار کا و معندوا پینتا ہے۔ پوچھنا چاہے کہ کیا دنیا میں آزادی افکار، آزادی اظهار کیا دنیا مجرکے ڈیڑھ ارب مسلمانوں کو وی اذبت اور روحانی کرب میں مبتلا کرنا آزادی اظهار ہے؟ کیا مسلمانوں کی محبوب ترین ہتی حضرت محرمصطفی تا افتح کو (نعوذ باللہ) کالیاں دیتا آزادی ضمیر ہے؟ دنیا کا کوئی قانون یا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا بھی اخلاقیات ہیں جن برمغرب کو فخر ہے؟

مغرب جوآزادی اظبار، آزادی دائے، آزادی تقریر وتحریر، حقوق انسانی، امن و آشتی، روثن خیالی، علم وشعور، وسعت نظر، تخل، برداشت، عدم تشدد، زبی رواداری، شهری آزادی، فہم ولدی، جمہوریت، حقوق نسوال اور دنیا محری سب سے زیادہ مہذب مونے کا یرجارک اور بلاشرکت غیرے چھمپین بننے کا دعویدار ہے۔ یہاں ہررنگ، برنسل، برقوم اور ہر نربب کے افرادر بنے ہیں جنہیں بکسال حقوق حاصل ہیں محرسلمانوں کے ساتھ اسلام دعمنی ك آ رُ من نفرت الكيز اور حعقباندرويدركما جاتا بيدنوذ بالله فم نعوذ بالله، مغرب من شراب خالوں کو مدیندادر نائث کلبوں کو مکد کا نام دیا جاتا ہے، مجی جوتیوں پر قرآنی آیات منتش کردی جاتی ہیں، مجمی زیر جامہ اسلامی شعار کا نداق اڑانے والی تحریریں لکھ دی جاتی ہیں، مسلمالوں ک معجدوں پر جلے اور ان کی بے حرمتی معمول کی بات ہے، گنبداور مینار بنانے پر پابندی ہے۔ برقع اور سکارف کو اپنی تهذیب کے خلاف قرار وے کر پابندی لگا دیتے ہیں۔ راہ چلتی برقع بہے خواتین برتموکا جاتا ہے۔ حالاتکہ دہاں مردول اور عورتول کے سرعام نگے ہونے پر کوئی یابندی نیس ۔ ڈاڑمی اور مگڑی کونفرت کی علامت بنا دیا ممیا ہے، ایسے مسلمالوں پر طازمت کے دروازے بند ہیں۔اسامہ بن لادن کی ڈاڑھی اور پکڑی والی تصویریں جولول اور اغر ویئر رِ شالع كر كے فروخت كى جاتى بيں خواتين كے لموسات يرمقدى قرآنى آيات جهانا، كر ان الموسات كى فمائش سے ليے خواتين كى كيث واك كرنا، شراب كى يوتكوں كے و مكون، كوكا كولا كين، فث بال اور جوتوں بركلمه طيب، الله اور اس كرسول تا الله كا نام لكسنا، اسلام كى مقدس مخصیات کے کرداروں پر قامیں بناتا، مجد اقعلی میں سور کا سرر کھنے کے شر انگیز واقعات، برنث میڈیا میں اسلای مقدس شخصیات کی خیالی تصاویر شائع کرنا اوران کے خیالی جمعے بنانا، اسم محركوا محريزي بي بكار كركمها، رسائل دجرا كداور كمايول بي تو بين كرنا، اعربيك برقر آني آیات بیل تحریف کرنا، فرشتوں، پینمبروں، رسول اکرم نگانی اور محابہ کرام کی فرضی تصاویر اور غلد فرضی معلومات فراہم کرنا تو مغرب کا روز و مرہ کا معمول ہے۔ افسوس ہے کہ بیرسب پچھ آزادی ند بہب اور آزادی اظہار کے نام پر کیا جاتا ہے۔

> اس قوم میں ہے شوخی اعریشہ خطرناک جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد کو ککر خداداد سے روش ہے زمانہ آزادی افکار ہے الجیس کی ایجاد

آج ہور ہی ممالک میں بلعدآواز سے موزک سنتامنع ہے کداس سے بروسیوں کی سمع خراثی ہوتی ہے، سرک پر ہارن بجانا خلاف قانون ہے اور گاڑی میں زور سے گانانہیں سا جاسکا، سگریٹ پینے کواس دجہ سے ممنوع قرار دیا جاتا ہے کہ اس ممل سے دوسروں کے حقوق مروح موتے ہیں۔ مرونیا کے ڈیرد ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات پرنشر جلانے ک آزادی ہے۔ بغض ونفرت کی انتہا دیکھیے کہ مسلمانوں کو حلال کوشت کے استعال سے روکا جا ر ہا ہے۔ دلیل بیدوی جارہی ہے کہ اسلای طریقے سے ذریح کیے مجئے جانور کا گوشت بہت سے غیرمسلموں کے نزد یک حرام ہے۔ علاوہ ازیں اس سے اسلامی شرعی قوانین کوفروغ مل رہا ہے۔ چنانچداس سلسلہ میں برطانیہ میں ویسٹ مشر پیس نے اپنے ریستورانوں میں حلال موشت فراہم کے جانے کے مطالبے کومسر دکر دیا ہے۔ چی آف الگلینڈ نے اس فیطے کی ممل حمایت ادر تائد کرتے ہوئے مرید مطالبہ کیا کہ تمام ہوٹلوں کواس بات کا پابند بنایا جائے کدوہ اسین بال طال گوشت سے بنی کوئی چز فردعت شکریں۔ باخبر ذرائع کےمطابق بور بی بونین بھی اس اقدام کو قانونی حیثیت دینے والی ہے۔نومبر 2012ء میں بیمی اکشاف ہوا كه حكومت في كل سكولول من بجول كو جو كهانا دياء وه بغير طلال ليني حرام تعا- يادرب ان سکولوں میں مسلمان طلبا بھی کثیر تعداد میں بڑھتے ہیں جن کے والدین نے اس واقعہ پرشدید احتاج کیا۔ یہ ہے وہ مکمناؤنی تصویر جس نے آزادی اظہار، آزادی ندب اور حقوق انسانی کے مغربی فلنے اور نعرے کی حقیقت کا بول کھول دیا ہے۔

مغرب مسلمانوں کی دل آزادی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں ویتا۔اسلام کے بارے میں اس کی سوچ نہایت گھٹیا اور بغض وعناد سے بھری ہوئی ہے۔ 2008ء میں ایک امریکی کمپنی نے اسامہ بن لادن کی تصویر والا ٹاکلٹ ٹشو بنانے کا اعلان کیا تو اے استے آرڈر کے تحیل مشکل ہوگئ تھی۔ بیاس ملک کا حال ہے جو آزادی اظہار کاعلمبر دار ہے اور پوری دنیا کو اخلا قیات کا درس دیتا ٹیمیں تھکا۔ 2008ء میں بی امریکی براڈ کاسٹنگ اٹیشن سے ''ساؤتھ پارک' نای مزاجہ کامیڈی پروگرام شروع کیا جس میں صفور نبی رحت صفرت جو سُلُھُیُ مسیت تمام انبیائے کرام کو تفکیک کا نشانہ بنایا گیا۔ اپر بلی 1990ء میں ہالینڈ کی ایک عالمی شہرت یا فتہ شراب فروخت کرنے والی کمپنی نے اپنی تیار کردہ شراب کی بوتوں کے ڈھکوں پر کلمہ طیبہ پرنٹ کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ تیار کردہ جو توں کے نیچے لفظ ''اللہ اور محمد'' نے اپنے تیار کردہ جو توں کے نیچے لفظ ''اللہ اور محمد'' کھا۔ اس سال معروف امریکی کمپنی کروائی اور اپنے تیار کردہ جو توں پر لفظ ''اللہ اکسا۔ کروا کراس کی فروخت کے لیے نمائش کروائی اور اپنے تیارہ کردہ جو توں پر لفظ ''اللہ'' لکھا۔ کروا کراس کی فروخت کے لیے نمائش کروائی اور اپنے تیارہ کردہ جو توں پر لفظ ''اللہ'' لکھا۔ اس سے مسلمانوں میں بے حداشتھال پیدا ہوا۔ دوسری طرف کمپنی یا لکان کی طرف سے کہا گیا کہ جو مسلمان یہ مصنوعات نہیں فرید یا چاہے ، نہ فریدیں لیکن اس پراحتجاج نہ کریں کیونکہ اِس

چھ سال پیشتر امریکی یہود ہوں نے ایک فلم بنائی جس کا نام "جھ تیغیر خدا" تھا۔
مسلمانوں نے اس پرشد بداحتجاج کیا، لیکن پابندی ندلگائی گئی۔اس پرایک غیورمسلمان فلیفہ
حاس عبدالخالص نے وافشکنن میں چھ یہودی افروں کو بیغال بنا کرمسلمانوں کا مطالبہ شلیم
کروایا، مگر بعد میں فلیفہ حماس ہی نہیں، بلکہ اس کی بیوی اور تین معصوم بچوں کو بھی شہید کردیا
میا۔ اسرائیل کے شہر ''اشدود' میں قائم یہودی ڈسکو ڈانس کلب کا نام '' مکہ' رکھا گیا۔
مسلمانوں کے احتجاج پرفوج نے 3 فلسطینیوں کو شہید اور 11 کو شدید زخی کردیا۔ خود کو مہذب اور انائی حقوق کے علمبر دار کہلوانے والوں کو یہ بھی نظر نہ آیا کہ می کی 100 میں غزہ میں مجبور گئی دورانسانی حقوق کے علمبر دار کہلوانے والوں کو یہ بھی نظر نہ آیا کہ می کر ایا جو سامان کو نہ صرف اسرائیلی حکومت نے روک لیا بلکہ ان تمام افراد کو گرفتار بھی کر لیا جو سامان کے کر جا
سرف اسرائیلی حکومت نے روک لیا بلکہ ان تمام افراد کو گرفتار بھی کر لیا جو سامان کے کر جا
سرف اسرائیلی حکومت نے روک لیا بلکہ ان تمام افراد کو گرفتار بھی کر لیا جو سامان کے کر جا
سرف اسرائیلی حکومت نے روک لیا بلکہ ان تمام افراد کو گرفتار بھی کر لیا جو سامان کے کر جا
سرف اسرائیلی حکومت نے روک لیا بلکہ ان تمام افراد کو گرفتار بھی کر لیا جو سامان کے کر جا

اگست 2012ء میں امریکہ کے شہر ٹیکساس کی ایک فوجی عدالت نے دہشت گردی

کے الزام میں گرفار امریکی فوج کے ماہر نفیات میحر شرال حسن Major Nidal)

(Hasan) کو ڈاڑھی رکھنے پر ایک ہزار ڈالر جر مانہ کرتے ہوئے آئدہ پیشی سے بل زہردی

اس کی ڈاڑھی منڈوانے کا تھم دیا اور کہا کہ اگر وہ آئدہ پیشی پر ایک حالت میں عدالت

آئے تو وہ تو بین عدالت کے بھی مر تکب ہوں گے۔اس واقعہ سے اعمازہ لگایا جا سکتا ہے کہ

امریکہ اسلام دھنی میں کس حد تک چلا گیا ہے۔ حالا تکہ بیدوہ ملک ہے جو دنیا مجر کے مما لک

کواپنے ہاں مغربی آزادیوں کے سلسلہ میں مزید مراعات دینے اور رکاوٹوں کو تم کرنے کا

حم جاری کرتا رہتا ہے۔

ونیا مجرکو فرای دواداری اور برداشت کا درس دین والے امریکہ کااصل چرہ ویکھیے
کہ وہاں آج مجی علف امریکی فوتی کالجز میں اسلام دھنی پرمبی نصاب پڑھایا جاتا ہے جس
میں کہا گیا ہے کہ اسلام ایک وحشیانہ فد میب ہے جے بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فوجیوں کو
تربیت دی جاتی ہے کہ وہ خودکو اسلام کے خلاف مزاحتی تحریک کا ایک حصہ بجھیں۔ نصاب میں
ریمی درج ہے کہ وقت آنے پرمسلمانوں کے مقدس ترین مقابات کہ اور مدید پر بھی حملہ کیا جا
سکتا ہے۔ یاورہ اس کورس کے انسٹر کڑ لیفٹینٹ کرال محمیو ڈونی میں جو اپنی اسلام دھنی میں
فوج میں خاصے مشہور ہیں۔

15 من 2008ء کو عیمائی انتها پندوں نے ''دی ریڈیکل آف اسلام'' کے نام سے فلم ریلیز کی جس میں حضور نبی کریم خالیج کی توجین کی گئے۔ 12 دیمبر 2008ء کو احسان جای (مرتد) جو کہ بالینڈ کا رہائٹی اور سیاستدان ہے، نے ایک ویڈیوفلم بنائی جس کا نام' 'محر سے اعزویو'' رکھا۔ اس ویڈیوفلم کا دورانیہ 15 منٹ ہے، جس میں خواتین کے حقوق، غیر مسلموں سے فرت کے متعلق خودسا خد سوالات بنائے صحے۔ جب بالینڈ کے وزیراعظم جان بیٹر بالکندے سے اس پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے سے کہ کرمطالبہ دوکر دیا کہ یہاں فہری آزادی ہے۔

التين كايك علاقے كيلاس من ايك الى عارت تغيرى كى جس بر 20 لاكھ 70 مرار دالر دالر الاكت آئى جس بر 20 لاكھ 70 مرار دالر دالر الاكت آئى ہے۔ اسے ايك جامع معجدى طرز پر تغير كيا كيا ہے۔ ديكھنے والے اسے ايك معجد بى تجھتے ہيں۔ اس عمارت كا نام "كك كما كيا ہے۔ كر جب كوئى فض وہاں باتھا ہے۔ تو اسے بعد جان دن رات شراب و ہے تو اسے بعد جان دن رات شراب و

شب کی مفلیں بھی ہیں۔مسلمانوں نے اس پراحتجاج کیا محرمیڈیا نے اسے قطعا کوئی اہمیت نددی ادر کہا کمیا کہ یہاں ہر چزکی آزادی ہے۔

آزادی اظہار مغرب کے پاس ایک ایدا ہتھیار ہے جے وہ جب چاہے مسلمانوں کے خلاف استعال کرے۔ امریکہ شل شائع ہونے والے اور جب چاہے اپنے مفاوات کے لیے استعال کرے۔ امریکہ شل شائع ہونے والے تاول "The Last Temptation of Christ" پر 1988ء شائع ہوں اس نام سے بنے والی فلم ریلیز ہوئی۔ اس فلم ہی نعوذ باللہ صفرت سینی علیہ السلام کوایک عورت سے ہوں و کنار کرتے ہوئے دکھایا گیا جس پر عیمائیوں ہی خم وضعہ کی لیر دور گئی۔ بعدازاں عیمائیوں نے بخل اس کی نمائش پر پابٹری عائم کر دی گئی۔ بائیل کی روثی ہی صفرت موئی علیہ مس کی ملکوں ہیں اس کی نمائش پر پابٹری عائم کر دی گئی۔ بائیل کی روثی ہی صفرت موئی علیہ السلام کی زعری اور واقعات پر بنائی جانے والی مشہور فلم سے بابٹری ایک معمولی یہودی کی السلام کی زعری اور واقعات پر بنائی جانے والی مشہور فلم سے بابٹری ایک معاقر ہیں جس السلام کی درخواست پر عائم کی گئی۔ کہا گیا کہ اس ہی یہود ہوں کی دل آزاری پر مشمل کی مناظر ہیں جس سے معاشرے میں نفرت ہیں تھا کہ اس ہی یہود ہوں کی دل آزاری پر مشمل کی مناظر ہیں جس سے معاشرے میں نفرت ہیں تھا کہ اس ہی یہود ہوں کی والے اس کے علاوہ معروف ویب سائٹ نے 2010ء تک 977 ملین ڈالر کا پر نس کیا تھا۔ اس کے علاوہ معروف ویب سائٹ اور فلموں پر بابئدی کی مکمل تغیبات موجود ہیں۔ اور فلموں پر بابئدی کی مکمل تغیبات موجود ہیں۔

جناب عمر اساعل قریش اید و کیف اپنی کتاب می لکھتے ہیں: "برطانیہ میں ایک فلم دائر کیٹر مسٹرو گرونے ایک ویڈ ہو فلم تارکی جس میں سوابدیں صدی کی عیسائی راہبہ ٹریہا جو صدت یہوں مسلے کر درقص کرتے ہوئے اپنا گریان چاک کر ہے میں سالیت وجد میں صلیب کے گردرقص کرتے ہوئے اپنا گریان چاک کر کے اپنے عمریاں سینہ کو ابور نگ کر لیتی ہے اور ای حالت میں تصوراتی مسئے کا بور کی جنب ہوتی ہے۔ اس فلم کو برطانیہ کے مسئر بورڈ نے نمائش کی اجازت ویے سے اٹکار کر دیا جس پر یہ معالمہ عدالتوں تک پہنچا۔ جہاں یہ تراردیا گیا کہ یہ مقدس سینٹ ٹریسا کے کردار کی تو بین ہے جس سے برطانیہ کے عیسائی شہریوں کے جذبات مشتعل ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان فیملوں کے خلاف جوڈیشل رہو ہوئے ۔ اپنی مربوں کے خلاف جوڈیشل رہو ہوئے ۔ اپنی عدالت ہاؤس آف لارڈ ز میں ساخت کے لیے آیا۔

وہاں کے تمام نے حضرات نے ماتحت عدالتوں کے فیصلہ کو بحال رکھا۔ عدالت عظلی کے ایک معروف لبرل نے اسکار مین نے یہ بھی قرار دیا کہ بلاس فیمی لا (Blaspheme Law) برطانیہ کی سائیست کے لیے ناگریز ہے۔ اس فیصلہ کو ممکلت برطانیہ کے خلاف مسٹرو گرو نے بورو پی یونین کے حقوق انسانی کی اعلیٰ ترین عدالت میں چینی کر دیا کہ اس فیصلہ سے ایک آزاد ملک کے آزاد شہری کے آزادی اظہار کے حقوق فتم ہوئے ہیں جو بورد پی یونین کے کونشن ملک کے آزاد شہری کے آزادی اظہار کے حقوق فتم ہوئے ہیں جو بورد پی یونین کے کونشن اس کی اس عدالت عالیہ نے اپنے آئین کی آرٹیل 10 کی تشریح کرتے ہوئے ہاؤس آف لارڈ ز کے عدالت عالیہ نے اپنے آئین کے قانون کی بدولت حقوق انسانی کا تحفظ برقرار رہتا ہے۔ "
نیملہ کی توثیق کر دی اور دگرو کی ایکل کو مستر دکر دیا۔ مملکت برطانیہ کے حق میں فیصلہ صادر کرتے ہوئے کھا کہ تو بین میں میں رسالت نا بھی از محمد میں انسانی کا تحفظ برقرار رہتا ہے۔ "
زیاموں رسول اور قانون تو بین رسالت نا بھی از مجد اساعیل قریش ایڈووکیٹ)

اکتوبر 2012ء میں پیرس فرانس کے معروف میکزین کلوزر Closer نے برطانوی شنم اده ولیم (Prince William) کی بیری کیٹ ڈکٹن (Kate Middleton) کی نیم بر مند تساویر شائع کیس تو برطانوی شای خاعدان نے عدالت کا زخ کیا۔عدالتی کارروائی کے دوران رسالے کی انتظامیہ نے موقف اختیار کیا کہ کیسرے سے مینچی گئی تصاویر حقیقی ہیں۔ شنرادی کھلے عام بےلباس کا مظاہرہ کررہی تقی۔قار ئین کو بھی بیمظرد کیمنے کاحق حاصل ہے۔ چانچے تساوی پر پابندی لگانا آزادی اظہار کے طلاف ہے، اس سے ماراحی آزادی محروح مو گا۔عدالت، رسالے کی انظامیے کے موقف سے متنق ندمو کی اور دو دن کی سرسری ساعت کے بعداینا فیملدسناتے ہوئے اس جریدہ کوفوری طور پر مزید تصاویر شاکع کرنے سے روک دیا جبکہ برطانوی ملک الزبت کوخش کرنے کے لیے اس اخبار پرند صرف ایک لاکھ بورو کا جرمانہ عائد کیا ميا بلكه انظاميه ويحم ويا كد شفرادى كى تمام اصل مطبوعه وغيرمطبوعه تصاوير فورى طور يرشابى خاعدان کودالی کردی جائیں اور کی شکل میں بھی انہیں دوبارہ شائع ند کیا جائے۔عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی دوسرے میگزین نے ان تصاویر کوشائع کیا تو میگزین کلوزر کو 10 ہزار بورو جرمانہ ادا کرنا ہوگا کیونکہ پہل اس میگزین نے کی ہے۔ بیاتساوی آئر لینڈ کے ایک اخبار "أ ترش اطار" نے بھی شائع كيں جس كى باداش ميں اخبار كے اید ير كوفورى طور بر برطرف کردیا گیا۔ اعربید برخر بدوفرونت کے سب سے برے ادارے "eBay" نے بھی این

کی بھی لنگ پر تینوں جریدوں کلوزر، شاکی اور آئرش اسٹار کواپ لوڈ کرنے پر تا تھم تائی پابندی
لگادی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصاویر نہ تو من گھڑت فاکے تھے اور نہ کوئی تصوراتی
فلم۔ یہ تو ایک حقیقت تھی جو کیمرے کی آ کھ نے دیکھی اور محفوظ کر لی۔ آزاد کی اظہار کے
علمبرداروں سے یہ برداشت نہ ہوسکا اور اس جریدے پر پابندی لگادی۔ پورے بورپ سے
اس میگڑین کی تمام کا بیاں اٹھا کی گئیں۔ جران کن بات یہ ہے کہ پبلشرز نے عدالت اور شاتی
فاعمان سے غیر مشروط معانی بھی ہا گی گمرعدالت نے اپنا تھم سنا دیا۔ اس کے بیکس جب دنیا
بحرے ڈیڑھ ارب مسلمانوں کی محبوب ترین ہتی حضور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ منافقیا کے
فاکے مخربی اخبارات ورسائل میں شائع ہوتے ہیں تو یہ عدالتیں منافقت اور دو غلے پن کا
مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم اظہار آزادی پر پابندی نہیں لگا سکتے۔

عیمائیوں کی طرف سے اسلام کے خلاف توجین آمیز واقعات پر احتجاج کرنے والے مسلمانوں کو برداشت کا سبق دینے والے بوپ بنی ڈکٹ خود عدم برداشت کے کتنے او نے درجے پر فائز ہیں،اس کا اعداز وروز نامہ گارجین کندن کا 15 ستبر 2010ء کا اخبار پڑھ كركيا جاسكا ہے جس ميں بوپ بني ذكت كحوالے سے متايا كميا ہے كدانبول في يورپ اور برطانیہ میں لانچ کی جانے والی آئس کریم کمپنی انتونع فریڈر کی Antonio ) (Federici کی اشتهاری مهم برغید و غضب کا مظاہرہ کیا اور اس اشتهاری مهم کو نا قابل تول قرار دیے ہوئے اعلی برطانوی حکام کواس اشتہاری مہم کوروک دیے کا تھم دیا جس کے چد محظ بعد لندن كے حكام نے اپنا فرض عين سجعتے ہوئے اس اشتہاري مهم كوروك كراس ير جميشه کے لیے یابندی عائد کر دی۔ اطالوی آئس کریم کمپنی کے اشتہار کے حوالے سے الیرورٹائز منٹ واج ڈاگ کا کہنا تھا کہ وہ اشتہار عیمائیوں کے لیے تا قابل برواشت تھا، اس لیے اس کو بٹا ویا میا۔ اس کریم کمینی انو نوفریڈر کی کے اشتہار میں ایک عیمائی راہبہ کو حاملہ و کھایا گیا ہے جس پر بوپ بنی و کٹ نے شدید غم و ضحے کا اظہار کیا تھا۔ واضح رہے کہ آکس کریم ممپنی کے لیے اشتبار تیار کرنے والی اشتباری کمپنی کا کہنا تھا کہ اس نے اشتبار میں وہی معاملات وكمائ جواس وقت بهى يورب اوركليسا من ايك كروى حقيقت كطور يرموجود بين - يورب سے لے کرامریکہ اور آسٹریلیا سے لے کر افریقہ تک تھیلے کلیساؤں میں بدکرواریاور ہول کے كارنا مے خود بور في اور امر كى ميڈيا مظرعام برلا چكا ہے۔ حال بى ميس برطانيه مي ايك

پادری نے برطانوی شغرادے کی منگلی ٹوشنے کی چیش گوئی کی تواس پادری کو چرچ سے فارغ کر دیا گیا۔ بوپ بنی ڈکٹ نے اس بارے میں کمل خاموثی اختیار کی حالا تکداسے اس معالمہ میں زیادہ بڑھ کر دلانا چاہیے تھا۔

شراب نوشی وین اسلام اور عیسائی ند به وونول می کنی سے حرام ہے۔ ہمارے علا كرام مىلمانوں كوشراب نوشى سے روكتے اوراس كى خريد وفروخت كى تختى سے خالفت كرتے میں۔اس کے برعس عیمانی ''بوپ'' سمیت تمام پادر بوں کا بیمال ہے کہ قانون آزادی اظہار ہونے کے باوجود اُن کی جراَت میں کہ وہ شراب کی خرید و فروشت کے خلاف کوئی ہات کر سكيس \_ كيونكه إس منعت سے كروڑوں لوگ وابستہ بيں اور روزانه لا كموں ڈالر كا بزنس موتا ب\_ علف شراب كينول كے ماكان جري كو وسع چده دية بي جس كى وجه سے ياورى حعرات شراب کی خالفت میں ایک افظانیس کرسکتے ، بلکه مدید ہے کدامر بکہ میں می ورشراب کا نام "Bloody Merry" معرت مریم علیدالسلام کے نام پر مکعا کیا ہے۔ ایمی حال عی می کنربری میں برطانیہ کا قدیم ترین گرجا گر فروخت کیا گیا۔سب سے زیاوہ بولی شراب كتاج نوى آج يوجى شراب فانى من تبديل موچكا بدايد معاشر عدمقدى ترین ہستیوں کی عزت وتو قیر کی کیا توقع رکھی جاستی ہے؟ سب جانعے ہیں کہ جس روز ہوپ نے بائیل کی روشی میں شراب نوشی اور اس کی خربید فروخت کوممنوع قرار دیا، اس موز اس کی اس يركشش عده سے چينى موجائے كى - إسلام وشن متشرق بروليم ميدراعتراف كرتا ہے:"اسلام فر کے ساتھ کہ سکتا ہے کہ ترک میکشی کرانے میں جیسا وہ کامیاب ہوا ہے، کوئی اور فد بہ میں ہوا ہے۔" (لاكف آف محمد: 521) انيسوي صدى كے دلع آخر ميں لندن ميں جري كامري کے ایک اجلاس کے موقع پر ایک متاز پادری اسحاق ٹیلر نے کہا تھا: '' دنیا میں انسداد میکشی کی سب سے بدی اجمن خود اسلام ہے، برخلاف اس کے ماری پوریان تجارت کے قدم جال جہاں کنچے جاتے ہیں، سے نوشی و بدکاری اور لوگوں کی اخلاقی بستی برحتی بی جاتی ہے۔''

و ممبر 2010ء میں معروف ویب سائٹ وکی کیس کے بانی اور آسٹریلوی محافی جولین اسان Julian Assange کی گرفتاری نے مغرب کے دعویٰ آزادی محافت کے محروہ چرے کو بے نقاب کردیا۔ ان کی ویب سائٹ نے امریکہ کی خفیہ دستاویزات کے اجرا کے دریعے عالمی شہرت حاصل کی اور دنیا مجر کے سفارتی حلتوں میں تہلکہ مجا دیا۔ اسانج کے دریعے عالمی شہرت حاصل کی اور دنیا مجر کے سفارتی حلتوں میں تہلکہ مجا دیا۔ اسانج کے

اکشافات دنیا بحر جی متعین امر کی سفیروں کے مراسلات، خفیہ بات چیت اور سرگرمیوں کی رپورٹوں پر مشمل سے ان اکشافات سے امریکہ کی سفارتی منافقت، مخلف کلوں کے خلاف ساز شوں، اعروفی معاملات جی مرافلت اور انہیں اپنے زیر اثر لانے کے غیر قانونی بخشکنڈوں کا راز فاش ہوگیا۔ اس پر امریکی حکومت آپ سے باہر ہوگئ۔ اس نے سویڈن اور برطانوی حکومت پر زور دیا کہ اس پر مقدمات قائم کر کے اسے گرفار کیا جائے۔ چنانچہ سویڈن حکومت نے امریکی دباؤ کے تحت بنسی جرائم کے الزام میں ایک پرانے مقدمہ میں جولین اسانج کے وارث گرفاری جاری کر دیے۔ اسانج کی سرگرمیاں چونکہ برطانیہ میں جاری تھیں، اس لیے اس کی گرفاری برطانوی پولیس کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ یہ ہامریکہ اور پورپ اس لیے اس کی گرفاری اظہار کی اصل حقیقت! جب اظہار رائے کے ذریعے ان کے مفاوات پر زور پر تی ہو آزادی اظہار کی اصل حقیقت! جب اظہار رائے کے ذریعے ان کے مفاوات پر زور پر تی ہو آزادی کے بارے میں ان کے قوانین تبدیل ہوجاتے ہیں اور جب مسلمانوں کی دل آزاری مقصود ہوتو کہدیے ہیں کہ آزادی رائے پر کوئی جموعہ میں ہوسکا۔

یہاں بطور خاص یا در ہے وکی کیس نے یہ مجی خوفاک اکمشاف کیا تھا کہ امریکی سفارت کار، انٹیلی جن معلومات کے لیے بیسائی جرچوں کے دنیا بحر بھی تھیلے ہوئے وسیع نیٹ درک ہے بھی کام لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسائی یا در بوں کو پوری دنیا بھی تہلئے کی آثر میں جاسوی کرنے، ارتداد کھیلانے کی کھمل آزادی اور امریکی سرپری حاصل ہے۔ المیدیہ ہے کہ اگر بیسائی مشنر یہ کوان کی خلاف قانون سرگرمیوں سے روکا جائے تو وہ پوری دنیا بھی چیخ کر پروپیگنڈ اکرتے ہیں کہ ان کی آزادی فد بہب پر پابندی عائد کی جارتی ہے۔ چنا نچہ بورا مفرلی میڈیا ان کی حمایت میں کھل آتا ہے۔

ی آئی اے کے سابق المکار جان کیرا کھ (John Kiriakau) جس نے 1990ء سے 2004ء سے 2004ء سے 1990ء سے 1990ء سے آئی اے کے لیے کام کیا، نے 2007ء میں ایک ٹی وی ائٹرویو میں میں سوائی کو ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اے امریکی انٹرکورا بجنٹ کا م بتایا اور یہ بھی کے اگلا کہ گوا تنامو بے جیل میں مسلمان را ہنما ابوز بیدہ سے تعییش کے دوران تشدد و بربریت کے کون کون سے ہولتاک طریقے استعال کیے گئے تھے۔ جان کیرا کمیکو کے اس بھی بولنے پر استعال کے گئے تھے۔ جان کیرا کمیکو کے اس بھی بولنے پر جنہیں اسے جیل بھی ورکرنا قانونی خلاف ورزی ہوتی ہیں جنہیں عبور کرنا قانونی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ مغرب میں اسلام کے خلاف

ہرز و سرائی ''الی آزادی' کہلاتی ہے جس کی کوئی حدود نہیں، خوا و اس سے کتا ہی فساد فی الارض کوں ند بھیلے کیونکہ مغرب جھتا ہے کہ اسلامی روایات کی پامالی اس کاحق ہے۔

اسرائیل کامعروف محافی بورمی ایونری (Uri Avnery) يهودمي خد مب سي تعلق ر کھنا ہے اور آج کل تل ابیب میں رہتا ہے۔ وہ اسرائیل کے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم رِ اکثر احتجاج کرتا رہتا ہے۔وواپنا ایک رسالہ HaOlam HaZeh مجی تکا آ ہے۔اس برکی بار قا الن حملے ہوئے۔ بعد ازاں اس کے دفتر کو نامعلوم افراد نے تذر آتش کر دیا جس ے اس کا تمام بیتی ریکارڈ جل کر را کھ ہوگیا۔ پولیس نے حملہ آوروں کو گرفار کیا لیکن بعد ازال انیس" پاکل" قرار دے کر چیوڑ دیا گیا ..... تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کداگر بی محافی اسلامی تعلیمات پر ملد کرتا، مسلمانوں کے پیارے نی حضرت محد تالیم کی تنقیم کرتا، قرآن جید کے بارے ہرزہ سرائی کرتا یا مسلمانوں کے مقدس مقامات پرنعوذ باللہ حملہ کرنے کی بات کرتا تو وہ آج اسرائیل کا ہیروقرار پاتا۔ امریکہ اے نوئیل انعام کے لیے نامرد کرتا، برطانوی ملہ اے سر کے خطاب سے نوازتی ۔ سویڈن اسے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری جاری کرتا۔ جرمنی اے اپنے ملک کی شہریت دے ویتا، فرانس اے کس بھی شہر کا میئر بننے کی چیش کش کرتا۔ ڈنمارک این بال کی معروف سڑک کا نام اس سے منسوب کردیا، اقوام متحدہ پوری دنیا میں اے اپنا خیر سگالی کا سفیر مقرر کرتا۔ ویٹی کنٹی اس کے اعزاز میں عالمی عشاہیے کا اہتمام كرتا، بوب اے اپنا نمائندہ قرار دیتا، عالمي كليسا بائل ميں سے كوئى فقرہ فكال كراس يرمنطبق كرتے ہوئے اے'' مجاہد'' قرار ديا، ى اين اين، في فيى، اور سكائى غوز كے نمائندے اس سے انٹردیو کے لیے بے چین ہوتے ، اس بخت سیکورٹی فراہم کی جاتی ، ہر بڑی یور نیورٹی شراس کے يكجر موت\_اس كا شارمغر لي تمنك فيكس من موتاء بالى ود أس يرقلمين بناتا .....

نظر کو خیرہ کرتی ہے چک تہذیب عاضر کی ہے منائ محر جموٹے گوں کی رہنہ کاری ہے

آزادی اظہار کے علمبرداروں کومعلوم ہونا جاہے کہ خود بورپ بی بھی آزادی اظہار بدنگام نیس ہے۔ 1985ء بی امریکہ کی ریاست نیکساس کے شہر داکو بی ایک شخص اظہار بدنگ (David Koresh) نے سے موجود ہونے کا دعوی کیا۔وہ اپنے آپ کو'' Yeh ''ررانی کتابوں بی خداکا نام) کہلواتا تھا۔اس نے نیکساس بی دوا یکز اراضی پراپی Weh

قلعد نما رہائش تغیر کروائی ہوئی تھی۔ وہ وہاں اپنی بے شار نوجوان بیدیوں، بچل اور پیروکاروں کے ساتھ رہائش پذیر تفاراس قلع بس عیاشی کا کمل سامان موجود تفاراس کے پیروکار ہمہ وقت شراب وشاب بیں ڈوب رہے۔ بی ان کی عبادت تھی۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن بوحق جاری تھی۔ آخرکار اپریل 1993ء بیں امریکی صدر بل کانش نے ایف بی آئی (FBI) کو اس کا قلعہ تباہ کرنے کا تھی دیا۔ چنانچہ فروری 93ء بی تربیت یافتہ کما ٹھروز کے بختر بند کو اس کا قلعہ تباہ کرنے کا تھی مرا تو دونوں اطراف سے فائر تک شروع ہوگئے۔ جس کے تیجہ بیل گاڑیوں کی مدد سے جہاپہ مارا تو دونوں اطراف سے فائر تک شارت کا محاصرہ کے رکھا۔ بالآخر عمارت کا محاصرہ کے رکھا۔ بالآخر عمارت کا محاصرہ کے رکھا۔ بیل تربیت یا تو دونوں اطراف سے دیا تھی۔ بیل سے ڈیوڈ سمیت 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے جن میں عن 10 سے شروع ہوئے۔ بیل سے ڈیوڈ سمیت 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے جن

ہم اس اقدام کی تائید کرتے میں کہ جلی عیلی کے مری وقل مونا جا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عینی علیہ السلام کا دعویدار جموٹا می موعود امریکہ میں دعوی کرتا ہے تو وہاں کی حکومت اس فتد کا فورا قلع قمع کردیتی ہے لیکن جب کوئی جمونامسے موعود باکتان یا ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے تو امر کی حکومت ند صرف اس کی سر پرسی کرتی ہے بلکہ حکومت یا کبتان برد باؤ ڈالتی ہے کہ ان کا برصورت میں خیال رکھا جائے۔ آخر بیمنافقت کول؟ جس طرح جعلى عيسى بننے اور اس پر ايمان لانے والوں كوسزا دى كئى ہے، اس طرح جعلى محد ( علي ) بنے اور نبوت و رسالت کے لئیروں برجمی اس سزا کا اطلاق مونا جاہے۔ اوراگر حکومت یا کتان اس سلسلہ میں کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس پر کسی کی ناک بھوں نہیں جڑھنی جا ہے۔ اگر حقوق انسانی کی تنظیموں کو 100 کے قریب انسانی جانوں کا زندہ جلا دینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظرنیں آیا (جیما کدان کے طرزعمل سے ظاہر ہوا) تو پھرکی کا ایسے بی کسی جرم میں میانی چرهادیا کو کرانیانی حقوق کی خلاف ورزی بوسکتا ہے؟ اگر گستاخ رسول عظی کی سزا، سزائے موت انسانی حقوق کے منافی ہے تو سوانسانوں کو زعرہ جلا دینا بدر جہا اولی انسانیت کا فل قرار پاتا ہے اور جب این پرائے خرمب کے نام پرجعل سازی کرنے والول کی سزا پر مننق ہیں تو گنتاخ رسول ﷺ کی سزار بھی کسی کواخلاف نہیں ہونا جاہیے۔ مرحقیقت یہ ب كه الل مغرب كودوسرول كي آكه كا تناجمي نظرا تاب جبدائي آكه كاهم ترنظر نبس آتا-دومروں کی آگھ کا تکا بھی آتا ہے نظر رکھے اے عافل، اپی آگھ کا ہمتر مجی

2003ء شرمعروف امریکی مصنف اور ناول نگار ڈان براؤن Dan Brown نے ایک اول" وی ڈوٹی کوڈ" The Da Vinci Code کھا۔ عیمائی راہنماؤں کا کہنا تفاكداس ناول يس حفرت فيلى عليدالسلام كى ذات يردكيك حملے كيے محك بين اورمصنف ف آپ کی شخصیت کے خلاف برز و سرائی کرتے ہوئے ائتہائی ویدرہ وی کا ثوت ویا ہے۔عیسائی راہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ ناول عیمائیت کے خلاف ایک کھناؤنی سازش کا ارتکاب ہے۔ بعد ازاں 2006ء میں بالی وو نے اس ناول برظم بنائی جس پرعیمائی ونیا نے زبروست احجاج كرت بوئ اس ناول اورظم ير يابندى كا مطالبه كيا بعض مما لك يس اس متازعه اول كى اشاعت، خرید و فروشت اور فلم کی نمائش وغیره پر پابندی عائد کردی گی۔اس متازعہ ناول کے ظلاف معروف عيمائي مصنف ارون و بليولفرر في ايك كتاب شائع كى جس كا ترجمه "ناول وہ فچی کوڑ کے پس پشت کیا ہے؟" کے نام سے معروف عیمانی اویب ڈاکٹر کنول فیروز نے کیا جے پاکتان بائیل سوسائن انارکل لا مور نے 2008ء میں شائع کیا۔ یاد رہے میہ وہی ڈاکٹر کنول فیروز بیں جو پاکتان میں برواشت، رواداری ادر آزادی اظمار کے بزے میلغ تصور کے جاتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بور بی اخبارات و رسائل نے حضور نی كريم الكالم كوتين آير فاك شائع كي تقوونيا بحرك مسلمانون كجريوراحواج ي بور لی کمیشن کے صدر جوزمینوکل باروسودہ (Jose Manuel Barrose) نے اس تایاک جمارت کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیآ زادی اظہار ہے اور آ زادی اظہار برکوئی بات میں ہوسکتی کوئلہ بیہ مارے آزاد اور جمہوری ہور بی معاشرے کی ایک اہم آورضروری قدر ہے۔ والانكدايياعل آزادي رائع كاستلفيس بلكفادني الارض ب-

نحسرت (Mel Gibson) نے حضرت کارل کھن (Mel Gibson) نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زعر گی پرایک نی فلم The passion of the Christ وی پوشن آف دی کرائٹ ویلیز کی جس نے امر کی سینماؤں میں کامیابی کے تمام ریکارڈ تو ڈردی۔ اس فلم میں بائل کی روثنی میں معرت عیسیٰ علیہ السلام پرآخری 12 سمنوں میں یہود ہوں کے معرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے بہمانظم وتشدد کو جس اعداز میں دکھایا گیا، خدشہ تھا کہ امریکہ میں عیسائی یہودی فسادات شروع ہو جاتے۔ چنا نچہ یہود ہوں کے احتجاج پر امریکی عکومت نے اس فلم کی نمائش پرفوری پابٹری لگا دی۔ حالانکہ اس فلم نے ابتدائی چھ ہمتوں میں عکومت نے اس فلم کی نمائش پرفوری پابٹری لگا دی۔ حالانکہ اس فلم نے ابتدائی چھ ہمتوں میں

600 لمين ۋالركا يزنس كيا تغا۔

اگست 2012ء میں روس کی معروف گوکارہ ماریا رائید کہنا کے ظاف ماسکو کے ایک چرچ میں حکومت کے ظاف گانا گانے پر مقدمہ درہ ج کیا گیا۔ بعد ازال عدالت نے گوکارہ کو 2 سال کی قید ساکر جیل بھنج دیا۔ کچھ مرحقل افغان جگ پر تقید کرنے پر برطانوی رکن پارلیمان پاکل فلائن کی رکئیت شم کردی گئے۔ کیا اس سے سے ٹابت نیس ہوجاتا کہ خود مغرب میں آزادی اعمار بے لگام نیس بلکہ اس کی کچھ حدود اور قبود ہیں۔ ب لگام آزادی اظہار کے طبر داروں سے پوچھنا چاہیے کہ جب آپ روڈ کھ گاڑی چلاتے ہیں تو چورا ہوں پر سرخ لائٹ روش ہونے پر کیوں گاڑی روک لیتے ہیں؟ حالا تکہ سڑک بھی خالی ہوتی ہاور وہاں کوئی سے اور دری نیس ہوتا۔ محض چالان کا ڈر ہوتا ہے جس کی دجہ سے وہ قانون کی خلاف درزی نیس کرتے۔ اس کا عطلب ہے کہ مغرب میں ہرآزادی بادر پردآزاد نوشیں۔ اس کی چھو قبود و حدود بھی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی تذکیل کے سلسلہ میں مغرب ہر قانون، آئین اور قبود و حدود بھی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی تذکیل کے سلسلہ میں مغرب ہر قانون، آئین اور اخلاقیات سے عاری ہے۔ بیرویہ مغرب کے کیلے تصب اور تک نظری کا آئینہ دار ہے۔

آزادی اظہار کے طبرداروں کو بھارت کی بھی خبر لیٹی چاہے جہاں آپ سمیر کی ازادی کے بارے میں ایک افغانیس کہ سکتے جہاں آپ مہاتا گاعمی کا کوئی کارٹون شائع میں کر سکتے جہاں آپ مہاتا گاعمی کا کوئی کارٹون شائع میں کر سکتے جہاں ہنددوں کی فرسودہ رسوم ورواج پر بات نہیں سکتے جہاں پاکستان زعرہ باد! کہنے پر غداری کا مقدمہ درج ہوجاتا ہے، جہاں مسلمان بچل کو زیردی بندے ماترم پر حایا جاتا ہے جہاں گائے کی قربانی تو بدی دور کی بات ہے، اس کے قذکرہ سے بی پورے بھارت جہاں قدارات بھیل جاتے ہیں اور حکومتی سر پرسی میں مسلمانوں کائل عام شروع ہوجاتا ہے۔

آزادی اظہار کے طبرواروں کی منافقت ملاحظہ سیجے کہ 1931ء میں ایک ہندو
پٹڑت نے سوای دیا ند کے خلاف ''رگھیلا رقی'' کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں سوائی
دیا ندکی شرمناک کرتو تیں بیان کی گئی تھیں۔ ہندو پرلیں نے اس کتاب کی مخالفت میں آسان
مر پر اٹھا لیا اور حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ اس کتاب پر فوری طور پر پابندی عائد کی جائے
کیونکہ الی کتا بیں ان کے لیے نہایت نقصان دہ بیں۔ (ماہنامہ آریہ ساج جلد 2، شارہ 100،
مارچ 1931ء)۔ اس کے برتش 1923ء میں جب ملمون راجیال نے ونیا مجر کے تمام
مسلمانوں کی مجوب ترین شخصیت صنور نبی رحمت حضرت محمصطفی سیجی کی شان اقدس کے

ظلاف نہایت دل آزار کتاب شائع کی تو مسلمانوں کے ہاں کرام کی گیا اور کتاب کے خلاف
پورے ملک میں احتی کی جلے اور جلوس لکلنا شروع ہوگئے۔ اس پر تمام ہندوؤں اور ان کے
پرلیں نے کھل کر طزم راجیال کے موقف کی تمایت کی اور اسے ہر ممکن اخلاتی، مالی اور جائی
تعاون پیش کرنے کا اعلان کیا۔ پوچھتا چاہے کہ فدہی منافرت پھیلانے، نفرت انگیز مواد
شائع کرنے اور مقدس ترین استیوں کی تو بین کرنا کیا ہندو فدہب کا حصہ ہے؟ کیا ان میں اتی
میں اخلاتی جرائے نہیں تھی کہ وجہ اجیال کی فدموم ترکت پر طامت کرتے؟ بجیب ہے جب ان
کا این فدہی راہنما پر تقید ہوئی تو سب کو احترام "یاد آگیا۔

جوائی 1997ء کے پہلے ہفتے فلسطین ٹیل فروکی پٹی کے نزدیک، جہال مقام الکیل پر یہودیوں نے مسلمانوں کے شدید احتجاج کے باوجودئی بستیاں بسانی شروع کردی تخصی، ایک یہودی عورت نے وانستہ دیواروں پر ایسے پوسٹر چہاں کیے جس ٹیل نی کریم مانی اور قرآن تکیم کی بے ترمتی کی گئی تھی۔ یہ پوسٹر انہائی دل آزار تھا، جس کے چہاں ہوتے می فلسطینی مسلمانوں میں شدید اضطراب پھیل گیا۔ چتانچہ انہوں نے ہر جگہ مظاہر کے کیے اور اسرائیلی عکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس عورت کے پیچھے اس کروہ لو بحت سزادے میں نوجیوں نے وراصل یہ کام کروایا ہے۔ اس پوسٹر کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہنگاموں میں اسرائیل فوجیوں نے پانچ فلسطینی شہید کر دیے۔ امریکہ میں میچودیوں نے کیا آواز اعلان کیا کہ اگلیل میں جس یہودی عورت نے حضور ٹی پاک مانی ہی کہارے میں دل آزار پوسٹر چہاں روزہ دو، درست اور حقیقت پر بی تھے۔ نع یا رک سے شائع ہونے والے معروف یہودی ہفت اور درست اور حقیقت پر بی شخص نے میا اس کی مونے والے معروف یہودی ہفت روزہ دی جوث و کے گئیل میں جس یہودی کو تھارے کے وارے میں دل آزار پوسٹر چہاں دروزہ دی جوث و کے گئیل میں جس یہودی ہفت کے اور اس می درست اور حقیقت پر بی تھے۔ نع یا دک سے شائع ہونے والے معروف یہودی ہفت مونے والے معروف یہودی ہفت کے، وہ درست اور حقیقت پر بی نے کو تھا اور سے شائع ہونے والے معروف یہودی ہفت کے، وہ درست اور حقیقت پر بی ایک طویل اوار سے تحری کرتے ہوئے اسے اسرائیل اور عائی بیودیوں کی دی جوث والے اسرائیل اور عائی کی۔

جرمنی کے علاقے ڈریسڈن میں معری خاعدان سکونت پذیر تھا۔ بی مختری فیلی تین افراد پر مشتمل تھی۔ علوی عکاظ شوہر، مروة الشربنی بیوی اوران کا ڈھائی سالہ بیارا معصوم سا بچہ مصطفی ۔ اسکندرید (معر) سے بید فیلی مشرق جرمنی شفٹ ہوگئ جس کی وجہ بیتھی کہ مروة الشربنی کے شوہر علوی عکاظ کو ڈریسڈن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ٹل جمئی تھی اور وہیں ان کی جاب تھی۔ مروة الشربنی ایک وین وار خاتون تھیں، ووشام کے وقت مقامی پارک میں چہال جاب تھی۔ مروة الشربنی ایک وین وار خاتون تھیں، ووشام کے وقت مقامی پارک میں چہال

قدی کے لیے گئیں۔ان کے ساتھ ان کا بیٹا مصطفیٰ بھی تھا۔حسب معمول مروۃ الشربیٰ نے بچاب زیب تھی کیا ہوا تھا۔ ان کے پاس ایک فض ایلیک وینز (Alex Wiens) آیا، اس نے نہ درف ہجاب کی بدمت کی، برا بھلا کہا بلکہ اس نے مروۃ الشربیٰی کو نازیبا کلمات کے۔ مروۃ الشربیٰی ایک غیرت مند خاتون تھیں۔ انہوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ کیم جولائی 2009ء کو مقدمے کی کارروائی کے دوران ایلیکس نے بحری عدالت کے اعدر مروۃ الشربیٰی پر نیخ کے بے در بے وار کر کے انہیں شہید کر دیا اور جب ان کے شوہر انہیں بچانے الشربیٰی پر نیخ کے بے در بے وار کر کے انہیں شہید کر دیا اور جب ان کے شوہر انہیں بچانے الشربیٰی پر نیخ کے لیے آئے تو سیکورٹی المکاروں نے ان پر قائر تھ کر دی جس سے دہ شدید زخی ہو گئے۔ اس الم ناک اور دلموز سانحہ پر پورا مغرب خاموش ہے۔ ہوئین رائٹس کی ساری تظیموں کی ذبا تیں مفائی سے دھوئی ہے آئین

آزادی اظہار، آزادی اظہارکا ڈھنڈورہ پٹنے والے امریکہ اور مغربی ممالک کو کیا معلوم ہے کہ یہ ایس کوئی سلمان اظہار دائے گی آزادی تو یوی دور کی بات ہے، اس پرایک افظ تک اوانہیں کرسکا۔ آج کل یہ اسے مسلمانوں پر کس قدرظلم وتشدہ ہورہا ہے، اس کا اعمازہ اس بات ہے لگایا جا بری سلمان جواعلی عہدوں پر فائز تنے، آئیس معزول کردیا گیا اور ان کی جگہ بڑھنوں کو نتخب کرلیا گیا ہے۔ سلمانوں کے مال و جائیداد سرکاری تحویل بی اور ان کی جگہ بڑے۔ وائد مدارس و مکا تب بند کر دیے گئے ہیں، ان کی کا ایول، اخبارات اور جراکہ پر پابندی ماکد کردی گی، بچل سے زیردتی بیگار کی جارتی ہے، نوجوانوں کو اخبارات اور جراکہ پر پابندی ماکد کردی گی، بچل سے زیردتی بیگار کی جارتی ہے، نوجوانوں کو بدرائی کی مرتخب ہورہی ہے۔ انہیں سلم مام راہنماؤں کو جبل جی بیٹی سلم مام راہنماؤں کو جبل جی بیٹی مسلم مام راہنماؤں کو جبل جی بیٹی سلم مام راہنماؤں کو جبل جی بیٹی سلم مام راہنماؤں کو جبل جی بیٹی سلم مام راہنماؤں کو جبل جورتی ہے۔ انہیں سلم مام رکھے، قرآن جید پڑھے، مجد بی جات کی مرتخب ہورتی ہے۔ انہیں سلم مام راہنماؤں کو جبل جورت کرنے والوں کی تعداد کر سکتے۔ چہ چہ چہ پہ چہ پا کہ اور جورت کرنے والوں کی تعداد کر سکتے۔ چہ پہ چہ پا کہ سات خیاں اور صعوبتوں کے بعد ہجرت کرنے والوں کی تعداد کی سلم انہیں کی اس حالت زار پر اقوام متحدہ بی خاموش تمامائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بہ کہ مسلم انہیں کی اس حالت زار پر اقوام متحدہ بی خاموش تمامائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بہ کہ مسلم کی اس حالت زار پر اقوام متحدہ بی خاموش تمامائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بہ کی

مالات عیمائیوں کے ہوتے تو اقوام متحدہ اس ملک پر حملہ کرنے کی منظوری دے دیتا۔

المجار ا

بغول عضے: "آ زادی اظہار بیزی پرفریب اصطلاح ہے۔ اس کی آ ڑھئ جومنہ میں آ ہے، بولنا اور لکھنا جا تر بھی لیا ہے۔ ایک اصطلاح آ زادی عمل کی بھی ہے، اس کا اطلاق پہلے مقصد کے حصول کے بعد کیا جاتا ہے بینی جب کی قوم کو آ زادی اظہار کے در سے بے حس بناویا جائے تو پھراسے آ زادی عمل کا عکمہ دیا جاتا ہے کہ اب جو کرتا ہے، کر گزرو۔ کوئی پہلے چہر بھر نہیں ہوگا۔ امریکی اور مفرلی تہذیب دونوں بہ چہر پہر بین اور مفرلی تہذیب دونوں صدیں پار کر بھی اور اب وہ باتی دنیا کو بھی اپنے سانچ بھی ڈھالنے پر تی ہوئی ہے۔ مادر پدر آزادی کا نظریہ سلم ممالک پرزیردی تھونیا جارہا ہے۔"

امریکی سپریم کورٹ سے جسٹس اولیور ہوس (Oliver Wendell)

Holmes) نے 1919ء میں اپنے ایک فیعلہ میں کہا تھا کہ ''فری پہنچ'' کا بیہ مطلب نہیں کہ
کوئی آ دی ایک بجرے ہوئے تعییر میں اٹھ کر آ گ، آگ، آگ کا شور مچا دے کیونکہ اس
آزادی اظہار کے نتیجہ میں جو بھکدڑ مچے گی، وہ جان لیوا ثابت ہوسکتی ہے اور ہوں میہ آزادی
اظہار ایک بجر ماندھل بن جائے گا جس کی قانون میں کوئی مخبائش نہیں۔

كيا امريك ادرمغربي ممالك كى جمهورى حكومتول كاعدمى فخص كوآ زادى اعمار

کے نام پر یہ کہنے اور لکھنے کی اجازت دی جاسکتی ہے کہ وہ جمہوریت کے بریکس فاشزم اور آمریت کا پرچار کرے؟ کیا ان ممالک بیس کوئی فضم ہولوگاسٹ کے خلاف فلم بنا سکتا ہے؟ کیا وہاں کسی بب کے دروازے پر لکھا جاسکتا ہے کہ یہاں آئرش، سیاہ فام گر (Nigger) اور کتوں کا داخلہ بند ہے؟ کیا وہاں جہاد کے بارے بیس کوئی تقریم تحریم سفکر یا وال چاکگ ہوسکتی ہے؟ کیا وہاں ماں اور بیٹی جوایک ہی بوائے فرینڈ پر گزارا کرتی نظر آتی ہیں، کوئی فض ۔ ان کے خلاف ایک جلہ بھی اوا کرسکتا ہے؟

" آزادی اظہار کے مغربی نعرے کی اصل حقیقت" کے عنوان سے روزنامہ " "اسلام" کراچی ایسے ادار میر ش لکھتا ہے:

" بارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عافیہ مودمنٹ کی سب سے پہلے منائی جانے والی قیمل ویب سائٹ www.freeaafia.org کو بلاک کر دیا ممیا جبکہ 3 ماہ مل ایک ای میل اکاؤنٹ بھی بند کرویا میا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے سائی من ان کی جیل ویب سائٹ جو 8 سال پہلے بنائی مئی تھی، اس ویب سائٹ پر ڈاکٹر عافیہ صدیق کے تمام مالات زعگی اور مانید کیس کے حوالے سے وستاویزات موجود تھیں۔ مانید مودمن کے ترجمان کے مطابق جب دیب سائٹ سے متعلق اعرضید سری الجن کوکل سے رابطہ کیا حمیا تو اس کا کہنا تھا ''ویب سائٹ قوانین کی خلاف ورزی'' کرنے کی وجہ سے بٹوکر وی گئی ہے۔ تاہم اس کی کوئی شوس توجید نہیں کی گئے۔اس سے اعدازہ لگایا جا سکتا ہے کدم فرب اور اس ک سر برسی میں چلنے والے بین الاقوامی ابلاغی اداروں کی جانب سے " آزادی المهار" کے نعرول ک اصل حقیقت کیا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے بغض وعناد کی سطح کس حد مک مجنی چی ہے۔ مالیہ دنوں ای گوگل کمینی کے ذیلی ادارے یو ٹھوب پر او بین رسافت پر بن نہایت ول آزار فلم چلائی می تو بوری دنیا کے مسلمانوں نے اس بر است کیا اور کوگل سے ا پل کی گئی کردنیا کے ڈیزد ارب مسلمانوں کو دینی افرے پہنچانے والی اس دیارہ کو ایشعب ے منایا جائے لیکن کوکل نے کمال ؛ حنائی کا مظہرہ کرتے ہوئے اس سے انکار کردیا۔اب اس کی جانب سے ڈاکٹر عانیہ کی مظلومیت دنیا پر واضح کرنے کے لیے معالی مگ ایک ویب سائٹ کو سراسر ناجاز طریقے سے بند کیا گیا ہے۔اب دنیا مجر کے مسلمانوں کو اس ممبنی کا بائكاث كرنا جا ہے۔" (روز نامداسلام كرا في 24 اكتوبر 2012ء)

الميديد بي كد باكتان الى اسلامى نظرياتى مملكت من بيشتر أمكريزى اخبارات و رسائل اسلام اور نظریة پاکتان کے خلاف زہر اگلتے رہے ہیں۔ آج تک ان کے خلاف حكوميلي ياكس اداره نيكس رعمل كالظهار نبيل كما-بيلوك مغرب على سلمان رشدي اورتسليم نسرین کی غیرمعمولی پذیرائی دیکه کرایے مضاحین لکھتے ہیں اوراس کی آ ڑھی بے پناہ مراعات مامل کرتے ہیں۔مدحیف کہ ایے لوگ محافت کے شعبہ سے وابستہ ہیں۔قادیانی جماعت کے دوسرے خلیفہ مرز امحود نے 1952 وہل اپنی جماعت کو ہدایت کی تھی کہ ہمارا تناسب فوج میں دوسرے محکد جات سے بہت زیادہ ہے، لیکن چربھی جارے حقوق کی حفاظت پوری طرح ہے نہیں ہوسکتی۔اس لیے باتی محکمہ جات پولیس، ربلوے، فالس، اکا وُنٹس، کسٹمز، الجیئر مگ وغيره تمام ككول بن مارے آدموں كوجانا جائے۔ اس تحريك كوآ مى يزهاتے ہوئ 10 فروری 2006ء کو اندن کی قادیانی عبادت گاہ میں قادیانی جماعت کے یا نجویں خلیفہ مرزا مرور نے دنیا بحرکے قادیا نیوں کو ہدایت کی کہوہ صحافت کا شعبہ اپنا کیں۔ اس تحریک کا متیجہ بید کلا کہ ہمارے ہاں انگریزی محافت میں زیادہ تر قادیانیوں کا غلبہ ہے جو اسلام اور پاکتان کی نظریاتی بنیادوں کو منہدم کرنے میں معروف عمل ہیں۔کوئی دن خالی نہیں جاتا جب سمی نہ سمى الحريزى اخبار من قاديانول كوتمام سياى جماعتول كى طرف سے متفقه طور ير بارليمن ے غیرمسلم اقلیت قرار دیے جانے والی منظور شدہ آئٹی ترمیم والی لینے، قانون ناموں رسالت علي اور صدود قوانين خم كرني ، آئين سے قرارداد مقاصد كوكالعدم قرار دين، یا کتان کوایک سیکور مملکت بنانے ،اس کے نام سے اسلامی جمہوریہ کے الفاظ حذف کرنے ، ناج گانے کوسرکاری سر پرتی دین دارس پر بابندی لگانے، اسرائیل کوسلیم کرنے، ایٹی سأئنس دان د اكثر عبدالقدير خال كوبدنام كرني، غدار بإكتان واكثر عبدالسلام قادياني كوقوى میرو قرار دینے، تعلیمی نصاب سے اسلامیات کامضمون ختم کرنے، بسنت اور ویلٹھائن ڈے قوى سطح ير منانے، ميراتفن ريس كوقوى كميل قرار دينے، غوائير نائك كو ثقافت قرار دينے، اریل فول کو تفریح قرار دین، سکولوں میں فیشن شو کرنے، محرسے بھاگ کرشادی کرنے والے الا کے لاک کو قانونی تحفظ دیے، اسقاط حمل کی اجازت دیے، کنڈوم کلی کوفروغ دیے، ناجائز تعلقات كے نتيج ميں بيدا بونے والے يچ كو "Love Child" كين، شريعت اسلامیه کونا قابل عمل قرار دلوانے، جہاد کو دہشت گردی قرار دیے، ہم جس بری کوانسانی حق

قرار دیے، طوائفوں کو جنسی ورکر قرار دیے، مشتر کہ خاندانی نظام کو سبوتا و کرنے، شراب اور جو ئے سے پابندی ہٹانے، عارضی شادی کی اجازت دیے، بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی ہٹانے، آئین پاکستان سے اسلامی دفعات فتم کرنے، مدراوروز براعظم کے لیے مسلمان ہونے کی شرط فتم کرنے، مردوں کی دوسری شادی پر پابندی لگانے، پاک بھارت کرنی ایک کرنے، ایٹی پروگرام فتم کرنے، پاک فوج کے موثو جہاد، تعظیم، اتحاد کوتیدیل کرنے یا ورون حملوں کے خلاف احتجاج کومنوع قرار دینے کے بارے میں کوئی نہ کوئی سٹوری یا مضمون شائع نہ ہوا ہو۔

مارے ہاں بعض سیکورسای راہنما، ٹی وی اینکر اور کالم نگار مجی گاہ بگاہے نہ مرف خود شعارُ اسلامی کا خاق ازات بلک ملم کلا محتاخان رسول کی جایت اور تائید محل كرتي بين ونيا بحريش كهيل مجى توبين رسالت كاكوئي واقعد موه سيسيكولر فاشت فورأ امريكه کا شارے برمسلمانوں برسای اور نفساتی وباؤ والنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں برداشت اور رواداری کا ورس ویتے ہیں۔ انہیں آزادی اظہار کے نے معنی ومغیوم سمجاتے ہیں۔احتجاج اور مظاہروں کوتشرو پسندی کا نام دیتے ہیں۔ان کی جمارت دیکھیے کہ یہ بدذات لوگ تو بین رسالت کے لیے Trivia کا لفظ استعال کرتے ہیں جس کامعنی ہے معمولی معاملات، اونی چز، غیراہم، بیج، بوج، یعنی ان سکوار حعرات کے نزدیک ناموس رسالت عظی ایک غیراہم اورادنی چیز ہے جے مسلمانوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ان معونوں نے میڈیا پراب اسلای الدار، تهذي روايات اوروين تعليمات كے خلاف با قاعدہ جارحانه يلغار كا آغاز كرويا ہے-اسلام کے خلاف ان کے ذہنول میں کدورت، تعصب، بغض دعنا داور کینہ مجرا ہوا ہے۔ ولیل و يهان سے بات كرنے كے بجائے رينك كے چكر من وہ اسلام كے خلاف بيشداد يتھے جمائد استعال كرتے ہيں۔ بيلوك بور في معاشرے كى تعريف و حسين ميل زمين و آسان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ ان کی رواداری، آزادی اظہار، احرام انسانیت اور ترقی مافتہ مہذب ہونے کے گیت گاتے رہے ہیں۔ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا آزادی اظہار، احرام انبانیت اور ترقی یافته مهذب مونے کا بیمطلب ہے کہ ڈیڑھ ارب سے زائد مسلمانوں ی محبوب رین استی معرت محمد منافظ کی شان می توجین کر کے زمین پر فساد مجملایا جائے؟

امر کی ڈالروں اور ویزوں سے '' فیض یاب'' ہونے والے بیسکوکر، وہرہے، بے دین اور تدہب بیزار آئے روز اپنے کالموں اور پروگراموں کے ذریعے معاشرے میں فکری انتشار، علمی کثافت اور ڈبنی ژولیدگی پھیلائے رہے ہیں۔ اسلام اور پاکستان کی نظریاتی مرحدول کے خلاف ان کے زہر لیے تجویان کے باؤلے ہن اور گذی ذہنیت کا بین جوت

ہیں۔ وہ پاکتان کے ماتھ لفظ "اسلامی جمہوریہ" سے شدید چ کماتے ہیں۔ بے غیرت

پر یکیڈ کا یہ ہرا ول دستہ ہر متفقہ اور اجماعی مسئلہ میں فکوک وشبہات اور غلافہیاں پیدا کرتا

ہر اللہ انجری فلامان امریکہ کے ان عہد یداروں کا کہتا ہے کہ سائنس اور فیکنالوتی کے اس دور
میں اللہ انجری انعرہ انی حیثیت کو چکا ہے۔ (نعوذ باللہ)! ان حمیر فروشوں کی اکثریت" فتنہ
علی اللہ انجری افروا ہی حیثیت کو چکا ہے۔ (نعوذ باللہ)! ان حمیر فروشوں کی اکثریت" فتنہ
علی دیت" کی جروکار ہے جس کے بانی نے متازع فلم "بولی" کے مکالے لکھ کر اپنی اسلام
دمین کا فہوت دیا۔ جادیہ عامدی کے متعلق اب یہ بات برحم کے فک وشبہ سے بالاتر ہے کہ وہ
بودی تعظیم فری میسن کا انجم مجر ہے جس کے ذمہ اسلامی تعلیق ت کوسٹ کرتا ہے۔ عامدی ادرا
سیکے چیلے چانے نے بن اور الیکٹرا کے میڈیا علی اپنے فرائفن خیشہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا
کرر ہے جیں۔ انہی زعم ہے کہ وہ کی افلاطون یا ارسلوسے کم جیس۔ ان کا میں احساس برتی
ان کے بھیا تک انجام کی خبر دیتا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سول سوسائی، این ہی اوز اور دیگر فارن الد فنڈ ڈ
ادارے جو حقوق انسانی، آزادی اظہار اور رواداری کے فروغ کے لیے جلے اور جلوس نکالی
ہیں۔ کسی غیرمسلم کی تعبیر بھی پھوٹ جائے تو یہ تنظییں ہاہا کار بچا دہتی ہیں۔ لیکن ڈیڑھ ارب
مسلمانوں کی دل آزاری اور تو بین رسالت کے واقعات پڑائیس سانپ کیوں سوگھ جاتا ہے؟
ان واقعات سے ممل چٹم پڑی اور سکوت کس ایجنڈ نے کی نشاعدی کرتا ہے؟ سیکولر میڈیا کی
خاموثی کس سازش کی چنلی کھا ری ہے؟ ظاہر ہے، یہود ہوان، عیسائیوں اور قادیا نیوں سے مال
بور نے والے اپنے سر پرستوں اور آقادی کے خلاف یہ کینے بول سکتے ہیں؟ مغرب کے ان
برستاروں کو معلوم ہونا جا ہے کہ "سورج" ، بیشہ مغرب بھی غروب ہوتا ہے۔

یکی وہ طبقہ ہے جو سلمانوں کی صفوں میں ہوتے ہوئے ان کے خلاف اپنی توانا ئیاں مرف کرنے کو سرمانوں کی صفوں میں ہوتے ہوئے ان کے خلاف اپنی کی تانیاں مرف کرنے کو سرمانی اور ہواشت کی تلقین کرتے رہجے ہیں۔ لیکن عبال ہے کہ انہوں نے بھی گٹا خان رسول یا ان کے سر پرستوں کے خلاف بھی کوئی جملہ کہا ہو۔ ہمازے ہاں گٹا ن ترسول سے سرکی جب قیت لگائی جاتی ہوت اس پر وہ ناک بھوں چڑھا لیتے ہیں۔ اسے عدم ہواشت کا نام دیتے رہجے ہیں۔ لین جب امر کہ ہمارے ہاں فرائی واہنماؤں کے سرکی قیت مقرد کرتا ہے تو سب کے لیوں پر میرسکوت شبت ہو جاتی ہے۔ (کاش! انہیں تب کوئی کے: "دول" کداب آزاد ہیں تیرے)!

ہارے ہاں جو سیکولر دانشور، ٹی دی ایکر اور کالم نگار آزادی اظہاری آڑھی تو بین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کے روعل عیں مسلمانوں کو برداشت، تحل، وسعت نظری، آزادی اظہار اور داداری کا درس دیتے ہیں، ان سے پو چھنا چاہیے کہ دوز مرہ زعگ علی خود ان کا اپنا طرز عمل کیا ہے؟ وہ اکثر اوقات اپنے نظار نظر سے اختلاف رائے کا اظہار کرنے والوں پراس قدر برہم ہوجاتے ہیں کہ ان کے منہ سے جھاگ تطفیقت ہے۔ پو چھنا چاہیے کہ اگر ان کے نزد یک آزادی اظہار کی اتنی ایجیت ہے تو وہ مسلمانوں کو اپنے موقف کے اظہار کی آزادی والی تاریس؟

بيامركي مماشة اور مامراخ كزلدر باسلمانون كويدوس ديية بين محكت كرجس پورپ کے "ندمب" آزادی اظمار کا احرام کرنا جاہیے۔ان کا حرید کہنا ہے کہ پاکستان علی آزادی اظہار پر پابندی ہے اس کیے بیترتی نیس کرسکا۔آزادی اظہار کے ان نام نہاد علمبروارون كومعلوم موتا جاسي كرخود بورب بن مجى آزادى اظهار بدلكام اور مادر يدرآ زادين ہے۔ فرق مرف اتنا ہے کہ جب ان کے اپنے مفادات پر دو پرتی ہے تو تا نون حرکت میں آجاتا ے اور جب اسلام اور مسلمانوں کی تذکیل مضود ہوتو قانون چرخواب فرکوش کی نیندسوجاتا ہے۔ ماری بدستی ہے کہ مارے ہاں سکور انتہا پندوں کے قلم اسلای تعلیمات کے ظاف زہرا گلتے رہے ہیں اور ٹیلی ویون کے ٹاک شوز میں بیٹے کر خاک اڑاتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود مجی وہ احتدال پند کہلواتے ہیں۔لیکن اگر کوئی اسلام پندولیل اور منطق کی بنیاد یران کی کسی رائے ہے اخلاف کردے تو فرراس پر انتہا پندی کا الزام لگا کراہے تا بل گردن زنی قراردے دیا جاتا ہے۔ وہ اینے خالفین کو سائنس اور جدید ٹیکنالو کی سے ناآشا قراروے کر ان كا غماق اڑاتے ہيں ليكن حيف! خود البيل آ داب طبارت تك معلوم نبيل - وه اس يرجمي شرمندہ رہتے ہیں کدان کے ماں باپ نے ان کی مرض کے بغیران کے " فقے" کول کروائے؟ ان سکور فاسسوں کا کہنا ہے کہ میں قائد اعظم محمط جنائ اور علامدا قبال کا پاکتان چاہے۔ان سے بوچمنا چاہے کہ اگر قائد اعظم محرعلی جنائے اور حضرت علامہ اقبال آج جارے درمیان موجود ہوتے تو کیا وہ تو بین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے؟ حضرت قائد اعظمٌ نے تو خود عازی علم الدین شبیدٌ، کا مقدمہ لڑا اور علامہ اقبالٌ نے عازی کے جنازہ پرایک تاریخی جملے کیا تھا"اسیں گلال کردےرہ گئے، تے تر کھانال دا منذا بازی لے میا!!!" ایک متاخ رسول کو واصل جہنم کرنے والے عازی عبدالرشید کی

شهادت يرحفرت علامها قبال في كها تعا:

نظر الله په رکمتا ہے مسلمان غيور موت كيا شے ہے؟ فقط عالم محق كا سز ان شيدول كى ديت الل كليسا سے نہ مانگ قدر و قيت على ہے خول جن كا حرم سے بوء كر آو اے مرد مسلمان! مجھے كيا ياد نبين؟ حرف لا تدع مع الله اللها آخر

قائدا تظم محرطی جائے نے فروری 1948ء ش کہا تھا: "پاکتان کا دستورائی بنا ہے اور یہ پاکتان کی دستورہاز آسیلی بنائے گا۔ جھے نہیں مطوم کہاں دستور کی شکل و بہت کیا ہوگا ۔ الکن انتا ضرور کہ سکتا ہوں کہ یہ جمیوری توجیت کا ہوگا اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر مشتل ہوگا۔" 21 فومبر 1945ء کو مرحد مسلم لیگ کا فولس میں تقریر کرتے ہوئے قائدا عظم نے فرمایا تھا کہ وہ مسلمان ایسے پاکتان کا مطالبہ کرتے ہیں جہاں وہ خود اپنے ضابطہ حیات، اپنے تیذ ہی ارتقاء اپنی مدایات اور اسلای قانون کے مطابق حکم ان کر سکیں۔" 24 فومبر 1945ء کوقا کماعظم نے مرحد مسلم لیگ کا فولس سے دوبارہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا" ہمارا دین، ہماری تہذیب اور ہمارے اسلای تصورات وہ اصل طاقت ہیں جو بھی آزادی حاصل کرنے کے لیے متحرک کرتے ہیں۔"

یادرہے کہ قیام پاکتان سے قبل حضرت قاکماعظم محرعلی جنائے نے 101 مرتبداور قیام پاکتان کے بعد 14 مرتبدایہ بی خیالات کا برط اعلان کیا۔ پوچمنا جا ہے کہ کیا ان نظریات کا حال کوئی سیکور موسکتا ہے؟

ضرورت اس بات کی ہے کہ آزادی اظہار کی آڑ جی تو بین رسالت کے مرتبین، ان کے ہمتان اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے بوش میکانے لگانے کے لیے عازی علم الدین شہید اور عازی ملک متاز حسین قاوری کے مقدس مشن کو آ کے بدھایا جائے۔ یہی ان کا اصل علاج ہے۔ چیوٹی موثی دوادیے سے یہ 'داجیال کے جائیں'' ٹیک نیس بول کے۔

آخری ایک ضروری بات که امریکه بلکه پوری دنیای معیشت کا انحمار سلم ممالک پر ہے۔ اگر آج مسلم ممالک امریکه کی تیل پر سے اجارہ داری فتم کردیں اور اس کی تمام معنوعات کا کھل بائیکاٹ کردیں تو "آزادی اظہار" کے علمبردار امریکہ کو چھٹی کا دودھ یاد آجائے۔مغرب نے تو اپنے خبث باطن کا ثبوت دے دیا ہے، اب مسلمان مکول کے جذبہ آجائے۔مغرب نے تو اپنے خبث باطن کا ثبوت دے دیا ہے، اب مسلمان مکول کے جذبہ

ایمانی کی آزمائش کا وقت ہے۔

السليط على متازساى تجويه لكارجناب آصف جيلاني كيت بين:

"اسلام کے دیمن امریکیوں اوران کے اتحادیوں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا راز، یدراز کوئی نیانیس ادر نا آ زمودہ نیس بلکہ برصفیر کی جدد جمد آ زادی کے دوران بدہتھیار آ زمایا ہوا ہے۔جنوبی افریقہ کےنسل پرست نظام کے فاتمہ س بھی پہتھیار کارگر ثابت ہوا تھا۔ آئ كل امريكه ادرمغربي ممالك الني فيل دوسر علكون يرمسلاكرن ك لي تاوي اقتمادى پابندیوں کے نام سے بایکاٹ کا یکی ہتھیاراستعال کرتے ہیں۔ آج اگر پاکتان کےمسلمان این وین کی عرت اور این بریول عللے کے ناموس کے تحفظ کی خاطر پر ہتھیار افعالیس اور امریکی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کردیں تو تجارت وسر مامیکوا پتاایمان بھے والے اوراس کی خاطر جان دینے دالے امریکی سرمایہ داروں کے ایوان لرز انھیں مے۔اس ہتھیار میں یا کستان ك موام كوالى زيردست قوت ماصل موكى كدامر يكه كوزير نيس توسم ازكم جمكن يرجوركيا جاسكا ہے۔ پاکستان کے حوام کے سامنے یہ فیصلہ کا وقت ہے جوقو موں کی زعر گی میں بہت کم آتا ہے۔ ایک طرف این وین اور این نی پاک مل کے ناموں کی حافت کا معالمہ ہے جس کے لیے امت مسلم کا بچہ بچدایی جان تجاور کرنے کے لیے براحد تیار رہتا ہے، دوسری طرف اسلام اور رسول ﷺ کے دشنوں کے ہاتھوں میں اپنی تقدیر اور اپنی اگلی سلوں کا مستقبل سونی ویتا ہے۔ امر کی اور اس کے اتحادیوں کی مصنوعات کا باتیکاٹ پاکستان کے عوام اور ان کی معیشت کی آزادى كا نتيب ابت موكا ـ شروع ش مشكلات تو بيش آئيس كى ليكن بهت جلد ياكتان ايك نى آ زادی سے روشاس ہوگا۔ پاکتان کے عوام کو فیعلد کرنا ہے کہ کیا وہ ناموں رسول عظف کا تحفظ كريں كے يا اسلام كے وشمنوں كى معيشت كى آ بيارى بن جنر بيں مے۔اگر ياكستان كے وام بے بسی کا طوق اتار کراورمغرب کی ڈبنی غلامی کی ہیڑیاں تو ژکراس وقت اٹھ کھڑے ٹیس ہوتے تو پرمظاہروں، نعروں اور ناموس رسالت علقہ کے لیے جان دینے کا دمویٰ نہ کریں۔"

ایٹ مالک سے تعلق کی ٹی راہیں ہمی وحوالم مرف مجدول عی سے روٹن اپنی پیٹانی نہ کر

ورقد بن نوفل، حضرت خدیدرضی الله عنها کے چیر سے بھائی تھے۔ وہ توریت اور انجیل کے زیروست ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ عیسائیت کے نامور عالم اور بزرگ تھے۔ جب الله تعالی نے حضور نبی کریم سکھی کا کوئوت سے سرفراز کیا اور پہلی دمی نازل ہوئی تو آپ سکھی کا

گر تحریف لائے اور اپنی اہمیہ معرت فدیدرض اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ میان کیا۔ وہ آپ سکھی کو ورقہ بین نوگل کے پاس لے کئیں جنوں نے بیسارا ماجراس کر کہا تھا کہ آپ بی آخر الزماں ہے جن کا انظار کیا جارہا ہے۔ آپ کے پاس آنے والا فرشتہ وہی ہے جو دیگر انہیا پر خدا کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ سکھی کی شان میں کئی اشعار کے، ان میں ایک بہت می کر آگیز اور خواصورت ہے۔

بان محمدا سيسود فينا

ويخصم من يكون له حجيجا

ڑجمہ: " "معزت محمد تاکی ہم میں منقریب سردار ہوجا کیں گے اور ان کی جانب سے جو مفض کسی سے بحث کرےگا، وہی عالب رہےگا"۔

بین جو مسلمان حضور علیہ الصلاہ والسلام کی حزت و نامو*س کے تحفظ کے* لیے مستاخان رسول اوران کے ماموں سے بحث ومباحثہ کرتا ہے، اللہ تعالی اسے بمیشہ عزت اور ماقت مطافرمائي مے۔ايك دفية عنور عليه الصلوة والسلام في مجرى مجلس بس محاب كرام سے عاطب بوكرائي خوابش كا اظهار فرمايا بدعالف شعراك برزه سرائيال مدس يدهى جارى إلى تم لوگوں نے تکوار سے تو میری مدد کی ہے، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو زبان سے میری مدد كرين \_ اس موقع ير حعرت حمان بن ابت الحي اور كين كله يا رسول الله مَا في اس خدمت کے لیے یہ ناچیز ماضر بے چنا نچرانبول نے آپ نگا کی عزت وناموں کا تحفظ اپنی زبان والم سے کیا۔اس پر نبی علیہ الصلوة والسلام فے معرت حسان بن ابت کو بے اردعا تیں ویں۔ بدفیض آج بھی گند خصری سے جاری وساری ہے بشر طبیکہ کوئی خود کو اس کا اہل ابت كرير برمسلمان كوچاہيے كدوه اخلاص اور نيك نتى سے حضور ني كرم حضرت محمد مصطفیٰ مَلْ اللَّهُ كى عزت و ناموس كے تحظ كے ليے ميدان عمل عن آئے اور اپنے ليے روز محشر شفاعت محرى مَنْ اللَّهُمُ كاسامان بدواكر \_\_ ورند يادر كھيا جو مالك ارض وساايرَ مدكى نا قائل تسخير فوج ے اپنے کمرکی حفاظت کے لیے ابابیلوں کامعمولی لشکر بھیج کرائے کھائے ہوئے بھوسے میں تبدیل کرسکتا ہے، وہ این محبوب نبی تاکیم کی عزت وناموں کے تحفظ سے بھی عافل نہیں مد سكا\_اس نے تو خودائے محبوب سے فرمایا ہے: ترجمہ: "آپ كا استهزا كرنے والول كے ليے ہم كافي بس" (الحر 95) اللهم صلى على محمد خاتم النبيين و خاتم المرسلين.

## پردفیرخورشداحد اظهار رائے کی آ زادی اورمغرب

آ زادى اظهاررائ اور زادى محافت برمغرنى اقوام ائى اجاره دارى كاكيمانى ووی کریں، حقیقت یے اس کا تعلق بیشہ سے انسانی معاشرے اور تہذیب سے رہا ہے ادر سان کی ایجاد جیس \_ آج بلاشبه مغربی ممالک میں ان اقدار کا بالعوم اجتمام داحر ام مور با ہے لیکن ایدا بھی نہیں کہانمی ممالک میں ان آزادیوں کا خون ند کیا جارہا ہو۔ دنیا کی تمام تذیوں میں این این زمانے میں آزادی اظہار کا ایک مرکزی مقام رہا ہے۔ گواس کے آواب اوراظمار كے طریقوں مل فرق رہا ہے۔ اسلام نے اوّل دن سے آ زادى اظماركوا يك بنیاوی انبانی ضرورت اور قدر کی حیثیت سے تعلیم کیا ہے۔ الله تعالی نے انبان کوآزادی دے کر پیدا کیا ہے اور وہ اس آزادی کو اس مدیک بھی لے جاسکتا ہے کہ خود اپنے خالق کا الكاركرد، بلاشباس الكارك مائج اس كوبتكنة بري محكر الكاركات اسدياكيا ب-مغرب کوزعم ہے کہ روسونے سے کہا تھا کہ Man is born free, but is everywhere in chains. (انسان آزاد پيدا موا، ليكن مرجكه زنجرول من مكر اموا ہے) لیکن وہ یہ بعول جاتے ہیں کہ آزادی کا تصور وی الی پرجنی ہے اور قرآن اس کا جامع بیان ہے۔ نیز نی اکرم عللہ کا خطبہ جد الوداع (9 جری) تاریخ کا پہلا چارٹر ہے اورسیدنا حعرت عراث في ورس بيارة سوسال بيل فرمايا تها كمة في انسانون كوغلام كب س بناليا؟ ان کی ماؤں نے انہیں آ زاد جنا تھا۔

قولوا قولاً سدیدا کا تھم دے کرقرآن نے آزادی اظہار کا دستوری تن تمام انسانوں کو دیا۔ لکا اِنحراهٔ فی اللّذین کے اصول میں ندیسی رداداری اور حقیق تحقیریت (Genuine Plurality) کی قانونی اور اخلاقی حیثیت کوشلیم کیا میا۔ امو هم شودی میں ہیں ہے دریے پورے اجماعی نظام کو آزادی، مشاورت اور حقیقی جمہوریت سے روشناس کرایا گیا۔ حکرانوں سے اختلاف کے حق کو فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی الله ورسوله کے فربان کے ذریعے قانون کا مقام دے دیا گیا۔ آزادی اظہار پرمغرب کی اجارہ داری کا دعویٰ تاریخ کا فداق اڑانے کے مترادف ہے۔

لیکن آزادی کے معنی مادر پدر آزادی نیس، آزادی تو صرف اس وقت بی ممکن ہو سکتی ہے جب اس کی صدود کا واضح تعین ہواور ایک کی آزادی دوسروں کے لیے دست درازی اور غلای کا طوق نہ بن جائے۔ جرمن مفکر ایما نویل کا نث (Immanul Kant) نے بینی سیخ کی بات کی ہے جب اس نے کہا:

I am free to move my hand but the freedom of my hand ends where your nose begins.

میں این ہاتھ کو حرکت دیے میں آزاد ہوں، لیکن جہاں سے تمہاری ناک شروع ہوتی ہے،میرے ہاتھ کی آزادی فتم ہوجاتی ہے۔

یکی دجہ ہے کہ آزادی اور اناری فی زمین و آسان کا فرق ہے۔ آزادی اگر صدود

سے آزاد ہوجائے تو پھر اناری بن جاتی ہے اور دوسرول کے حقوق پایال ہوتے ہیں۔ آزادی
اور ذمہ داری اور صدود کی پاکس داری لازم وطروم ہیں۔ آزادی اعمار کے نام پر نہ تو دوسرول
کی آزادی اور حقوق کو پایال کیا جا سکتا ہے اور نہ آزادی اعمار کو دوسرول کی عزت سے کھیلنے
اور ان کے کردار کو مجروح کرنے کا ذریعہ بننے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ کی دجہ ہے کہ مر
نظام میں آزادی کو قانونی ، اخلاتی اور کھی سلامتی کی صدود میں پابند کیا جاتا ہے۔ جان ، بال،
عزت و آزوی حقاظت کے فریم ورک ہی میں آزادی کا رفر ما ہوسکتی ہے۔ کی دجہ ہے کہ قومی
سلامتی ، معاشرے کی بنیادی اقدار کا تحفظ اور شخص عزت و صفت کا احرام مر نظام قانون کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر آف ہومن رائٹس بھی آزادی اور حقوق کو کھی قانون اور
معاشرے کی اقدار سے غیر خسلک (Delink) نہیں کرتا۔

آ زادی اظہار کا حق غیر محدود نہیں ہے۔ عالمی ضابطہ برائے شہری اور سیاسی حقوق (International Convention on Civil and Political Right) اس آ زادی کو صاف الفاظ عمل تین چیز دل سے مشروط کرتا ہے، یعنی امن عامرہ محت ادر اخلاق کو قائم رکھنا Maintenance of public order, health and

"کملی جاعوں کے لیے لازی ہے کہ نملی تفاخر یا نملی منافرت پر اکسانے کو قابل تعزیر جرم قرار دیں۔ کی بھی قتم کی قوی، نملی یا فہبی منافرت کی وکالت جے نملی امتیاز پر اُبھارنا قرار دیا جا سکے، قانونا ممنوع ہوگی۔ اس طرح کی تعزیر اظہار رائے کی آ زادی سے مطابقت رکھتی ہے۔ ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے سرکاری پارٹیال منصرف مناسب قانون سازی کریں گی بلکہ اس کے نفاذ کو بیٹی بنا کیں گی۔ کی شہری کا آزادی اظہار رائے کا بیدی خصوصی ذمہ داری اور فرائض رکھتا ہے"۔ (عوی سفارش نمبر 15، ی ای آرڈی)

ایک مشہور عدالتی نیسلے HRC میں Faurisson vs France میں HRC کا فیملہ ہے:

"ایسے بیانات پر، جو یہودیت وشمن جذبات کو ابھاری یا انہیں تقویت
دیں، پابند ہوں کی اجازت ہوگی تاکہ یبودی آباد ہوں کے نہیں
منافرت سے تحفظ کے حق کو بالا وست بنایا جا سکے '۔

ای طرح انسانی حقوق کے ہور پی کونشن کا فیملہ ہے:

"اظہار رائے کی آزادی کے اس حق کا اطلاق ان معلومات اور

"اظہار رائے کی آزادی کے اس حق کا اطلاق ان معلومات اور نظریات پہمی ہوگا جوریاست یا آبادی کے کس مصور تاراض کریں، فظریات کریں۔ کیر القویتی معاشرت اور روا داری کے بہت تقاضے ہیں جن کو پورا کیے بغیر کوئی جمہوری معاشرہ قائم نہیں ہوتا"۔ (Hyndyside) کیس)

ای طرح ایک اوراہم فیلے میں عدالت نے یہ اصول اس طرح بیان کیا ہے:
"دفعہ 9 میں کمی فر ب کے مانے دالوں کے فرہی احساسات کے
احر ام کی جو ضانت وی گئی ہے، بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ فرہی
احر ام کی علامات کو اشتعال انگیز اعماز میں چیش کر کے اس کی خلاف
درزی کی گئی ہے۔ فرہی احر ام کی ان علامات کا اس طرح سے چیش
کرنا اس رداداری کے جذبے کی بدنجتی سے خلاف درزی قرار دی جا
سکے جوایک جمہوری معاشر ہے کی خصوصیت ہوتا جا ہے۔

ندیمی مقائد کی جس اعداز سے مخالفت کی جائے یا الکار کیا جائے ،اس کا جائزہ ریاست کی ذمدداری ہوتی ہے، یہذمدداری کہ فاص طور پروفعہ و کے تحت جس حق کی صفات دی گئی ہے، اسے ان مقائد کے علم بردار پُر امن طور پر استعال کر سیس عدالت کو بیحق حاصل ہے کہ وہ کی ایسے فرد پر پابندی لگا دے جو کی غرجب کی مخالفت یا انکار میں اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتا ہے تاکہ جہاں تک مکن ہو، ان خیالات سے بچا جا دومروں کے لیے اشتعال انگیز ہوں'۔ خیالات سے بچا جا دومروں کے لیے اشتعال انگیز ہوں'۔ (Otto Preminger Institut vs Austria)

ای اصول کو اور بھی وضاحت کے ساتھ ایک دوسرے مقدے کے فیصلے على اک عدالت نے بول بیان کیا ہے کہ:

"فراد اور کر تحت دیے محے حقوق کی خلاف ورزی شار موسکتا ہے۔
دفعہ 9 کے تحت دیے محے حقوق کی خلاف ورزی شار موسکتا ہے۔
ریاست کا یہ فریغہ ہے کہ مقائم کے بارے بھی حساس اقلیتوں کو حملے
سے تخط دے۔ ریاست کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی تن کے
استعال کو کسی قاعدے بھی لانے کے لیے کسی فرد کی اظہار رائے
آزادی بھی مداخلت کرے۔ ریاست کا یہ فریغہ بھی ہوسکتا ہے کہوہ
افراد اور سرکاری اداروں کے درمیان تعلقات کے دائز سے بھی نہی افراد اور سرکاری داروں کے درمیان تعلقات کے دائز سے بھی نہی احترام کو بیٹنی بنائے۔ اس فریشے کو مناسب ترتی دیے سے بی یہ مکن
اجر ام کو بیٹنی بنائے۔ اس فریشے کو مناسب ترتی دیے سے بی یہ مکن
ہے کہ بور نی کونش برطانیہ بھی اقلیتی ندا بب کو آ مے بوحانے بھی
ام کردارادا کر سکے "۔

بین الاقوای قانونی اور عالمی عدالتوں کے فیطے اس سلسطے میں بالکل واضح میں اور کوئی جمہوری ملک محص جمہوریت اور آزادی اظہار وصحافت کے نام پر خدہی منافرت، خدہی شخصیات کی تذکیل و تفخیک اور کسی انسانی المراف کو تحقیر اور مسلسلے میں محالمہ صرف خود احتسانی کا نہیں، بلکہ مسلم خرکا فٹانہ بنا کر کھیلئے کا حق نہیں رکھا اور اس سلسلے میں محالمہ صرف خود احتسانی کا نہیں، بلکہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ افراد، گووہوں اور مماور ہوں کا سی کا شخط کریں۔

خود فرنمارک کا قانون اس باب میں خاموش نہیں ہے۔ اس ملک میں فدہی عقائد،

Blasphemy law شعار اور شخصیات کی عزت کے تحفظ کے لیے ناموں فرجب کا قانون Law of Libel مدیوں سے موجود ہے۔ اس طرح ہر فرد کی عزت کے تحفظ کے لیے and Slander موجود ہے۔ گھر ملک کے قانون فوج داری میں صاف صاف الی تمام حرکوں کو قائل دست اندازی جرم قرار دیا ممیا ہے جو دوسرے کی تذکیل اور ان کے جذبات کو جم ورح کرنے والے اور مختلف کروہوں اور ہمادر ہوں کے خلاف اقرازی سلوک کے مرتکب ہوں۔ وثمارک کے ضابط کوج داری کی دفعہ 140 اس طرح ہے:

د جولوگ مى نيمى برادرى كى عبادات اورمسلمدعقا كدكا كطلا نداق الرا

سی یا ان کی تو بین کریں، ان کو جرمانے یا جار ماہ کی قید کی سزا دی جائے گئی'۔

ای طرح وفعہ نی 266 میں مرقوم ہے:

"كوئى بھى فروجو كھلے عام ياوسيغ ترطقے بيں پھيلانے كى نيت سےكوئى بيان دے ياكوئى اور معلومات كنچائے جس كے ذريعے ده لوگول كے كى گروه كوان كى نسل، رنگ يا قوى ونسلى عصبيت، عقيدے ياجنس كى بنياد پر چھمكى دے، توجين كرے، يا تذليل كرے، ده جرمانے، ساده حراست يا دوسال سے كم قيدكى سزا كا مستحق ہوگا"۔

یےخوداس ملک کا قانون ہے جس میں سلمانوں کے ایمان کے ساتھ بیگھناؤ تا کھیل کھیلا جارہا ہے اور جس کا وفاع آزادی اظہار کے نام پر کرنے کی جراًت مغربی اقوام کے دانش درادرسیاس قائد کر رہے ہیں۔

بات صرف قانون اورنظری حیثیت کی نہیں، اگران ممالک کے تعامل پر نگاہ ڈائی جائے تو صاف خاہر ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ عالم : ہی، اتماز Religious جائے تو صاف خاہر ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ عالم : ہی، اتماز Discrimination کا ہے۔ اس اخبار کے ایڈیٹر نے 2003ء میں معزرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنگ آمیز کارٹون چھا ہے سے کہ کر انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں جھتا کہ قارئین ان خاکوں کو اچھا سمجھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سے ہنگامہ بریا ہوجائے گا۔ اس لیے میں انہیں استعال نہیں کروں گا۔

نی پاک علی کے خلف یہ شرمناک اور جنگ آ میز کارٹون شاکع کرنے کے بعد جب احتجاج ہوا اور ایران نے جرمنی کے ہولوکاسٹ کے بارے میں کارٹون بنانے کی وعوت وی تو اس اخبار کے گیرل ایڈیٹر فلیمنگ روز نے کی این این کو اعرویے دیتے ہوئے اس بات کا عندید دیا کہ وہ ہولوکاسٹ پر بھی کارٹون شائع کرے گا۔ لیکن اس اعلان کے فوراً بعدا خبار کے ایڈیٹر نے اس کی تروید کی اور ساتھ ہی فلیمنگ روز کو طویل رخصت پر بھیج دیا۔ آج بورپ کے ایڈیٹر نے اس کی تروید کی اور ساتھ ہی فلیمنگ روز کو طویل رخصت پر بھیج دیا۔ آج بورپ کے کم از کم سات ممالک میں قالونی طور پر ہولوکاسٹ کو چیلنج کرنا جرم ہے اور آسٹریا میں تاریخ کا ایک پروفیسر ڈیوڈارونگ (David Irving) جیل میں اس لیے بند ہے کہ اس نے برسول بہلے ہولوکاسٹ کے بارے میں دیے جانے والے اعدادو شارکو چیلنج کیا تھا اور اب اسے تین

سال کی مزا ہوگئ ہے حالال کہ اس نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ جھے غلط نہی ہوئی تھی اور میں نے اپنے خیالات سے رجوع کر لیا ہے۔ وہ آسڑیا کا باشدہ بھی نہیں مگر اس کو آسڑیا میں سرزادی گئی ہے۔اسرائیل میں با قاعدہ قانون ہے کدونیا میں کہیں بھی کوئی فخص مولوکاسٹ کوچینے کرے تو اسرائیل کوئی ہے، اے انجوا کر کے لے آئے اور اس کو سزا دے۔ انگستان کے اخبار ایڈی پنڈنٹ نے کمی نی یا یہودی ذہبی لیڈرنہیں ایک دہشت گرد جرنل ایر مل شیرون کے بارے میں ایک کارٹون شائع کیا تھا جس میں اسے فلسطینی بچوں کا خون چوستے د کھایا گیا تھا جس پرساری دنیا بس منگامہ ہو گیا تھا۔ برطانوی میبود یوں نے آسان سر پر اٹھا لیا تھا اور جرمنی کے اخبار نے اس کارٹون کو چھاپنے سے اٹکار کر دیا تھا۔ فرانس میں حضرت عیلی علیدالسلام پرایک قلم میں رکیک جنسی حوالوں کی وجدے بنگاہے ہوئے، ایک سینما کوآ می لگا دی می اورایک مخص جل کرم میا-آج بور بی ممالک می محر می بلندآ داز سے میوزک سنتامنع ہے کہ اس سے پروسیوں کی مع خراقی ہوتی ہے۔ مرک پر ہارن بجانا خلاف قانون ہے اور گاڑی میں زور سے گانانہیں سنا جا سکنا محر دنیا کے ڈیڑھ ارب مسلمانوں کے جذبات پرنشتر چلانے کی آزادی ہے اوراس کا دفاع بھی جمہوریت کے نام پرکیا جاتا ہے۔ کیا آزادی کے ا بے جاہ کن تصور کو، جو دراصل فسطائیت کی ایک "مہذب" (Sophisticated) شکل ہے، مُندُ ہے بیوں تبول کیا جاسکتا ہے؟

مسلمانوں کو خمل اور برداشت کا درس دینے والوں کو اپنے مگر ببان میں جما تک کر دیکھنا چاہے اور سجھ لینا چاہے کہ ظلم کی سر پرستی اور ترویج کا اس سے بھی بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکا ظلم کا استیصال تو اسے چیننج کر کے اور مزاحمت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

**\$**....**\$** 

### مروراحمد ملك

## آ زادی اظهار یا خیروشر کا معیار؟

مغرفی تہذیب، بت پری سے خود پری کا سزے۔ درمیان میں جسائیت کے نام سے خدا پری کا جو دفقہ آیا، اس کی بنیاد آسانی محیفوں کی بجائے بینٹ پال کا وہ فلند ہم جس نے حضرت عیلی علیہ السلام کے مرکز تہلغ پروٹلم کی بجائے بیانی فلنیوں کے مرکز ایشنز میں جنم لیا۔ بینانی فلنیوں کے مرکز ایشنز میں جنم لیا۔ بینانی فلنیوں کے مرکز ایشنز میں جنم لیا۔ بینانی فلنیوں کے مرکز ایشنز میں جس خی بیات نے بورپ میں جس خی بین ہیں ہی جہ باتی ہے تو مدیاں گزر چکی ہیں۔ پکھ باتی ہے تو میں جس خی بین ہی ہی ہے۔ اس خود پرتی میں میں جس خود پرتی میں مرکز دو کور انسان ہے۔ وہ انسان جو دیگر عناصر فطرت کی طرح فطرت کے ارتقائی سنرکا مظہر ہے۔ دیگر عناصر فطرت کی طرح انسان کی تخلیق بھی نہ کی خالق کی محتاج اور نہ کی خال کو جوابدہ۔ انسانی عقل کے حاصل فلند کا بڑا دہا سالہ سنر دو دقیول اور قیاس ورقیاس کی بھول بھیوں میں بھکتا چلا آ رہا ہے۔ ہر برلتی آ ن فطرت کے ابرار کھوئی چل آ تی ہے۔ ہر کی خال کی معراج کا حاصل ہوتا ہے۔ موجودہ دور کی ''حقیقت کی بھول بھیوں میں بھکتا چلا آ رہا ہے۔ ہر برلتی آ ن فطرت کے ابرار کھوئی چل آ تی ہے۔ ہر مطلق'' فشار عظیم ( بگ بینگ ) انہی قیاسات کا تسلسل ادر عقلی سنرکا موجودہ پڑاؤ ہے جن کی مطلق'' فشار عظیم ( بگ بینگ ) انہی قیاسات کا تسلسل ادر عقلی سنرکا موجودہ پڑاؤ ہے جن کی بنیاد ایمان کی بجائے ذاتی دھیان ہے۔

لیکن انسان کی عقلی و گلری پرواز کی انتہا کوئی ہمی ہو، اس پرواز کی ابتدا ہمی قیاس ہے اور انتہا ہمی قیاس ہے اور انتہا ہمی قیاس ہے اور انتہا ہمی قیاس انسان کی اور انتہا ہمی قیاس دو انتہا ہمی قیاس دو انسان کا وجود ہے۔ فلیفے کی دنیا میں انسان ہی واحد زعمہ حقیقت ہے۔ اس واحد حقیقت کے احترام نے انسان کوخود پرئی کی راہ پر چلاتے چلاتے خدائی کی منزل تک پہنچا دیا۔ اس خدائی کا ادّل و آ خرمقعود انسان اور انسان کے نفسانی تقاضوں کا حصول ہے۔ ان تقاضوں کے حصول ہے۔ ان تقاضوں کے حصول کے جب تک انسان آزاد و

خود مخار نیس ہوگا تب تک نفسانی تقاضوں کے حصول میں کامیاب نیس ہوگا۔ یہ آزادی، خود مخاری سرف مادی و جسمانی ہی نیس بلکہ وہنی و گلری بھی ہوئی چاہیے۔ ایک وہنی و گلری بھی ہوئی چاہیے۔ ایک وہنی و گلری بھی ہوئی چاہیے۔ ایک وہنی و گلری بھی محارت محین کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دے۔ خال حقیق نے انسان کو نیم و شرکا معیار دے کراسے ان دونوں میں سے کی ایک کو ختن کرنے کا اختیار و یا تھا۔ انسانی عقل و گلر کے حال قلیفے نے آزادی و خود مخیاری کو خیر و شرکا ' دمعیار'' معیار' استان میں ہے کی ایک کو در خیر اور شرکا ' دمعیار' معیار' کرنے میں تبدیل کردیا۔

موجوده مغربی تہذیب نے خیراور شرکا معیار متعین کرنے کی آزادی کے فلفہ سے بی جنم لیا ہے۔ اس تہذیب کی عمارت عبدیت کی بنیاد پر تغیر بی نہیں ہوئی۔ مغربی تہذیب کی بنیاد فالق سے انکاراور انسانی خدائی کی دعویدار ہے۔ اس خدائی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ذبن وفکر کا بھی ہر تنم کی پابندی سے آزاد ہونا ضروری ہے اور اس آزاد ذبن وفکر کے حاصل خیالات و افکار کے پرچار کا بھی ہر تنم کی پابندی سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ انسانی ذبن وفکر کے حاصل افکار کے پرچار کو بی مغربی تہذیب میں ''آزادی اظہار'' کا نام دیا گیا ہے۔ اس اظہار رائے کی آزادی کو بیٹنی بنانے کے لیے بی مغربی ممالک میں ایسے قوانین و منا بیٹے تھیں اور رسول تو کیا خود خدا کے وجود سے بھی انکار کی آزادی کو بیٹنی بنایا گیا ہے۔

یک آزادی وخود مخاری ہے جس کی بنیاد پر مغربی تہذیب کی عمارت تغیر کی گئے ہے۔
مغربی دانشور اور سیاستدان ای آزادی و خود مخاری کو تمغتہ امتیاز قرار دیسیتے ہوئے غیر مغربی
اقوام کوشائٹ زبان میں فیرمہذب (جابل) اور سفارتی زبائ بھی حامد (دشن) قرار دیتے
ہیں۔ ٹائن الیون کے نام پر' دہشت گردی' کے ظلاف جنگ کے دوران بش اور بلیئر نے عالم
اسلام کے خلاف جو فکری دلائل دیئے تھے ان کی بنیاد مغربی تہذیب سے حسد تھی۔ بش اور
بلیئر کے نزدید' وہ (مسلمان) ہماری آزادی سے حسد کرتے ہیں' کون می آزادی؟ بھی
وہنی و فکری غلاظتوں کے پرچار کی آزادی۔ اس آزادی کے تحفظ کو بی عالم اسلام کے خلاف
جنگ کی فکری بنیاد بنایا گیا تھا۔ بش اور بلیئر جیسے سیاستدانوں کی فکری اٹھان کی بھی حد تھی۔ اس

نے انہوں نے مغربی جرائم کے خلاف نفرت کو ذہنی و فکری طور پر ''آ ذائ مغربی معاشروں سے حد قرار دیا تھا۔ لیکن ان عملی سیاستدانوں کی زبان کے پیچے وی مغربی فکر کارفرہ ہے جس جل انسان کو ہی خیر وشرکا معیار مقرر کرنے کا حق عطا کیا عمیا ہے۔ اس فکر جس انسان کی پہند ہی خیر ہے اور انسان کی تاپند ہی شر ہے۔ جو انسان جے اپ بہتر سمجے، اس کے لیے وہی بہتر ہے۔ دوسر نظوں جس مغربی معاشروں جس ''آ زادی'' اور''آ زادی اظہار'' کو جو نقدس حاصل ہے، وہ اپنی اصل جس مزبی معاشروں جس ''آ زادی' اور''آ زادی اظہار'' کو جو نقدس حاصل ہے، وہ اپنی اصل جس مرائے کے اظہار کی آ زادی کی بجائے خیر وشرکا معیار متعین کرنے کی آ زادی ہے۔ وہ خیر وشر جن کی بنیاد آ سانی ہدایت کی بجائے حیوانی و جسمانی خواہشات جو مسرت اور لذت کی خودسا ختہ صدود سے باہر و کیمنے کی المبیت ہی نہیں رکھتیں۔ یہ انفرادی حق ہی جب اجماعی حق کی صورت افتیار کرتا ہے تھے تمن کی صورت افتیار کرتا ہے تھے تمن چارسویرس کی تاریخ ہوسلوک کرتا ہے پھیلے تمن چارسویرس کی تاریخ اس کی ہی تجبیر ہے۔ اس کی ہی تجبیر ہے۔

كوئي جوازنيس بنآ-"

کیا امر کمی صدر کی جانب ہے اس واضح پینام کے بعد بھی مسلمانانِ عالم زبانی احتجاج کے علی اسر کمی صدر کی جانب ہے اس واضح پینام کے بعد کا کات میں برتر و بات کے جملی نتیجے کی تو تع رکھ سکتے ہیں؟ یقینا نہیں! خالت کے بعد کا کات میں برتر و بالا الی بستی جے رب کا کتات نے خود و دفعنا لک ذکر ک کی نوید سنائی ہے، اگر اس بستی کی کے ذکر کو بلند ہے بلند تر کرنا ہی مسلمانوں کے اعمال وافکار کی کموئی ہے تو کیا اس بستی کی حرمت کا تحفظ مسلمانوں اور ان کے نمائندہ حکمرانوں ہے حملی اقد امات کا تقاضا نہیں کرتا؟



### محس فاراني

## آ زادی اظهار اور ابلیسی د منیت

مغرب کے یہود ونساری جوصلیبی جنگوں اور ارض مقدس فلسطین پر عاصبانہ تبضے كى تركك من ايك فاص دانيت من دهل مح ين، اسلام ك بارے من ان كا حبث باطن ایک باڑ گر اُم رکرسائے آیا ہے۔ امریکی حکومت کی تاک تلے شیطان صفت کولا بسلے کولا نے ایک مسلم آ زار قلم بنائی۔اس کی شونٹک لاس اینجلس کے قریب ایک گریج عیں 2011ء ك كرميوں من موتى ربى ـ اداكاروں كو ايك "مبرسكرين" كے آ مے كمرا كيا كيا جو يك گراؤٹد امیجر نمایاں کرنے کے لیے استعال کی مٹی۔ اس میں تقریباً بیاس اداروں نے حصہ لیا۔ان میں سے ایک بیکرز فیلڈ کیلیفورٹیا کی سنڈی لی گارشیا ہے۔ چ یل صفت سنڈی اب کہتی ے کہاسے فریب دیا گیا تھا اور اسے ہرگز علم نہیں تھا کے فلم پیفیبر اسلام (ﷺ) کے بارے میں ب\_سنڈی فلم کے کلیس میں تھوڑے و تف کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا کہنا ہے: "سیفلم بہت غیر حقیق ہے۔اس میں وہ کھونیں جس کی ہم نے فلمنگ کی تقی۔ دہ سب کھوتو طلسماتی اور براسرار تعار مجعے بتایا میا تھا کہ یہ" ڈیزرٹ وارئیر" نامی فلم" تاریخی صحرائے عرب" کی ایک مہماتی فلم ہے، نیز یہ کہا گیا تھا کہ فلم دو ہزار سال پہلے کے لگ بھگ Holy Prophet Jesus (رسول پاک يموع) كے زمانے كى كيے" \_ يبودى سرمائے سے تين مختلف ناموں سے تیار کی جانے والی ول آ زارفلم "معصوم جنگمؤ" یا بن لادن کی معصومیت" یا پھر "مسلمانوں کی مصومیت" کی نمائش یہ ہونے والے رومل میں بن عازی (لیبیا) میں امریکی سفار تخانے پر جملہ ہوا۔ راکٹ مارکر امریکی سفیر کرسٹوفر سیونز اور تین دیگر امریکی سفارتکاروں کو بلاک کرویا میں۔ وو غلے اسریکی صدر بارک اوباما نے توجین رسالت پر بن فلم بنانے والول کی ندمت کرنے کے بچائے بس بیرکہا کہ''سفارتکاروں کے قاتل سزا سے نہیں چ سکیں گئے''۔ ساتھ بی اس نے دو بھی بری جہاز لیبیا کے سمندر میں بھی دیے۔ ری بہلکن پارٹی کے بعض جونی ارکان کا گرس نے تو بن عائی پر ڈرون حملوں کا مطالبہ کردیا۔ ادھر پورے عالم اسلام میں فم وضعہ میں جٹا مسلمان مظاہرے کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں امریکی سفارت فانہ جلادیا گیا اور فائز تک میں چند مظاہرین بلاک ہوئے۔ اسکلے دن تیونس اور خرطوم میں امریکی و جرمن سفارتان فی ریستوران جلادیا گیا۔ سفارتان فی ریستوران جلادیا گیا۔ آسٹریلیا میں امریکی قونصل فانے کے باہر مظاہرہ ہوا۔ اسلام آباد اور پشاور میں فوزین مظاہرے روز کے لیے بند کردیا گیا۔ 21 متبرکو کرائی، لا ہور، اسلام آباد اور پشاور میں فوزین مظاہرے ہوئے جن میں 29 افراد جاں بحق ہوئے۔ اوبانا کہ رہے ہے کہ "امریکی شھریوں پر حملے ہوئے جن میں 29 افراد جاں بحق ہوئے۔ اوبانا کہ رہے ہے کہ "امریکی شھریوں پر حملے نا قابل پرداشت ہیں"۔ اور وزیر دفاع لیون پیغا کہتا ہے کہ "ہم مسلم ممالک میں فوجیوں کی تھیاتی پرفورکر دہے ہیں۔" اسکا ون کہتا ہے کہ شرق اوسلا میں حرید فوج نہیں ہمیسی ہے۔ تھیاتی پرفورکر دہے ہیں۔" اسکا ون کہتا ہے کہ شرق اوسلا میں حرید فوج نہیں ہمیسی ہے۔ تھیاتی پرفورکر دہے ہیں۔" اسکا ون کہتا ہے کہ شرق اوسلا میں حرید فوج نہیں ہمیسی ہے۔

الیہ یہ ہے کہ امریکی ارباب افتیار اور پورپ والوں کو احساس بی قبیل کہ ایک ارب 60 کروڑ مسلمانوں کی مجوب ترین ہتی کی تو بین کتا بڑا جرم ہے۔ مسلمان حضرت عینی علیہ السلام اور حضرت موئی علیہ السلام میت تمام انہیا ہے کرام کا کیساں احرام کرتے ہیں ، مگر بعض بدباطن یہود و نصار کی نے شم کھار کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے رسول کریم حضرت میں تاہی کی تو بین کرنے ہیں۔ گر قبیل کی تو بین کرنے ہیں۔ گذشتہ سال متمبر میں ملحون امریکی پاوری ٹیری جوز قرآن جید کو غذرا آتش کرنے میں ناکام رہا، پھراپریل میں قرآن پاک کواعلانیہ جلانے کی ناپاک جسارت کی تھی اور اور ایک کواعلانیہ جلانے کی ناپاک جسارت کی تھی اور اور ایک کواعلانیہ جلانے کی ناپاک جسارت کی تھی اور اور ایک کواعلانیہ جاری جوز فرق ول آزار فلم کی مارک کراسمین کہتا ہے کہ ''مستا خانہ فلم فرد واحد کا فعل ہے، امریکی حکومت ملوث نہیں''، جبکہ مارک کراسمین کہتا ہے کہ ''مستا خانہ فلم فرد واحد کا فعل ہے، امریکی حکومت ملوث نہیں''، جبکہ مارک کراسمین کہتا ہے کہ ''مستا خانہ فلم فرد واحد کا فعل ہے، امریکی حکومت ملوث نہیں''، جبکہ مارک کراسمین کہتا ہے کہ ''مستا خانہ فلم فرد واحد کا فعل ہے، امریکی حکومت ملوث نہیں''، جبکہ مارک کراسمین کہتا ہے کہ ''مستا خانہ فلم فرد واحد کا فعل ہے، امریکی حکومت ملوث نہیں' ، جبکہ مارک کراسمین کہتا ہے کہ ''میارے نیا جائے ہے کہ 'دو میانی شہرت یا فتہ ناہر ڈیوڈ کومز کا کہتا ہے کہ '' جب میارے نیا جائے ہے کہ ورائی کی خان ہے جسارے میں اپنے کوفرا بن عازی مجوا دیتا چاہے تکہ دہ لیبائی عوام کے سامنے اس فلم کے بارے میں اپنے موقف کا دفاع کرسکے۔'' کین انٹرنیٹ کہنی گوگل نے وائٹ ہادئ کی جانب سے متازیہ فلم ہو

ٹیوب سے ہٹانے کی درخواست مستر د کردی۔ اس سے اعدازہ ہوتا ہے کہ مغربی میڈیا اور حکومتوں نے اسلام دشنی کے جڑاؤے کہاں کہاں پھیلا رکھے ہیں، گرائیمین گستا خاند فلم کوفرو واحد کافعل قرار دیتا ہے۔ یوں ٹائن الیون کا سانحہ بھی فرد واحد اسامہ کافعل کہا جاسکتا ہے، پھر امریکہ نے فرد واحد کے فعل پرافغانستان پرحملہ کرکے تبانی کیوں مجائی؟

منازعة فلم كالمعون يرود يوسر بوليس ريكارو ك مطابق فراد ك كل واقعات مى ملوث رہاہ۔ وہ بیک فراڈ، مشیات اور علمی سرقے کے الزام میں 21 ماہ قید کی سزا کاٹ چکا ہے۔اے رہائی کے بعد بھی یانچ سال محرانی میں رہنا تھا محرمشروط معاہدے کے تحت رہائی ياكراس ولعنتي ومعظلى مزاك معابد على خلاف ورزى كرت بوت رحمة اللعالمين ني كريم على ذات بايركات يراتباكي دلآ زارفلم بنا ذالي جيكوني سيامسلمان ويمين كا مت میں كرسكا\_ايك ماه بہلے جرمنى ميں توبين رسالت يرجنى كارٹونوں كى نمائش كى كئى اور مقامى مسلمانوں کی طرف سے عدالتی جارہ جوئی براسلام دشمن جرمن جے نے اس نمائش کو آزادی اظهار قرار دے کر امنا می درخواست مستر د کردی۔ یہود و نساری کی بیآ زادی اظهار ان کی ابلیسی ذہنیت کے سوا کی خیبیں جبکہ ای جرمنی، آسٹریا اور کئی دیگر پورٹی ممالک میں ایک مطحکہ خیر قالون نافذ ہے۔ وہاں اگر کوئی فخص یہود ہوں کے اس دعوے کو جٹلائے کہ دوسری جنگ عظیم میں جرمن ناز ہوں کے ہاتھوں ہولو کاسٹ میں 60 لا کھ یہودی قیدی جلائے گئے تھے تو بس اتن ی بات بر 3 تا4 سال تک تید کی سزاسادی جاتی ہے۔ اگر آزادی اظہار اتن می عزیز ہے تو اس کا اطلاق ہولوکاسٹ کو جمٹلائے پر کیوں نیٹ ہوتا؟ اس کا جواب سی مبودی یا عیسائی كے ياس بيں \_ ملون كولابسلے معرى قبلى عيمالى بے جو يرسون سے امريك من آياد ہے۔اس ك بقول اس فلم ير 50 لا كد والراد المت آئى جس من تقريباً 100 يبوديون اورمعرى قبطيون كے عطیات بھی شامل تھے۔ لعنتی بسلے كوائے اس شیطانی فعل پر كوئی شرمندگی نہيں، البتہ دہ امرکی سفیرکی ہلاکت پرافسردہ ہے۔امرکی عرب دیڑیو سے تعتگوکرتے ہوئے کمیون نے کہا کہ اس نے 14 من کی محتا خانہ فلم اعرابید پر جاری کی ہے اور وہ پوری فلم جاری کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ درس اثنا فلم میں کام کرنے والے ملعون اداروں نے کہا ہے کہان ہے دموکا کیا گیا، انیں ایماز ونیس تھا کہ گتا خانہ فلم کا پیغیر اسلام ﷺ کی ذات سے کوئی تعلق

ہے۔ عمتنا خانہ فلم کا ڈائر یکٹر ایلن رابرٹس اس سے قبل عرباں اور فحش قلمیں بنانے کے کاروبار میں ملوث رہا ہے۔

امریکیوں کے فرور اور کھرکا یہ عالم ہے کہ قاہرہ میں امریکی سفارت فانے کے بیان میں تو بین آمیز فلموں وغیرہ کی بلک ی فرمت کردی گئے۔ اس پر ری ببلان صدارتی امیدوارمٹ رومنی بعنا اُٹھا۔ اس نے صدراوبا اکو فرمدوار قرار دیا کہ ''ان کا سفارتی علہ ہماری اقدار کی حرمت کی پامالی کر رہا ہے۔'' جواب میں صدراوبا ای طرف سے معذرت کی گئی کہ ''سفار کا نے بان اُن کی بینی تو یُش کے بغیر جاری کیا گیا ہے''۔ اور ان امریکیوں اور ان اسفار کا نیوان اُن کی بینی تو یُش کے بغیر جاری کیا گیا ہے''۔ اور ان امریکیوں اور ان کی بھائی بندوں کی ''اقدار'' کیا ہیں؟ عریانی اور فاشی پرجنی حیوانی کچر، شرف نوانی کی تو ہیں، قدار بازی، حرای اولاد کی کشرت! فضب خداکا انجلینا جولی نامی فاحشہ اواکارہ جو ایک اواکار کی ہیں جن بھی ہیں ہما جو رہاں سے تین ہی جس بھی جن بھی ہی ہیں ہی ہما ہوگئی ہے۔ اور اس سے تین ہو بھی جن بھی شامی مہاجر خوا تین اور بھی عراقی لؤکوں کو پُرسا دیتی نظر آتی ہے۔ اب ان کی ''اقدار'' میں شامی مہاجر خوا تین اور بھی عراقی لؤکوں کو پُرسا دیتی نظر آتی ہے۔ اب ان کی ''اقدار'' میں پیغیر اسلام منطق کی تو ہیں بھی شامل ہوگئی ہے جے مسلمان کی طور پرواشت نہیں کر سکتے۔ وی پیغیر اسلام منطق کی تو ہیں بھی شامل ہوگئی ہے جے مسلمان کی طور پرواشت نہیں کی حال آور افلم اور فلم بنا نے والوں کی فرصت نہیں کے دوپ میں سامنے آیا ہے اور اس نے اب تک دل آور افلم اور فلم بنا نے والوں کی فرمت نہیں گی۔

ندکورہ دل آ زار فلم کے ٹریلر فی معری ٹی دی ''الناس' پر چلنے کے ساتھ ہی پروڈ ہوسر
کولا بیسلے تکولا زیر زہن چلا گیا۔ فلم عربی ہیں ڈب کی گئی ہے اور اس میں معری قبلی میچوں
نے بھی کام کیا ہے۔ فلم کے اواکاروں نے '' سی این این' پر بیدا کمشاف کیا ہے کہ جس موضوع
پر انہوں نے اگریزی میں مکالے ہوئے تھے، جب فلم عربی میں ڈب کی گئی تو ان مکالموں
میں مجر ( اللہ کہ کا نام شامل کر کے ان کو تو بین آ میز بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے کیرٹ ویلڈر تا ی
ڈی تے نے '' فتہ' نای فلم بنا کر اسلام دہنی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایس دل آ زاد فلموں اور کارٹولوں کا
سلسلہ رو کئے کے لیے مسلم مما لک کو اقوام متحدہ کے آئیدہ اجلاس میں مور تحرکی کے اٹھائی چاہیے
اور عالمی کوشن میں تو بین انبیا کو فوجداری جرم قرار دلوانا چاہیے۔ ورنہ چھپن ستاون اسلای

ممالک کا ہواین او کا رکن رہنا بیار ہا

ابھی قلم کا معالمہ دل آزاری کا باحث بنا ہوا تھا کہ ایک فرانسیں جریدے نے نی رحت ملک کے وہن آمیز خاکے شائع کردیے اور فرانسیں وزیراعظم فرانسوا بالینڈ نے ائتائی وحثائی ہے آزادی اظہار کے نام ہے اس کی جماعت کی ، حالا تکہ اس فرانس میں ایک رسالے نے برطانوی شیزادی دلیم کی اہلے شیزادی ڈلٹن کی چھوریاں تصویریں چھائیں تو عدالت نے شابی خاندان کی ورخواست پر فوری تھم جاری کیا کہ بھایا تصادیر برگز نہ چھائی جا کی اور تمام تصادیر شابی جوڑے کے حوالے کردی جا کیں۔ اس سے الل مغرب کا اسلام کے بارے میں شیطانی تصب صاف حیال ہے۔



## پروفيسرخورشيداحمه

# اسلام اور ناموسِ رسالت على يركروسيدى حملے.....

امریکی ریاست کملی فورنیا کے جن قبلی، عیمائی شدت پنداور اسرائیل صهونی شرپندوں نے ایک سوچ سیجے منصوب کے مطابق ایک نهایت گھٹیا، کروہ اور فلیظ فلم کے ذریعے اسلام اوراس کے پاک نی سیکھٹے کی ذات اقدس کونشانہ بنا کر پوری اُمت مسلمہ کے خلاف جس جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، اس کے بنیادی حقائق ہر کس و تاکس کے سامنے آگئے ہیں، اس لیے الن کے اعاد سے کی ضرورت نہیں۔ نیز بیکوئی پہلا واقعہ نیس ہے۔ اسلام اور حضور بیں، اس لیے الن کے اعاد سے کی ضرورت نہیں۔ نیز بیکوئی پہلا واقعہ نیس ہے۔ اسلام اور حضور پاک سیکھٹے کی ذات باہر کات کوسب وشتم ، جموث اور افر آ اور خبث باطن اور زہرتاک دھنی پر بین خیالی الزامات اور انتہامات کا نشانہ بناتا مغربی اہل قلم ، مشنری اداروں اور میڈیا کا شیوہ رہا ہے، اور اس کا اعتراف مشہور عیسائی مؤرر ٹی ڈبلیو فلکمری واٹ نے ان الفاظ میں کیا ہے: '' ونیا کے تمام عظیم انسانوں میں سے کی کو بھی محد (میکٹے) سے زیادہ بدنام نہیں کیا گیا''۔

لین آج جس طرح، جس زبان می اور جس تناس سے بیجارہ انکاردوائیاں ہو
ری بیں وہ اپنی مثال آپ بیں۔ پراس پرمتزاد، میڈیا اور سوشل میڈیا کی نی قوت کہ چٹم
زدن میں یہ آگ دیا بحرکواٹی لیبٹ میں لے لی ہے۔ پریب بی ایک حقیقت ہے کہ آج
مغربی میڈیا، دانشوروں کی اکثریت ادرام یکا اور اور ٹی اقوام کی سیاسی قوت، سب اپنے اپنے
انداز میں اس خطرناک کھیل میں شریک ہیں جس کی وجہ سے مسئلے کی جو برای نوعیت تبدیل
ہوگئ ہے۔ آج امریکی دستور کی پہلی ترمیم جس کا تعلق ند بب اور ریاست کی علیحدگی اور آزادی
رائے اور اظہار کی آزادی سے متعلق ہے، اور اقوام متحدہ اور یور پی یونین کے بنیادی حقوق
کا اور اندان کے اطلاعے کا سہارا لے کر اسلام، پیغیر اسلام کی اور امت مسلمہ کو مطون کرنے اور ان کے
طلاف نفرت اور انتقام کی آگ بحر کانے اور ان کو صفی جستی سے منا دینے کے عزائم اور
منصوبوں کا پرچاری تیں، ان پر دھوت عمل دینے کا جو کام ہور ہا ہے، اس کا نوٹس نہ لینا اور

حالات كو بكرنے سے بچانے كے ليے برونت اقدام ندكرنا، ايك بحر ماند ففات موگا-

ولیل پرین اختاف رائے نہ کمی کل نظر تھا اور نہ آئ ہے۔ تہذیبوں کے تصاوم کا جو غلظ مغربی الی آلم نے ہر پاکیا، وہ بھی کی نہ کی طرح ہرواشت کرلیا گیا۔ لیکن جس نظریا تی، تہذیبی اور سیای جنگ کو اب ایک سو چے سمجھے منصوبے کے تحت مسلط کیا جارہا ہے، وہ ایک ایسا خطرہ ہے جے نظر اعداز نہیں کیا جاسکا۔ نائن الیون کے بعد امریکہ اور بی اقوام کی عسکری توت اور سیاسی معرکے کا اصل ہوف مسلم و نیا بن گئ ہے، اور عالم اسلام کے سیاسی، معاثی اور تہذیبی نقشے کو اپنے حسب خواہش تبدیل کرنے کا عمل بدی چا بک وتی سے کارفر ما ہے۔ امریکی قیادت بوی معصومیت سے کہ ربی ہے کہ اس فلم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ہمیں کوئی شبہیں کہ بہت سے افراد الی غموم اور ہی حرکتوں کو ناپند بھی کرتے ہوں گے، لین ہے کہنا ہے کہا جو ساملا کے ساتھ کھیلا شربیس کہ بہت سے افراد الی غیرم اور ہی حرکتوں کو ناپند بھی کرتے ہوں گے، لین ہے کہا جو سامل کے ساتھ کھیلا جارہا ہے، کسی طرح بھی قابل یقین نہیں۔ نائن الیون کے معا بعد جس جنگ کا آغاز جارئ بی بیش نے وارد کی تاریخی اصطلاح کو استعال کرنے کیا تھا، وہ محض زبان کی گنوش بیش نے ورد سے کہاں کی گنوش نبین کی تاریخی اصطلاح کو استعال کرنے کیا تھا، وہ محض زبان کی گنوش بیش نہیں۔ اس میں سیال کرنے کیا تھا، وہ محض زبان کی گنوش بیش کے اس میں میں کی تاریخی اصطلاح کو استعال کرنے کیا تھا، وہ محض زبان کی گنوش بیش کے سیال کرنے کیا تھا، وہ محض زبان کی گنوش بیش کے سیال کرنے کیا تھا، وہ محض زبان کی گنوش کی سیال کرنے کیا تھا، وہ محض زبان کی گنوش کی سیال کرنے کیا تھا، وہ محس زبان کی گنوش کی سیال کرنے کیا تھا، وہ محس زبان کی گنوش کی سیال کرنے کیا تھا، وہ محس زبان کی گنوش کی سیال کرنے کیا تھا کو سیال کرنے کیا تھا کی کی سیال کرنے کیا تھا کی کا تھا کیا کی کار کی کی کنور کی کارکور کی کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کیا تھا کی کی کرنے کی کربی کی کی کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کی کربی کی کی کرنے کی کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کر

(Slip of tongue) نہی اور بعد کے واقعات نے ثابت کردیا ہے کہ عظم اللہ کے میں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ

گواتاناموبے میں بار بارقرآن پاک کی بے ترمتی کی گئی ہے، افغانستان کے گرام کے مسکری اڈے پر 100 سے زیادہ قرآن پاک غذر آتش کیے گئے ہیں، امریکہ کے اعلیٰ فرجی ادارے جوائف فررمز اشاف کالج میں اسلام کے فلاف کی پر زنساب میں شامل کیے گئے، جن میں اسلای دنیا کو ویمن قرار ویتے ہوئے کہ اور مدینہ کو ایٹم بم سے اُڑا دینے تک کا پینام دیا گیا۔ ای طرح ڈینش رسالے میں چک آمیز فالے جھاپے گئے۔ امریکی پادری ٹیری چوز نے قرآن پاک جلانے کی ملک کیرمہم چلائی، فرانس کے رسالے چار لی بیڈو میں رسول چوز نے قرآن پاک جلانے کا محل کے شائع ہوئے۔ بالینڈ میں پارلیمنٹ کے رکن نے اسلام کے فلاف ہرزہ سرائی کی، ناروے میں اسلام دھمنی کے نام پر خوداسے 50 سے زیادہ نو جوانوں کو گولوں سے بھون دیا گیا۔ سب غیر مربوط واقعات جمیں، ایک پوری اسلیم کا حصہ نظر مولوں سے جون دیا گیا۔ سب غیر مربوط واقعات جمیں، ایک پوری اسلیم کا حصہ نظر ہو جوانوں کا رنگ ڈھنگ جو کے بین اور امت مسلمہ کا خمیر اس خطرے کو بھانپ رہا ہے، اور حکم انوں کا رنگ ڈھنگ جو بھی ہو، جوام امریکہ اور مغربی اقوام پر بھروسہ نہیں کرتے اور اینے دفاع کے لیے منظر ب

یں۔اب بیمنظرنامدا تنا داضع ہوتا جار ہا ہے کہ خود مغرب کے الل نظر کا ایک طبقداس خطرناک کھیل پر اپنی پریٹانی کا اظہار کر رہا ہے اور اسے خود مغربی اقوام اور خصوصیت سے عوام کے مفاو کے منافی محسوس کررہا ہے۔

سام بیسائل کی مسلمانوں کی معصومیت (Innocence of Muslims)

ے نام پر امریکی اور یہووی سربائے سے بنائی ہوئی یہ شیطانی فلم امریکی سفیر رچ ڈ گینڈ کے
الفاظ میں: ''ایک فض کا ذاتی فعل ہے، یہ سارے امریکہ کی رائے نہیں'' کر یہ رائے تسلیم کرنا
عقل اور تاریخ دونوں کے ساتھ نداق ہوگا۔ فلم کتنی فتح اور اشتعال اگیز ہے اس کے بارے
میں صرف ایک یا کتانی صحافی جناب حامد میر کے یہ الفاظ پڑھ لیتا کافی ہیں:

"11" متبر 2001ء کو نیویارک میں القاعدہ کے حملوں سے 3 ہزار امر کی بارے گئے سے کین 11 متبر 2012ء کو بوٹیوب پر جاری کی جانے والی اس فلم نے کروڑوں مسلمانوں کی روح کوزشی کیا۔ میں اس فلم کو چھ منٹ سے زیادہ جمیل د کھ سکا۔ اس خوفاک فلم کی تفصیل کو بیان کرنا بھی میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ بس یہ کھوں گا کہ اس فلم کے چھ مناظر د کھ کرسام بیسائل کے مقابلے پر اسامہ بن لا دن بہت چوٹا اختہا پہند محسوس ہوا۔ یہ اعزاز اب امریکہ کے پاس ہے کہ اس صدی کا سب سے بڑا د مشکر دسام بیسائل اپنی اعتمانی گندی اور بربودار ذہنیت کے ساتھ صدر اوبایا کی بناہ میں ہے"۔ (روز نامہ بربودار ذہنیت کے ساتھ صدر اوبایا کی بناہ میں ہے"۔ (روز نامہ بیسائل اپنی اعتمار 2012ء)

امریک، مغربی عکران اور میڈیا، آزادی اظہار رائے، کے نام پر اس صیونی اور میلیبی جگ کے کما فرروں کا پہتی ہان ہے اور مسلمانوں کو ورس دے رہا ہے کہ "معالمہ آزادی کے ہارے میں دو بصورات کا ہے" (ملاحقہ ہو: Version of Freedom اعربیشل ہیرالڈٹر بون، 18 سمبر 2012ء)۔ حالا تکہ حقیقت یہ ہے کہ آزادی اور اس کے تصورات سے اس معاطم کا دُور کا بھی واسطہ میں۔ ہات تہذیوں کے تصاوم سے آگے بڑھ کر امریکہ اور بور پی اقوام کے اسلام اور اسلامی ونیا کے ہارے میں عزائم کی ہے، اور جو کروار بیانم ماز، خاکہ نگار، محافی، سیاسی اواکار انجام وے ہارے میں عزائم کی ہے، اور جو کروار بیانم ماز، خاکہ نگار، محافی، سیاسی اواکار انجام وے

رہے ہیں، وہ امریکہ اور بورپ کی سامرائی قوتوں کے تعدد کیگ بھی اپنے مقام پر بالکل ٹھیک فیف ہوتا ہے اور اب اس کا اعتراف خود ان کے درمیان سے شاہد منہم سے بھی آنے لگاہے۔

وی گارڈین کا کالم نگارسماس لمن اپنے 18 متبر 2012ء کے مضمون میں (جس کا متوان میں وجس کا متوان میں اور کا متوان میں اور کا متوان میں اور ایس اور نام منظام سے کول نہیں ہوئے'') لکستا ہے:

"رشدی کے معافے اور ڈنمارک سے شائع ہونے والے متازیہ فاکوں کے تناظر میں یہ بات واضح وثنی چاہیے کہ محد (علیہ) کی تو بین عام طور پر مسلمان اپنے اجماعی تشخص پر جملہ سجھتے ہیں جیسا کہ نعروں اور اہداف سے واضح ہے۔ جس چیز نے احتجاج کو بعز کایا، وہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو بی خی والا زخم کو یا کہ ایک خرور سے بحری طاقت نے لگا ہے جس نے کی عشروں سے عرب اور مسلم دنیا پر جملہ کیا ہے، انہیں فلام بنایا ہے، اور ان کی تذکیل کی ہے۔"

ايك اور دانشور جمور رولكنن جو كيبرخ يو ندرش من تاريخ من في الح وى كامحق

ب، الجزيره من الي مضمون من كهتا ب:

دویشر اوگ بھتے ہیں کہاس طرح کی مسلم دشمن ویڈ ہوامریکا کے لذت
پرست کلچر ادر اسرائیل کے لیے امریکی جماعت کا فطری نتیجہ ہے۔ مختقراً
بیک بہت سے مسلمالوں کے لیے ہوٹیوب کی کلیب ان کی زعد گوں اور
کلچر برامریکہ کے بگاڑ پیدا کرنے والے الرّات کی علامت ہے۔''

Counter Punch جوایک مشہور آن لائن رسالہ ہے، اس کے 18 متمبر آ 2012ء کے شارے بیل جیف سپیرو اپنے مغمون Islamophobia, Left and میں کھتا ہے: Right میں ککھتا ہے:

" لین خود قلم کے بارے ش کیا کہا جائے؟ غیر پیشہ وران قلم کاری کا اتنا پھٹی نموندایا فعلہ جوالہ (فلیش ہوا عث) کیول بن گیا؟ بي قلم ایک ایے وقت من تیار کی گئے ہے، جب کہ بورپ اور امریکہ من واکیں بازو کے انتہا پیندوں نے ایک ایسا اسلام وشمن نظریدا پالیا ہے جوتقریباً بالک ٹھیک ٹھیک روایتی بہود خالف کلیدی طریقوں کو قبرا تا ہے۔''

امریکی صدر، وزیر خارجہ، سزا، دانشور اور صحافی ایک عی راگ الاپ رہے ہیں، وہ ہے اسریکی دستور کی کہلی ترمیم ۔ نیز اقوام حجم و کا انسانی حقوق کا چارٹی دستور کی کہلی ترمیم ۔ نیز اقوام حجم و کا انسانی حقوق کا چارٹی دستور کی دستور کی دستور کی دستور کی دستور کی ہے کہ ان دستا دیز است کی روشنی میں مغربی تہذیب اور اسریکہ اور بورپ کے سیاسی اور قالونی کیا م کی بنیاد فرد کی آزادی ہے اور بیرو، بنیادی قدر ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاسکا، خواہ اس کے متاب گا جاسکا، خواہ اس کے متاب گا جو اور نیا کے دوسر سے خدا ہیں، اقوام اور انسانوں کے ایمان، عزت، تہذیب، اقدار اور ثقافی اور دینی وجود اور شاخت پر کچے بھی پڑے اور کتنے عی انسانوں کی دل آزاری اور ان کی مقتدر شخصیات کی بے مرشی اور تھیک ہو۔

ہم یوے ادب سے عرض کریں گے کہ آزادی بلاشبہ ایک بنیادی انسانی قدر ہے اور ہم اس کی اہمیت اور قدروانی ش کسی سے چیچے تیں، لیکن آزادی تو ممکن بی کسی ضابطة کار کا عربوتی ہے ورنہ مادر پدر آزادی جلدانار کی بن جاتی ہے۔

جرمن مظرائالویل کانف نے بوے دل نفی اعماز میں اس مقدہ کو یہ کہ کرحل کردیا تھا کہ " مجھے ہاتھ بلانے کی آزادی ہے لیکن میرے ہاتھ کو جولانیاں وہال فتم ہوجاتی ہیں جہاں ہے کی دوسرے کی ناک شوع ہوتی ہے "۔ آزادی ای وقت خمر کا ذریعہ ہوگ

جب وہ دومروں کی آزاد کی اور حقر تی پردست اشمازی کا ذریعہ ند بنے۔اظہار دائے کی آزاد کی کے معنی نفرت، تفکیک اور تصاوم کے پرچار کی آزاد کی ٹیس ہو سکتے۔ بی وجہ ہے کہ آزاد کی کو باتی تام اقدار ہے الگ کر کے ٹیس لیا جاسکا۔اس کا واضح ترین جموت یہ ہے کہ برخض آزاد ہے لیان اسے بیآ زادی حاصل ٹیس کہ وہ اپنی آزاد مرضی ہے کی دومر کفض کا فلام بن جائے۔ حتی کہ دنیا کے پیشتر قوانین میں آج بھی خود فی ایک جرم ہے،اس لیے کہ آپ خود اپنی جان لیے کہ آپ فود اپنی جان کے اور نہ جان کے اور نہ بی خود اپنی جان کے آپ کی جان کے اور نہ آپ خود اپنی جان کو تیں۔

مغرب کے ارباب افتر اراورالل دائش اورخود ہارے ممالک علی ان کے نام نہاد
لبرل پیروکارامر کی دستور کی پہلی ترمیم کا راگ الاپ رہے ہیں لیکن وہ یہ بجول جاتے ہیں کہ
امر کی دستور کی بنیاد جنرس کا یہ متولہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اور قانون اور دستور کے تحت
سب کا سادی مقام ہے۔ امر کی دستور کی پہلی ترمیم اپنی جگہ اہم ہے۔ اس علی کہا گیا ہے:۔
" کا گرس کوئی ایسا قانون نیس بنائے گی جو کی تخصیص فہ مب کا احر ام
کرتا ہو، یا ان کے آزادانہ استعال کومنے کرتا ہو، یا آزادی اظہار عل
کی کرتا ہو، یا رائے کی آزادی، بریس کی آزادی، حوام کے جمع ہونے

کاحق اور دکایت پیدا ہونے بر حکومت کے پاس درخواست دیے کے

اس میں ترمیم نبر 4 بھی ہے، جو کہتی ہے:

س سےروکا ہے۔

"موام کا اپنی ذات کی حد تک تحفظ کا حق، مکانات، کافذات اور سامان کے تحفظ کے حق، اور فیر معقول الاشیوں اور ضبطیوں کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گا جے کی وارث جاری نہیں کیا جائے گا جے کی مکن جواز کی تائید حاصل نہو، اور جس جگہ کی الاثی مقصود ہواور چزیں کینے جس لینا ہوں، ان کو وضاحت سے بیان نہ کیا گیا ہو۔"

ای طرح ترمیم 5 ہے جس کے ذریعے جان، بال اور آ زادی کے لیے Due کے بغیر محروی کو ممنوع کیا گیا ہے۔ ترمیم نمبر 8 ہے جس شل excessive (بہت زیادہ، طالمانہ) زرخانت، جرمانہ اور مزاکومنع کیا گیا ہے اور سے اصول ترمم نبر 9 می تعلیم کرایا کیا ہے کہ:۔

"دستور می کمی خاص حق کے اعداج کے بید معنی فیس لیے جانے باکش کرموام کو ماصل دوسرے حقوق سے انہیں محروم کیا جائے یا ان کی محقر کی جائے۔"

سوال یہ ہے کہ پہلی ترجم جال اظہار رائے کی آ زادی و تی ہے یا ریاست کی طرف سے قرب کو مسلا کرنے کا دروازہ بند کرتی ہے، وہیں قد بب کی آ زادی ہی وی بی مہا ہے۔ نیز اگر دستور میں دیے ہوئے باق تمام حقوق کو تالون اور اخلاق کا پابند کیا گیا ہے تو اظہار رائے کی آ زادی کواس سے آ زاداور مراکسے کیا جاسکتا ہے۔ امر بکہ کی سرم کودٹ نے اظہار رائے ایک ایم فیطے میں اس امر کو داضح کردیا ہے گر امر کی حکران اور دانشور اس کو رکاہ کے بمار مجی ایمیت نہیں دیے:

" تقریری کی ایس معین اور محدد قسیس ہیں جن کورو کئے یا سزاد یے پر کوئی وستوری مسلم بھی جیس افھایا گیا۔ اس میں فش اور ناشائت، طحدانہ جبوٹے الزام لگانے والے یا ایسے تو بین آ میز اور شتعال اگیز الفاظ جو اپنی اوائی سے ہی امن کا فوری بگاڑ پیدا کریں شامل ہیں۔ اس بات کا بخوبی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اس طرح کے الفاظ کی بھی کھے نظری وضاحت کا لازی حصر جیس ہوتے اور جائی تک کنی کے لیے اتنی کم ساجی قدر و قبت رکھے ہیں کہ تم اور اخلاقیات میں کوئی بھی ساجی مفاد جوان سے بھی سک ہوہ واضح طور پر بے وزن ہوجاتا ہے۔"

الجزیرہ میں 18 ستبر 2012ء کو ایرک ہلی کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی عوام اور اہم اوارے ایک قانون سازی کے حق میں جی جس کے جینج کے طور پر نفرت میں جس کے جینج کے طور پر نفرت میں ایسے والے خیالات کے اظہار کا وروازہ بند کیا جاسکے، جیسا کہ کتاب قانون کی حد تک پرپ کی مما لک بشول ڈنمارک میں ایسے قوانین موجود ہیں۔ کووہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کے طوفان کو نہیں روک سکے۔

روفیر ایک فی جو ال برے کالج یس علم سیاسیات کا پروفیر ہے، کہنا ہے کہ امر کی دائے عامد کے تمام مروے جو 1997ء سے 2008ء تک ہوئے ہیں، ظاہر کرتے

یں کرامر کی موام کی اکثریت اس کے فق میں ہے کرائی آرا کے پیلک اظہار پر پابندی مونی جاہیے جو نفرت پھیلانے اور خصوصیت سے دوسری نسل کے لوگوں کے خلاف زہر اُگلنے والے ہوں۔

فوراً انفاق کیا کرر یہود کالف ہوگا۔"
امریکی دستور کی کہلی ترمیم کی دہائی دینے والوں اور آزادی اظہار رائے کا دعویٰ کرنے والوں کا یکی تعناد ہے جس نے ان کی اصول پرتی، آزادی نوازی اور جہوریت پندی کا پول کمول دیا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے جس ان کے جبٹ باطن کو واشکاف کردیا ہے۔

ہورپ کے 34 ممالک علی anti-Semitism اور ہولوکاسٹ کے خلاف قوائین موجود ہیں جن کے تحت اس بارے علی ہرلوعیت کا متنی اظمبار رائے جرم ہے جس پر قید اور جربانے کی سزادی جاسکتی ہے۔ امریکہ علی جمی ایک دوسرے اعداز عیں قانون جنگ موجود ہے جے: Global Anti-Semitism Review Act of 2004 کیا جاتا ہے اور عملاً جس کے نتیج میں بہودی ذہب تک کو تحفظ حاصل ہو کیا ہے۔ اگر صبیع نی لانی کے زیرا اور ان کی 57 آزاد مملکتوں کے جائز دیا اور ان کی 57 آزاد مملکتوں کے جائز دین اور تہذیبی حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی قانون سازی کیوں نہیں کی جاسکتی؟

The Universal Declaration of کے اتوام متحدہ کے Human Rights کی دفعہ 29 میں قانون کے تحت معقول پابندیوں کا ان الفاظ میں واضح ذکر موجود ہے:

"ایے حقوق اور آزادیوں کے استعال میں بر فض الی صدود کا پابند ہوگا جن کا تھیں قانون محض اس مقصد سے کرے گا کہ دوسرول کے حقوق اور آزادی کا تحفظ اور احرام ہو، اور اخلاقیات اور اس و امان اور جمہوری معاشرے میں عوای میرود کے منصفانہ تقاضوں کو بوراکیا جاسکے"

ای طرح European Convention on Human کی وفعہ 10 میں اظہار رائے کی آزادی اور اس کی صدود دونوں کا واضح الفاظ میں اظہار کیا گیا ہے:

1- ہر فض کوآ زادی اظہار کا حل حاصل ہے۔ اس میں رائے قائم کرنے کی آ زادی، سرکاری متنزرہ کی ماعلت یا سرحدات ہے بے نیاز ہو کرمطومات اور خیالات کو وصول کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی آ زادی شامل ہے۔ بید فعہ حکومت کو اس بات سے قبیل روکے گی کہ براڈ کا سنتک، نشر و اشاعت، نیلی ویژن اور سینما کے لیے لائسنس جاری کرے۔

-2

ان آ زاد ہوں کے استعال میں، چونکہ ان کے ساتھ فرائض اور فد وار یال ہیں، اس شرائط، پابند ہوں یا جر مالوں کی پابندی ہوگی جو قالون نے طے کیے ہوں اور کسی جہوں کی جہوں کسی جہوں معاشرے میں ضروری ہوں۔ ملک کی سلامتی، علاقائی کی جہتی، حوامی تحفظ، امن وامان کے تحفظ، جرائم کی روک تھام اور صحت عامداور اخلاق کے تحفظ، دومروں کی شہرت اور حقوق کا تحفظ، اور الی معلومات کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے جواحتا داور نیک بختی ہے وی گئی ہوں، اور عدایہ کی بالاوتی اور عدالت کی غیر جانبداری کو برقرار رکھ کیس ۔ (آرٹیکل 10)

امریکہ ہے آنے والی فلم اور اس پر عالم اسلام کے رومل کی روشی میں اس وقت پوری مغربی ونیا کے سوچنے بیجنے والے لوگوں کی ایک تعداد میں بیا احساس پیدا مورہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی حدود کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ آزادی اور اس کا ذمہ دارانہ استعال ایک بی سکے کے دوڑ خ ہیں، جنہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکا۔ سوال بی ہے کہ مسلمان مکوں کی قیادت ان حالات میں کیا کردار اوا کرتی ہے اور جو قربانیاں مسلمان عوام دے رہے ہیں، کیا ان کوکی شبت پیٹرفت کا ذریعہ منانے میں کامیاب موسکتی ہے؟

افری پوٹن اخبار نے اپنے مالیہ ادارتی کالم میں اس مردرت کا احتراف کیا ہے۔ فرانسی اخبار Charlie Hebdo میں نی پاک ﷺ کی تو بین آ میز خاکے شائع کرنے کے بارے میں افری پوٹن کہتا ہے:

"ایک آزاد پریس کا دفاع کرنے کی اس کی خواہ ف قابل تحریف ہو کتی ہے کہ اس کا رویہ (ایتی ایسے موسکتی ہے کہ اس کا رویہ (ایتی ایسے فاکوں کی اشاعت) غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اس اقدام سے لاز آ دوسرے مختفل ہوں گے۔اس سے بھی زیادہ قابل تثویق بات یہ ہے کہ یہ لاز آ تشدد کو آبھارے گا ادراموات داقع ہوں گی۔سنرشپ کی شمت کی جانی چاہیے دوسردل کے گیرے مقائد کا لحاظ نہ کرنا بھی قابل خرمت ہے۔ اخبار کے ایڈیٹر کو اپنا رسالہ فروشت کرنے سے بہلے ان فاکوں کو بٹالینا جاہے اس سے بل کدر یہ وجائے۔"

لندن کے اخبار دی آبزور 23 سمبر 2012ء کے شارے میں Henry کندن کے اخبار دی آبزور 23 سمبر 2012ء کے شارے میں Porter اپنے معنمون میں اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ: "مارا بیرفیات استعال کریں۔ پورپ اور امریکہ میں فدہی اور نیلی جذبات أبھار نے کے خلاف قوانین موجود ہیں جن کوفلم اور کارٹولوں نے تو ڑا ہوگا۔"

Free Speech Issue نیویارک ٹاکٹر میں شائع ہونے والا معمون Bedevils Web Giants (آ زادی رائے کے مسئلے نے ویب کے بیووں کو چکرا دیا ہے) میں یہ چیستے ہوئے سوالات اُٹھائے گئے ہیں کہ اگر گوگل کے خیالات میں اس بے ہودہ

ظم کو ہے نیوب پر ڈالٹا اظہار آئے گی آزادی کا حصہ ہے تو بھرای گوگل نے لیمیا اور معرکے لیے اس کی اشاعت کیوں روک دی ہے۔ اس طرح اعتما اور اعتما کے لیے بھی اسے روکا میا ہے۔ اگر ان مما لک کے لیے روکا جاسکتا ہے تو باتی ونیا کے لیے کیا چیز مانع ہے؟ کیا اس کا مامول برتی ہے؟

پات مرف اس مد تک دو فلے پن اور دھائدلی کی نیس۔ PUnch کے ایک مغمون نگار نے 14 ستبر 2012 می اشاحت میں گوگل کے بارے میں تا تا بال الکار شواہد کی بنیاد پر دھوئی کیا ہے کہ Jewish Press کی کیم اگست 2012 می اشاحت کے مطابق گوگل نے ایک نیس، 1710 ویڈ ہوز جن میں خاصی بوی تعداد کا تعلق مولوکا سٹ سے تھا، 24 گھٹے کے اعمد التی ویب سائٹ سے بٹا دیے۔ ای طرح جولائی مولوکا سٹ سے تھا، 24 گھٹے کے اعمد التی ویب سائٹ سے بٹا دیے۔ ای طرح جولائی کو رہنوں اکا وَثِن بند کردیے حالا تک ان کے متعد جات کی قالون سے متعاوم نہ تھے۔ یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ فرائش کی موموف کی کی موموف کی کی موموف کی

اس وقت جواحق ہوری دنیا علی ہوا ہے، اس سے مغربی اخبارات علی کہلی باریہ آواز اُٹھنا شروع ہوئی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جوا قیازی سلوک کیا جارہا ہے، اور آئینا شرورت ہے۔ یہ وہ وقت آزادی اظہار رائے کے نام پر کیا جارہا ہے، اس پرنظر قانی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت کہ جب مسلم اُمدی سیای قیادت اپنی ذہنی فلای اور سیائی کھوی کے کھنے سے لکھ اور اُمت کے اور این کے حقوق کی پاسداری کے لیے مؤثر اور جمدہ اقدام کرے۔

#### مطاءالرخن

# آ زادی اظهار ..... مغرب کی عجیب منطق

حرت ہے اگر امریکہ میں سرعام قرآن مجد کے شخوں کوآگ لگا دی جائے، نفرت اور مقارت کے جذبات سے معلوب ہو کر ڈاڑھیوں اور پکڑیوں کی وجہ سے مسلمان ہونے کے شبہ میں نو کے قریب سکموں کو تہ تھے کر کے رکھ دیا جائے، حضرت پیغیراسلام مالے کی شان میں برمُلا محتا فاندفقرے کے جا کی ، توجین آمیز مواد بر بنی ایسے مضافین اور کتابیں شائع کی جائیں جن کی کوئی علمی بنیاد ہو، شتاریخی شوت، اخبارات میں کارٹون جھانے جائیں، کمدادر مدینہ کے مقدس ترین مقامات کو بمول سے اُڑادینے کے نایاک عزائم کا اظہار کیا جاے، بار بارالی قلمیں تاری جائیں جن می اسلام کے عقیم مشاہیر پر ایسے غیراخلاقی الزامات عائد كيے جاكيں جن سے و كيمنے اور سننے دالوں كے مرشرم سے جمك جاكيں، تو آج كے مبذب ترين مغرب كے فزديك بيسب مجواس ليے جائز ہے كدا قبار دائے كا بركى كوئل مامل ہے۔اس پر قدخن نیس لگائی جاستی ملکن جواب میں اگر کوئی مسلمان غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تشدد برائر آئے ادر کی کی جان لے لے آل اس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کوقائل ندمت اور گرون زونی تھمرا ویا جاتا ہے۔ان کے دین و ندجب اور معاشرتی اقدار ہر چیز کوسب وشتم کا نشانہ منایا جاتا ہے۔ مکل معشدامر عکداور بورپ کے اسلام مخالف عامر کی جانب سے ہوئی ہے، مسلمانوں کا قصور صرف اتنا ہے کہ فوراً احتاج کرتے ہیں اور جاں تہاں شدیدر علی کا مظاہرہ بھی کر دیتے ہیں۔ اگر آزادی اظہاری قدر اتن عی عزیز ہے تو اس کا اطلاق بظریر لگائے جانے والے یہود یوں کے آت عام کے الزامات و واقعات پر کوں نیس ہوتا؟ جرمنی اور آسریا وفیرہ میں کوئی ہٹلر کے حق میں ایک لفظ کہددے یا قل عام کی تفسیلات کومبالغے سے تعبیر کردے تو گردن زدنی قرار دے دیا جاتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب شهرادیا جاتا ہے۔

ليها بن امركي سفيركول كرديا كيا-معرض امركي سفادت خاف يحمله وا .... لیکن کیا امریکه میں پینے کرخود کواسرائل یبودی کینے والے سام بیسائل نامی فخص کوجوریاست كىلى فررنايس برابرنى ويارب يدى ماصل بكرده وفيراسلام على فلاف بالدورج ك ابانت آميز قلم يتائه \_ نعوذ بالله السيه اخلاقي الزامات عائدكر يرجم عنوراكرم علية کی جان کے دشمن کار کمہ جن کے سائے آپ کے دن رات کی زعر کی بسر ہو کی تھی ، کے وہم وخیال میں بھی ندائے تھے۔ سوا ارب آبادی کی حال انسانیت کے فدمب کو کینسر سے تعبیر -كرب اسكام كى خاطر امريك ك يبوديون اورجم خيال عيمائيون سے پہاس لا كو دالركا چدہ اُکھا کرنے میں ہی دیر نہ لگے۔ پھر دہ ظم کے صودے گی لوک پلک درست کرانے کے لے میری جوز جیےاں یاوری کی ہدایات بال کرے جس نے سال گزشتہ على ایک چرچ کے اعد کھڑے ہو کر قرآن مجید کو عذرآ تش کیا تھا۔اس کے بعدد حرالے کے ساتھ فلم کی ایشوب ے دریعے عالی سطح ر کر کمر میں نمائش کی جائے .... مسلمانوں کے جذبات کواس مدتک ما عجنة كردين ك بعد كيا آب و فق مركعة بي كدان من س بركوني اس معند عنول برداشت کرائے اس ببودی کی برولی کا بیرعالم ہے کہ خود او ظلم منانے کے ساتھ جان بیانے کی خاطر کسی نامطوم مقام پر چھپ کر بیٹھ گیا اور مسلمان مما لک بس متعین امریکیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔

امریکہ اور اور پی کومتوں سمیت ہیاں کے بڑے بڑے وانثور، کھاری اور مقرد مسلمانوں کو پرواشت کا بہت ورس دیتے ہیں۔ ووان کے اپنے اعمر پائی جانے والی برواشت کا بہت ورس دیتے ہیں۔ ووان کے اپنے اعمر پائی جانے والی برواشت کا بہ عالم ہے کہ لیمیا اور معمر میں ہونے والے واقعات کے بعد قاہرہ میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری کروہ بیان میں ملک اعماز سے تو بین آ بیز فلوں اور اس طرح کے دوسرے مواد کی فرمت کی گئی۔ اس پرصدارتی امیدوار مثری بو کھلا اضے۔ انہوں نے صدر اوبا اکو ومدوار قرار دیا کہ ان کا عملہ ہماری اقدار کی حرمت کی پالی کر دہا ہے۔ جواب میں صدر اوبا کی جانب سے معذرت کی گئی کہ سفارت خانے کا بیان ان کی پینی تو تیت کے بغیر جاری کیا گیا ہے۔ لاحول ولاقو ہ۔ آ ہے ایس کماس پر اپنے اعمر کا تمام کوڑا کرکٹ وال دیا جائز اور بری محصے ہیں۔ آ ہے کا کوئی اہلاراسے فلاقر اردے تو اس کی میں مور اوبا نے نائن الیون کی گیارہویں بری پر

بان ویا: " بماری جنگ اسلام نیس ، القاعده کے خلاف ہے" \_استغفر الله .....

القامده كے ﴿ آپ نے افغالستان عن اس وقت ہوئے تھے جب قابش مودیت فرجوں کے خلاف کوریا جگ اڑنے کے لیے آئے ہوئے عرب مجابد آپ کی آگھ کا تارا تھے۔ اسامہ بن لادن تب آزادی کی جگ اور نے والا بیرو تھا۔ بعد میں اجمی اصولی بنیادوں برآپ کے خلاف نیردآ زما ہوا تو دہشت گرد کھلایا۔ گارکیا برحقیقت بیس کہ جس لیمیا من آپ كاسفير قل مواب وبان ، الجي كل كى بات ب، كرال قدّ انى كى حومت كا تخد النف كى خاطر امریکہ اور القاعدہ ایک دوسرے کے دست وبازو بے ہوئے تھے۔ اور کیا اس بات سے ا لكاركيا جاسكًا ہے كه آج كے شام على بشار الاسد كا اقتدار فتم كرنے كى خاطر امريكه اور القاعده شرروشكر بير \_ اسلام كے خلاف أب كے بغض كاب عالم ہے كہ نائن الحون كے واقعہ ك معاً بعد صدر بش كى زبان سے جوفورى الفاظ فطے، ووصليبى جگ كے تھے، بعد ش والى ممى لے لیے محے، لین جس جذب اور خیال کے تحت ادا کیے محے، وہ آ ب کے سینوں میں موبرن ہے۔ حضرت محرمعطیٰ عظف کے خلاف قلم کیلی بارو تمیں تی ، اس سے بہلے بالیند کا وین گاک (Van Gogh) ای ایک اسلام دشمن الی ترکت کرے کیفر کردار کو گئی چکا ہے۔تاز قلم اطلائیطور پرجس میودی نے منائی ہے،اس کی وقاداری اسرائیل کے ساتھ ہے، جبكه زمينوں كے لين دين كا كاروبار امريكه مي كرتا ہے۔مزا آپ كے سفيركو بھكتا يڑي ہے۔ ہوں بودی این فرم مقاصد کے لیے آپ کو نیا رہے ہیں جبد آپ کی تہام تر مالی فرحی طاقت، بے پناہ دولت اور غیرمعمولی اثر و رسوخ یہود ہوں کے باتھوں آ کم کار بے ہوئے ہیں۔ اقبال نے بلاور فیل کہا تھا کہ مغرب (فریک) کی رگ جال چھ يبود ش ہے۔

مسلمانوں نے بائل کی تو ہیں کے بارے یس بھی سوچا بھی تہیں، ان کے اعر اہل کتاب کے جلل القدر وقیروں کے بارے یس اہانت آ میرتو کیا، کی تم کا متی خیال بھی تہیں آ تا۔ فیری تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم یہودیوں اور عیمائیوں کی مقدس کتاب اور د بی شخصیات کا احرام کر کے کسی پر احمان تھیں کرتے۔ لیکن مہاتما بدھتو ہمارے نزدیک خدا کے تیفیر جیس تھے، ایک بہت بدے مصلح تھے۔ مسلمانوں کے نزدیک انسانی تاریخ کی قابل قدر شخصیات میں سے جیں، ان کی بات بھی چھوڑ ہے، ہمدود کی کساتھ ہم مسلمانان پاکستان کی پرانی بلکہ بزار سالد لاائی ہے۔ کرش تی اور رام چھر تی ان کے دیوتا ہیں۔ کیا کھی کی پاکتانی مسلمان نے، ذہی یا غیر ذہی بنیاد ہر، ان کے بارے عمل ایک نا توار لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا ہے۔ 1947ء عمل ہیروستان تعیم ہوا۔ پاکتان کا قیام عمل عمل آیا۔ پہناب کے شہروں عمل وہ سکو مسلمان فساوات ہوئے کہ اب تک ان کی آئی یادیں باتی ہیں لیکن بھی ایک پاکتانی مسلمان نے سکھوں کی ذہی کاب گرفتہ صاحب کی تفکیک عمل آیک لفظ کہا ہوتو بنا دیجیے۔ سکھ گورووں کا نام پورے احرام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کرفتیم کے موقع پر سکھوں کے Fire Brand لیڈر ماٹر تارا سکھ جنوں نے لاہور عمل بہناب اسمیل کی سیر صوں پر کھڑے ہو کر کر پان لہرائی اور چین جارے عمل شایدی بھی کی خالفہ باتی رہے نہو۔ سال گزر کے ہیں ماٹر تارا سکھے کے بارے عمل شایدی بھی کی نے ابات آئی رہے نہو۔ سال گزر کے ہیں ماٹر تارا سکھے کے بارے عمل شایدی بھی کی وہ اوگ اس کی تفین کر دے ہیں اس مدتک پر داشت کا عملی مظاہرہ کرنے والے مسلمانوں کو وہ لوگ اس کی تفین کر دے ہیں اس مدتک پر داشت کا عملی مظاہرہ کرنے والے مسلمانوں کو وہ لوگ اس کی تفین کر دے ہیں جن کے پاس ہماری عظیم المرتبت ہستیوں کو گائی دینے کے سوا کھڑنیں بچا۔



## مولانا محرشفع چرال سرمچه سرم

# کیا انسانیت کے محن کا کوئی حق نہیں؟

و کی لیکس کے بانی جولین اسانج کی گرفتاری نے آزادی اظبار کے مغربی تصوراور قلفے کے تاروپود بھیر کرر کودیے ہیں اور مغربی قوتن اپنے بی بنائے گئے قوانین اور ضابطوں كة كين عن ايك بار كرونيا كرسامن بافتاب موكل بين وكيكس كالمشافات كى اصل حقیقت کیا ہے؟ کہیں میخود امرایکا کی سازش تونیس؟ ان اعشافات کا مدف کیا ہے؟ ان تمام سوالات برمیڈیا میں بحث ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی لیکن بہال سب سے دلچسپ امریہ ہے کہ وکی لیس کے بانی کو امریکا و دیگر عالمی قوتوں کے راز افٹا کرنے بر گرفار کیا گیا ب اوراس كرفاري ك لي جارب يعني ياكستاني حكرانون كا ايجاد كرده" دلي طريقة" اختيار كيا كيا ہے۔ ہارے إل سياى فالفت كى بنياد ير بزے بزے رہنماؤل كود بمينس جورك" کے مقدے میں بکڑ کرا عدر کرنے کی روایت موجود ہے۔ شکر ہے کداب ہمارے عالمی آ قا دُل نے بھی ماری" عاج اندروایت" برعمل کر کے میں شرف بخشا ہے۔ جولین اسائج پرسویلان یں دوخواتن کوجنسی طور پر براسال کرنے کا مقدمہ "فال دیا گیا" ہے کیونکہ اگر البیل آزاد چھوڑ دیا جاتا تو وہ عالی قوتوں کے سینے پرای طرح مومک ولئے رہے اور اگر انہیں رازوں کے افٹا کے جرم میں بکڑا جاتا تو "آزادی اظہار" پر حرف آتا۔ لیکن مسلہ یہ ہے کدونیا میں کوئی بھی فہیدہ فض عالمی قوتوں کے اس جواز کو قبول کرنے کو تیار نیس اور جولین اسانج آ زادی اظهار کے عالمی طبرداروں کا جیرو بن حمیا ہے۔

وی لیس نے سفارت کاری کے نام پر مغربی قوتوں کی دسیسہ کاربوں اور تیسری دنیا پانھنوس عالم اسلام کے ممالک ش کھلی ماضلت کوجس طرح بے فقاب کیا ہے، وہ بھی پکھے کم فیمل ہے۔ بالخصوص امریکا تو خریب اور ترتی پذیر ممالک کواپٹی ٹو آبادیات مجمتا ہے اور ان ممالک کے محرانوں اور سیاست دانوں کے ساتھ ان کا روبیہ آمرانہ اور مشکبرانہ ہوتا ہے، اس پر سفارت کارکی کا محض لیبل لگایا جاتا ہے جملی صورت حال فاری شاھر کے اس بے مثال شعر کا مصداق ہوتی ہے کہ گئیں نقاب کن میٹل سنجل مشکیس نقاب کن لیبنی کہ رخ پوش و جہا نے خراب کن (شعر کا مطلب مجھ نہ آئے تو آئے شل کر فاری کا نوجہ پڑھیں کہ اس بیاری اور

شیریں زبان کو نکال کرہم نے اپنا کتا پراطلی واو بی ورشکموویا ہے)

لین جولین اسانج کی گرفتاری کا سب سے اہم اور بدا پہلو وہ ہے جس کو چھپانے کے لیے مغرف مردیا ہے۔ بیمغرب کی جانب سے آزادی اظہار کے اپنے ہی بنائے ہوئے اس اصول کی کھی ظاف ورزی اور پر جمتی ہے جس کو جانب سے آزادی اظہار کے اپنے ہی بنائے ہوئے اس اصول کی کھی ظاف ورزی اور پر جمتی ہے جس کے جمن کی فاطر دو تین سال قبل مغربی مما لک نے ڈنمارک اور نارو بر کے گئے در تین جم پر دنیا کے ڈیٹر ہوارب کے اپنی رسالت کے بدترین جم پر دنیا کے ڈیٹر ہوارب مسلمانوں کی نارامنی کی پروائیل کی تھی اور کہا تھا کہ کھی جمی ہوں مغرب آزادی اظہار کے اپنی مسلمانوں کی نارامنی کی پروائیل کی تھی اور کہا تھا کہ کھی جمی ہوں مغرب آزادی اظہار کے اپنی مسلمانوں کی نارامنی کی پروائیل کی تھی اور کہا تھا کہ کھی جمی ہوں مغرب آزادی اظہار کے اپنی آئے کہیں اسانے کو ''سانچ کو آئی ہوئیں'' کہنے کی سرا دینے پرشنتی ہیں۔

ویے مغرب کے قوانین اور نظر یے ہؤے زالے ہیں، مغرب میں ہر چیز کے حقوق متعین ہیں۔ وہاں جانوروں کے حقوق کی ہات ہوتی ہے، بے جان چیز دل جیسے زمین، سمندرہ فضاء اور خلا تک کے حقوق کی آ واز بلند ہوتی ہے، مغرب میں تاریخی ورثے کی حفاظت اور اسرام کوفرض کا ورجہ حاصل ہے، زمین کے اور کہیں آگر کوئی سینکڑوں ہزاروں سال پراتا بت، مجمد یا حیوانی و حانچ ل جاتا ہے تو مغربی ممالک اس کی حفاظت اور احرام کے لیے دوڑ مجمد یا حیوانی و حانچ ل جاتا ہے تو مغربی ممالک اس کی حفاظت اور احرام کے لیے دوڑ می تھیں، طالبان نے جب بامیان میں بدھ کے جمے گرائے تے تو مغربی حکوشی بل کررہ می تھیں اور ان کے جمہوں کی '' بے حرمی' پر پوری دنیا چی آخی تھی لین دوسری جانب وہ عظیم ہتیاں جنہوں نے اس روئے زمین کو اپنی روش وارض تعلیمات سے منور کیا، جن کے زعہ و جاوی کی انسانیت کے ماتھ کا جمومر ہیں، جن کے ناموں کے ساتھ آت مجی جاوی کی حق نہیں، کیا ان کا انسانیت پر کوئی حق نہیں، کیا ان کی خاص و حرمت کا حفظ کی پر لازم نہیں؟ کیا کی جھی یاوہ کو، در بدہ و بین، خبلی خوض کوان کی ذات عالی پر کھیڑا چھا لئے کا ''حق '' حاصل ہونا جا ہیے؟ اور کیا آ زاد کی اس میں جوئی ہوں کوئی میں و کرمت کا خون کا ''دی تو نہیں جوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا دور کیا آ زادگی اس میں جوز کیا آ زادگی کی در بدہ

اظہارای کا نام ہے کہ جس کے مندیس جوآ ئے کہتا رہے اوراس کوکوئی ہو چمنے والا ندہو؟ فک مایت الله عل کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو جاہے ہدایت دے لیکن کیا حضور تی کریم ك كا يورى انسانيت يركوني بحى احسان ديس بي ميد بم ديس كتر سد بات آن سے كى عشرِ \_ قبل معروف مغربی محقق اور مصنف ما تکل بارث نے اپنی کتاب The Hundred یس کمی اور دلائل کے ساتھ تابت کی ہے کہ انسانی تاریخ کا دھارا بدلنے اور انسانیت پرسب ے زیادہ الراث مرتب كرنے والى استى اكر الاش كى جائے تو وہ آپ ع كے سوا اوركوكى نیس ہوسکا۔ای وجہ سے مائیل ہارٹ نے انسانی تاریخ کی سوعلیم شخصیات کی فہرست میں نی کریم علی کوسب سے پہلے رکھا۔ مانکل مارٹ نے عیمانی مونے کے باوجود حفرت محم على كوحفرت ميلى عليه السلام يرمقدم ركنے كى وجد كھى ب كدا معفرت محر على كااثر ديلى اور دنیاوی دونوں لحاظ سے برتر ہے۔" آپ علی نے دنیا کو جہالت، اوہام پری، تباکل تعقبات اور كل وخوزى ي سے تكال كر، علم ، حكست ، وليل ، واناكى ، قدير ، بعيرت اور مكالے ومباحث ك ماحول سے آشا کردیا، آپ کی گراور تربیت سے متعید ہونے والوں نے و کھتے عی و گھتے بوری دیا میں ایک تعلیم و تهذی افتلاب بریا کر دیاء آج دیا نے سائنس و سینالوجی کے میدان میں جنی ترتی کی ہے، یہ بات دعوے کے ساتھ کی جاستی ہے اور بہت سے مغربی مفکرین بھی اس سے انفاق کرتے ہیں کہ اگر چھٹی صدی عیسوی بیں جربرہ حرب بی اسلام کا طوع نہ ہوتا او آج دیانے اتی رق برگز نہ کی ہوتی۔ تو کیا جس سی نے خودمغرلی محققین كنزديك انسانى تاريخ كے بورے دھارے كوتديل كيا، اس كا اتا بھى حق تك بنا كماس ك حرمت و ناموس ك تحفظ كو بين الاقواى قالون كا ورجد ديا جائع؟ مغرب اكراب الميل كرتا تو بیاس کا سراسر عناد ادر بخض ہے ادر وہ لا کہ چمیائے ، اپنے اس بخض کو چمپانہیں سکا۔

دیے بھی جہوریت کے مغربی نظریے کا نقاضا یہ ہے کہ دنیا کی ایک چوتھائی آبادی
پر محیط ہاشدوں کے نہ ہی جذبات کا احرام کیاجائے۔ ہم مغرب سے ہر موضوع، ہر فورم اور
ہر سلح پر بحث، مکالے، مفاصت اور مجموعے کے لیے تیار ہیں اور ہم نے ہر دور میں ان تمام
چینوں پر مغرب کا سامنا کیا ہے لیکن اگر مغرب ہماری مقیدوں اور محبتوں کے مرکز پر تملہ
کرے گا، ہمارے احساس وخیال کی اساس پر ضرب لگائے گا اور ہمارے ول وو ماغ کی روشی
چینے کی کوشش کرے گا تو ہم اس سے الجمیس کے، اس کا گریبان چکڑیں گے۔ ہم ولیل و

لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عمل لیمن مجمی اسے تھا مجمی مچھوڑ دے

اس لیے کہ ہماری پوری جمع پوٹھی،ٹوٹل اٹا شدادر کل کا کتات وہی ذات ستو وہ صفات ہے جس کا نام نای لینتے ہوئے ہم زعرگی کا خوشکوار ترین احساس پاتے ہیں۔ بقول منیر نیازی مرحوم:

می کہ نا آباد ہوں، آباد رکھتا ہے مجھے دیر تک اسم محمد شاد رکھتا ہے

گوکہ ہم اس آقا ہے ہے ہیں الیکن ہم دنیا کی تعلیمات، سرت اور مشن سے بہت دور لکل چکے ہیں الیکن ہم دنیا کی خوش قسمت ترین قوم ہیں جنہیں کا نات کی اس مقدس ترین ہتی سے عقیدت وجبت کی والمباند وابنگی کا شرف حاصل ہے۔ ہم کتنے بھی گئے گزرے کیوں نہ ہوں، اپنی اس وابنگی پر کمپرو ما کز نہیں کر سکتے۔ اخر شیرانی کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک وفعہ ناؤ ولوش کی محفل چل ری تھی، اخر اس میں موجود تھے، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کمیونسٹ نے ان کے سامنے نبی کریم کی گئے کی گئاتی کی ، اخر نے شراب کی بول اٹھا کراس وہر بے کے منہ پر وے ماری اور کہا کہ "کم بخت تم مجھ سے منفرت اور بخش کا بی آخری سہارا بھی چھینا چاہتے ہو۔"

علامہ محمد بن سعید الیومیری کا شہرہ آفاق تصیدہ بردہ ویسے تو پورا کا پورا حب رسول معلقہ کا حسین مرقع ہے جس کا ایک ایک باب عشق ومجت کے خیر میں گندھا ہوا اور ایک ایک شعر کوڑ وتسنیم میں دھلا ہوا ہے لیکن راقم کو ان کا بیشعر خاص طور پر بہت اچھا لگتا ہے:

> بشری لنا معشر الاسلام ان لنا من العنایة رکنا غیر منهدم

جم مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر توشخری اور نیک بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس آ قائے نامدار علیہ کی فات والا صفات کی صورت میں ایک ایسا ستون اور سہارا موجود ہے جس کو کو کی نہیں ہٹا سکتا۔ وہ لوگ بھی کیا لوگ ہوں گے جن کی ونیائے خیال میں کوئی محمد (علیہ نہیں اور وہ انسان بھی کیا انسان ہوں گے جن کے آ قائے نامدار علیہ کی فات سے مجت کا شرف حاصل نہیں۔

# موسیم قریش آ زادی رائے اور تو بین اسلام

میرائے کی آزادی نیس، مسلمانوں کے انفرادی ادراجا ی دجود اور زعر کی اوری معنویت کی تو بین ہے۔ ہطری کلنٹن نے کہا کہ"امریکہ کے خلاف مظاہرے بے معنی اور نا قابل قبول میں۔ تو بین آمیز اعزدید ویڈیو کے ساتھ امریکی حکومت کا کوئی تعلق نیس۔" امر کی وزیر خارجہ کی اس بات پر یعین نہیں کیا جا سکا۔ تو بین آمیز فلم کی تیاری اور اس مقاصد سے امریکی حکومت آگاہ نہیں تھی، بدایک ناقابل قبول خیال ہے۔ تو بین آمیز فلم اس ذہنیت کا اظہار ہے جو اسلام، پیغیر اسلام عی اور مسلمانوں کے بارے میں صدیوں سے مغرب کے دل و دماغ میں اس طرح موجود ہے جس طرح بھین کی یادی، تعقبات، مدردیاں مجبیں اور قالعتیں ساری زعر گی انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔مغرب اکیسیویں صدی میں بھی دہنی طور بر کمیار ہویں صدی کی صلبی جنگوں کی گرفت میں ہے۔مسلمانوں کے خلاف بے پناوظلم اور درعمی جس کا فکری اور عملی محور ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ میڈیلین البرائث سے بی بی می ورلڈ کے محافی نے ہو جہا، "مراق کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بابندیوں سے 10 لا کھ افراد ہلاک ہوئے، ہلاک ہونے والوں میں 5 لا کھ نیج شامل ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟" میڈیلین البرائث نے جواب ویا It is" "acceptable and worth it لینی غذا اور دواؤں کی قلت سے ہلاک ہونے والے 10 لا كوكوں كى بلاكت مارے ليے قابل قبول اور معنى خيز بـ بعد ش عراق برامر يكداوراس کے اتحاد یوں کے حملے سے چھ لا کومسلمان مزید ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے مسلمانوں کے خلاف اس انسانیت سوزی کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کی وی جزوں پر حملے کو بھی مسلسل وتیرہ بنالیا۔ ونیا جانتی ہے قبائلی علاقے تھمل طور پر کسی بھی حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہے۔ اس کے باوجود وہاں کسی فرویا گروہ کے امریکہ مخالف سرگری میں شامل مونے کا شک بھی موتو

پاکستان کو ملوث کرتے ہوئے ایک طوفان کمڑا کر دیا جاتا ہے، حکومت پاکستان سے فوری كارروائى كا مطالبه كياجاتا بيكن فساد كميلان والااكي امريكي كروه كا ايماعل جس ف د نیا مجر کےمسلمانوں میں احتجاج اور تشد د کے واقعات کوجنم دیا، امر کی حکومت سادگی ہے اور سرسری انداز میں اسے اظہار رائے کی آزادی قرار دیتے ہوئے بری الذمہ موتا حاہتی ہے۔ امر کی سریم کورٹ کے ایک مشہور مقدے میں جے نے فیصلہ دیا تھا کداگر کوئی فخص کی تعییر میں کھڑا ہوکر جموٹ بولتے ہوئے آگ آگ یکارنا شروع کر دے تو کیا اے ایسا کرنے ک اجازت اس بنا بردی جاسکت ہے کہ بیاس کی آزادی اظہار کا معالمہ ہے۔عدالت نے فیملددیا جوآ زادی اظمارتشدد براہمارے یا جس کا نتجہ تشدد کلے یا جس کا مقصد تشدد کے لیے مفتعل كرنا بو، اس كي اجازت نبين دي جاسكتي\_آخرتو بين آميز آزادي رائے كا طوفان محض اسلام کے لیے کیوں وقف کر دیا گیا؟ فرانس کے ایک جریدے نے شخرادہ ولیم اوران کی اہلیہ کی مچھ تسادر شائع کیں تو اس پر برطانوی حومت ندکورہ جریدے کے خلاف شابی خاعران کے تحلیے میں مخل ہونے کے جرم میں مقدمہ کرنے والی ہے لیکن رسول اکرم علی جن کی ذات گرامی مسلمانوں کے لیے صرف ایک شخصیت نہیں، ایک ادارہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی تہذیب ہے، تاریخ ب، عرانیات ب، نفیات ب، سیاست ب، معیشت ب، نظام عدل ب، امن اور جنگ ہر حالت میں سرچشمہ ہدایت ہے۔ان کے باب میں مغرب جا بتا ہے کہ آ زادی دائے ك نام برائة وين كرنے كى كملى چمنى دے دى جائے۔ ية تهذيوں كے تعدادم كى جانب پیش رفت ہے۔



#### اوريا مغبول جان

### د یوانے اور فرزائے

اس پورے مضمون میں حقانی صاحب کی سب سے اہم دلیل ہد ہے کہ رسول اللہ سکھی گئی کی شان میں گستاخی کرنے والے گمام لوگ ہوتے ہیں جنہیں میرے جیسے جالل، فرسودہ اسلام پیند، مقبول بنا دیتے ہیں اور اس سے سیای مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو بھی الی حرکت کرے، اس سے منہ پھیر لینا چاہیے۔ وہ خود ہی مقبولیت حاصل نہیں کر پائے گا۔ حسین حقائی صاحب کی اس'د خوبصورت' دلیل پر اس دنیا میں ایک فد بب لین عیسائیت کے ہیروکاروں نے ایک سوسال عمل کیا اور آئ بھی عمل ہیرا ہیں۔ جس زمانے میں عیسائیت کا پورے بورپ پر غلبہ تھا، عیسائی فر جب کی معمولی کی تو ہین کرنے والے کو جلتی

ولیل سے فلاح یائی اور جو ہلاک ہوا وہ ولیل سے ہلاک ہوا۔

ہوئی آگ کے الاؤش میں پھیک دیا جاتا اور بھوم بیر تناشا دیکھا۔ آخری آ دی جے عیسائیت کا مشخر آڑانے پر زعرہ جلایا گیا، وو''المیورڈ وائٹ مین'' تعا۔ اس پر الزام تعاکد دہ معرت عیسیٰ علیہ السلام کوخدا کا بیٹا مانے سے افکار کرتا ہے۔مقدمہ سننے کے لیے ایک بھوم اکٹھا ہوا۔ اسے زعرہ جلانے کی سزاسائی گئی اور 11 اپریل 1612ء کواسے آگ کے سپرد کر دیا گیا۔

اس کے بعد قربین فرہب کی سزا میں کی وزیرہ نہیں جاایا گیا، لیکن پوائی کی سزا مام طور پر نافذ العمل رہی۔ قربین عیسائیت کے حوالے سے آخری فخص جے پھائی پر اٹکایا گیا، وہ'' نامس رکین ہیڈ' تھا۔ یہ ایڈ نہرا کا ایک طالب علم تھا جے 8 جنوری 1697 وکو ایک جوم کے سامنے پھائی دے دی گئی۔ اس نے آسائی کمایوں کو پاگل پن کہا تھا اور کہتا پھرتا تھا کہ وہ اسلام کو عیسائیت سے بہتر فرہب تصور کرتا ہے۔ اس آخری بھائی کے بعد مقد مات تو چلتے رہے، مگر تو بین عیسائیت کی سزا کم بوتی گئی۔ جان ولیم گوٹ آخری آدی تھا جے تو بین عیسائیت کے جرم میں 1911ء میں جیل بیجا گیا۔ اسے چار ماہ قید کی سزا ہوئی۔ اس کی قید کے ساتھ ہی تو بین فروع ہو گئی۔ اس نے ظاف لوگ سڑکوں پر نگل آئے اور پارلیمنٹ میں بحثیں شروع ہو گئی۔ اس زمان ولیم گوٹ' کو 1921ء میں دوبارہ 9 ماہ کی سزا ہو بحثیں شروع ہو گئی۔ اس نے تو بین عیسائیت کا قانون بر لئے نہ دیا اور''جان ولیم گوٹ' کو 1921ء میں دوبارہ 9 ماہ کی سزا ہو گئی۔ یہ پورپ میں تو بین رسالیت پر آخری سزا تھی۔ پھراس کے بعد انہوں نے دہی دوبی دوبی میں تو بین رسالیت پر آخری سزا تھی۔ پھراس کے بعد انہوں نے دہی دوبی دوبی میں تو بین رسالیت پر آخری سزا تھی۔ پھراس کے بعد انہوں نے دہی دوبی دوبیت خسین حقانی صاحب مسلمانوں سے تو تع رکھتے ہیں۔ بورپ کے حسین طافی سزا میں کہی کو گئی کہی، بولے، کی کو پروائیس کرنی چاہے۔ طافی کو کے بھرائیں کرنی چاہے۔ والے گئی۔ میں کو بور آئیس کرنی چاہے۔

اس کے بعد کے 90 سال عیسائیت کی مقدس ترین ہستیوں صفرت مریم ، صفرت عیسی ، صفرت جریل اور سینٹ پیٹر کی تو بین اور مشخر کے سال بیں۔ اس وقت دنیا بیل بڑاروں الی ویب سائٹس بیں جن پر حفرت مریم اور صفرت عیسی کے بارے بیل غلظ ترین لطفے ملتے ہیں۔ ان لطفوں کی کتابوں کی سیل لا کھوں بیل ہے۔ حضرت مریم اور صفرت عیسی فلط ترین کے بارے بیل گندا کارٹون آپ کورسالوں بیل میں جائے گا۔ مزاجہ قلمیس ہوں یا تھیڑ ..... میب حضرت عیسی علیہ السلام کی کردار کشی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ ہا اس فاموثی کا نتیج، جے افتیار کرنے کا درس حسین حقانی مسلمانوں کو دے رہے ہیں اور قرآن کی فاموثی کا نتیج، جے افتیار کرنے کا درس حسین حقانی مسلمانوں کو دے رہے ہیں اور قرآن کی

آیات کی غلط تغییر بیان کررہے ہیں۔ وہ پڑھے لکھے آدی ہیں۔ ایک پڑھے لکھے باپ اور دین پرکاربند، رہنے والی مال کے بیٹے ہیں۔ انہی معلوم ہاس معالمے میں اللہ کیا کہتا ہے اور رسول اللہ مالکہ کاعمل کیا ہے؟ قرآن کی تعبیر بھی رسول اللہ مالکہ کے عمل سے ہوگ۔اس لیے کہ قرآن رسول اللہ مالکہ پراُتراہے۔

ایک دفعہ آپ می گررہ ہے ہے، چھولاکوں نے آپ می کا خماق اُڑا ہا شروع کیا۔ ان کے جسموں پر زخم محودار کیا۔ بربل ابین تشریف لائے۔ ان کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے جسموں پر زخم محودار ہوئے۔ پھر خت بد ہو پھیل کی، جس کی وجہ سے انہیں بستی سے باہر پھینک دیا گیا، جہاں وہ مر کئے۔ (بخاری، مسلم) ایک نجرانی عیمائی مسلمان ہو گیا۔ اس وی کتابت سونی گئے۔ اس کے بعد دوبارہ میسائی ہوا تو خماق اُڑانے لگا۔ ایک دن اس کی گردن اُوثی ہوئی پائی گئی۔ لوگوں نے اسے ڈن کیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ دفن کیا، لاش پھر باہر پہنک دی ۔ اگلے دن وہ دوبارہ دفن کیا، لاش پھر باہر پہنک دی ۔ اگلے دن وہ دوبارہ دفن کیا، لاش پھر باہر پہنک دیا گئے۔ کو درسول اللہ سی گئے کی ۔ نور رسول اللہ سی گئے کی ۔ نور رسول اللہ سی گئے کی ۔ نور رسول اللہ سی گئے کی ۔ بعد اسے صحوا میں پھینک دیا گیا۔ خود رسول اللہ سی گئے والی اذبت نیا شرف کی باہر سے اور درسول اللہ کا گئے اور کی بی بی کرون آڑا دی گئی، بلکہ کعب بن اشرف کی باہر سے اور درسول اللہ کا تھا۔ بسی خود رسول کی بیش کروں جنہیں خود رسول کی بیش کروں جنہیں خود رسول کی بیش کروں جنہیں خود رسول



### محبوب الحق عاجز

# اظہاررائے کی آزادی بےلگام نہیں

اقوام متحدہ کے 67 ویں سالانہ اجلاس میں امریکی صدر باراک اوبایا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ (توہین رسالت پرمنی) کتا خان فلم نے مسلم دنیا میں بے جنی پیدا کی، ہم گتا خان فلم جیے اقد ابات کی خدمت کرتے ہیں۔ توہین آ میز فلم سے امریکہ کا کوئی تعلق خہیں۔ فلم امریکہ کی بھی بے عزتی ہے۔ یہ لاکھوں امریکی مسلمانوں کے لیے بھی اشتعال کا باعث ہے۔ مسلمانوں کو عیسائیوں، یہود یوں اور ہندودس سے لڑانے کی سیاست دنیا کو آزادی خمیں دلاستی۔ لیکن یہ فلم پرتشد دمظاہروں کا جواز خمیل بن سکتی۔ گتا خانہ فلم کی خدمت کریں۔ امریکی سفار مخانوں پر حملوں اور پاکستان کرنے والے چرج جلانے کی بھی خدمت کریں۔ امریکی سفار مخانوں پر حملوں اور پاکستان میں ہلاکوں کا کوئی جواز خمیس۔ ہم خمی آزادی اور غربی شفد واور عدم برداشت کے لیے کوئی جگر نہیں۔ تمام مما لک اخبا پندی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ مسلمانوں کے تیفیمر کی تو بین گرنے والوں کے لیے مستقبل میں کوئی جگر نیس، تا ہم امریکی آ کین کی پہلی ترمیم یا آزادی دائے کی وجہ سے ہم گتا خانہ فلم پر پابندی خیش نا کا سے۔

امریکی صدر کی طرف سے تو بین رسالت ما ب سی پینی پر جن گتا خاند الم کی ندمت قابل محسین ہے۔ ایسا کرکے انہوں نے دنیا کے ڈیڑھ ارب سے زائد فرز عمان تو حید کے شدید فم وخصہ ادر اشتعال دا ضطراب کو کم کرنے کی کوشش کی ہے جو اسرائیلی نژاد اہلیس صغت کولا باسل نے اپنی شرمناک فلم کے ذریعے اُن بٹس پیدا کیا ہے، تاہم یہ ندمت یکسر ناکافی ہے۔ یہ ندمت تو امریکہ کی طرف سے پہلے بی کردی گئی تھی۔ مسلمانوں نے اوبا سے یہ مطالبہ تو کیا بی نہیں تھا کہ امریکی صدر اس شیطانی فعل کی ندمت کرلیس تو ہم مطمئن ہو جا کیں کے بلکہ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ ندمرف گتا خانہ اور بے ہودہ فلم پر پابندی لگائی جائے بلکہ اس

کے بنانے دالوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ادر ایس قالون سازی کی جائے کہ جس کی رو سے پینجبر اسلام ملک اور دوسرے نداہب کے پینجبروں کی تو بین کو جرم قرار دیا جائے۔ امر کی صدر نے آزادی اظہار رائے کی آڑ جس ممتا خاندالم پر پابندی لگانے سے بھی اٹکار کردیا ادر عصمت انبیا کے بارے جس قالون سازی کا بھی ذکر نہیں کیا۔

اظہاررائے کی آزادی انسان کا تق ہے۔ کوئی بھی معقول انسان اور مہذب معاشرہ
اس کا مخالف نہیں ہوسکا۔ اسلام نے اس تق کی جس قدر حقاظت کی ہے، ونیا کا کوئی بہترین
خیال کیا جانے والا نظام یا ازم بھی اس کا تصور نہیں کرسکا۔ ونیا کے شائد عمرہ سے عمرہ جمہوری
ماڈل جس بھی بیآزادی کمی کو حاصل نہ ہوگی کہ آدی بحری محفل جس اسپے حکر ان سے اُس کے
ماڈل جس بھی بیآزادی کمی کو حاصل نہ ہوگی کہ آدی بحری محرات میں اسپے حکر ان سے اُس کے
ابس کے بارے جس سوال کرسکے کہ بیر کہاں سے آیا؟ گر اسلام کے دور خلافت راشدہ جس
ایک عام آدی اُٹھ کر خلیفہ سے بیسوال کرتا ہے کہ میری طرح آپ کو بھی بیت المال سے ایک
چاور کی تھی، جس سے آپ کا لباس نہیں بن سکتا تھا، پھر یہ کسے بن گیا؟ اور خلیفہ اُس کوٹو کئے یا
خاموش کرانے کی بجائے بیٹے کے قوسل سے اطمینان بخش جواب دیتے ہیں۔ بیتو ایک مثال
ہے، اس طرح کی کئی مثالیں اسلامی تاریخ سے پیش کی جاسکتی ہیں۔

آزادی رائے کی اجمیت اپنی جگرہ تا ہم امریکی صدر، مغربی بقراطوں اور مسلم دنیا کے ان تام نہاد دانشوروں کو جوآزادی اظہار کی من مانی تجیر کر کے اس کا دفاع کرتے ہیں، یہ بات ہرگز فراموش نیل کرنی چاہیے کہ نصرف اسلام بلکہ دنیا کی کوئی بھی تبذیب یافتہ سوسائی اظہار رائے کی مطلق آزادی کی روادار نیل ہو گئی۔ آزادی اظہار رائے کے لیے ہر نظام گلر صدود وضوابط کا تعین کرتا ہے۔ آزادی اُئی صد تک ہوتی ہے جہاں تک دوسروں کی آزادی متاثر نہ ہو۔ یہ دیکی اضروری ہوتا ہے کہ خیالات کا اظہار کس حد تک کیا جائے کہ اظلاق قیود بال نہ ہوں، ریاستی مفادات کو زک نہ پنچے، معاشرے میں اختشار نہ پھیلے، دوسروں کی دل آزادی نہ ہوں، ریاستی مفادات کو زک نہ پنچے، معاشرے میں اختشار نہ پھیلے، دوسروں کی دل آزادی نہ ہوں، ریاستی معلومات اور آراکو گورنمنٹ کی پابند ہوں ہے آزاد ہوکر اظہار کرنا اظہار کرنا اظہار کرنا اظہار کرنا اظہار کرنا اظہار کرنا اظہار دائے کہلائے گا۔'' وہاں ساتھ ہی ہراس گفتگو یا رائے پر پابندی کی بات کی گئی ہے جو واضح رائے کہلائے گا۔'' وہاں ساتھ ہی ہراس گفتگو یا رائے پر پابندی کی بات کی گئی ہے جو واضح موجب ہو یعنی (1) کی پر بہتان لگایا گیا ہو (2) فاثی کی موجب ہو یوی کسی پر بہتان لگایا گیا ہو (2) فاثی کی موجب ہو یعن (1) کی پر بہتان لگایا گیا ہو (2) فاثی کی موجب ہو یہ کسی پر ویاد ڈال کر مجود کر رنے کی کوشش ہو۔

اقوام متحدہ جو بظاہر تیام امن کے لیے معرض وجود میں لائی گئی ہے، کے "اعلامیہ برائے سیای وسائی حوق" بو جزل اسمبلی نے 1966 میں منفور کیا تھا، کے آرٹیل 60 میں تشدد کے فروغ نسلی تعصب، زہی منافرت ادر کسی بھی تنم کی امتیازی رویے برجنی تقریر وتحریر بر یابندی کی بات کی من ہے۔ 2010ء اور 2011ء میں بھی اقوام متحدہ کی "حقوق انسانی كوسل" في خدامب، فرجى علامات، محر م شخصيات حي كداسلام يامسلمانون كي تو بين كورد ك یا انس برنام کرنے کے حوالے سے دوقر اروادیں منظور کی تنس اول الذكر قر ارواد كا عنوان "توبن غامب كے خلاف جنك" تھا۔اس قرارداد على خاص طور براس بات برشد يدتشويش كا المهاركيامي تفاكه "اسلام كواكثر ويشتر اورغلا اعماز عصفوق انساني كي خلاف ورزيول اور وہشت گردی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے اور مسلم اقلیتی براوری کی محرانی کے لیے جو قوانین بیائے اور انظامی اقدامات کیے جاتے ہیں، اُن کی مدد سے انیس (مسلمالوں) نشانہ بنایا جاتا ہے۔ قرارداد میں الیکٹرا تک اور پرنٹ میڈیا کے متعقبانہ اقدامات پر اظہار انسوس کیا میا اور فرہی منافرت کھیلانے کی فرمت کی گئے۔ مزید کہا میا کہ ہر ایک کو اعمار رائے ک آزادی حاصل بایکن بیکام خصوص ذمدداری ادراحتیاط سے کرنا جاہیے۔اس می دوسرول كى عزت، قوى سلامتى، امن عامد اور اخلاقيات كاخيال ركمنا على يد افى الذكر قرارداد كا عنوان معم برداشت، نمهب كم متعلق وقيالوسيت، نمهب يا عقائد كى بنياد برتشدد كے ليے اكساني يا يمرتوبين كرنے كے خلاف جنك" تھا۔اس قرارداد بل خراب كوبدنام كرنے، ائتا پند عظیموں کے اقدامات اور میڈیا کے رویے، اقدامات اور ایسے پروگراموں پرشد بی تحفظات كااظهاركياميا تعاجو خداجب ياعقائد كے خلاف ہوتے تنے۔

مغربی جہوری ممالک آزادی رائے کے سب سے بوے طلبردار سمجے جاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ سرد جنگ کے زیائے میں اشتراکیت کے زیراثر ممالک اور عرب ممالک میں آثراکیت کے زیراثر ممالک اور عرب ممالک میں آزادی اظہار پر بخت بند شیل عائد کرکے اُس کا گلا گھوٹا میا۔ اس کے مقابلے میں مغربی دنیا نے انفرادی آزاد ہوں کا شخط کیا۔ اظہار رائے کی آزاد تی دئی، یہاں تک کے فرد کی آزادی کے دائرے کواس قدر بند حایا میا کے فرواور اجتماعیت کا فطری تواز ن بھی قائم ندرہ سکا جس نے مغربی ساج میں فوقاک مائے بیدا کے۔ خاندانی نظام جاہ ہوگیا اور ساتی اقدار ملیا میٹ ہوگئیں۔ تاہم اس سب کے بادجود مغربی معاشروں اور مملکتوں میں اظہار رائے کی آزادی کو ہوگئیں۔ تاہم اس سب کے بادجود مغربی معاشروں اور مملکتوں میں اظہار رائے کی آزادی کو

کلیگا بدلگام نیس چوزا گیا بلکه مقامی ماحول اور حالات کے مطابق اس کی حدود مقرر کی کئیں اور اس پر قد خنیں نگائی کئیں۔ اس لیے کہ رائے کے اظہار کی بدمیار آزادی دینے کا مطلب نظی، لبانی، علاقائی اور خربی مناقصی اور جنگ و جدل کا بازار گرم کرنا اور معاشرہ کو اختثار، لاقا فونیت اور انار کی کی آگ شی جو تکتا ہے۔

یورپ اور امریکہ میں ان کے دستور، افتدار اعلیٰ، اور خامید یالیسیوں پر کوئی کمل کر بات نیس کرسکا۔ دستور یا اقلاار اعلیٰ کے متعلق باغیانہ اظہار رائے کو تھین جرم قرار دیا میا ہے۔مقدس مقامات،مقدس ہستیوں اور مقدس اشیا کی تو بین پرسزا اکثر ممالک میں موجود ہے۔مغربی دنیا بے حیائی اور فائی وعریانی کی دلدل می خرق ہے، مگر وہاں بھ ل میں جنسی میجان پیدا کرنے والی فحش نگاری پر یابندی ہے۔ قانونی طور پر ندیبی ونسلی منافرت پھیلانے والى تحرير وتقرير جرم ہے۔ جرمنى، آسريا، سين سميت كى ممالك بيس مناخانه كلمات برسرا ادراس کی حوصلتی کے لیے قوانین موجود ہیں۔ کینیڈا میں عیمائیت کی تنقیص و تعنیک اور آئرلینڈ می ندہب کے خلاف فرت کھیلانا جم ہے۔ برطانیمی الیجلیکل سی فرقہ کی توبین جرم ہے۔ ای طرح تو بین متع یا کتاب مقدس کی سجائی سے اٹکار "Blasphemy" (توبین ند بب) ہے، جس کی سرا تخت و تاج برطانیہ یا حکومت کے خلاف بعاوت کے جرم کے مطابق عرقید تک دی جاسکتی ہے۔ بورپ وامریکہ کے علاوہ پوری دنیا میں ہتک عزت اور توبین عدالت کے قوانین موجود ہیں۔ ونیا کے اکثر ممالک میں Blasphemy قانون یا یا جاتا ہے۔ چین میں جولانہ مب ریاست ہے، مہاتما بدھ کے جمعے کی تو بین فوجداری جرم ہے۔ يبود يول كے بال خدا، رسول اور يوم سبت كى توبين جرم ہے۔ مندومت على ويدول كى توبين كرنے والا" ناسك" (غرب بزار) موتا ہے اور اسے جاہ و يرباوكرنے، قل كرنے اور جلا ویے کا علم ہے۔ونیا کی کی ریاستوں میں ریاست سے غداری کی سراموت ہے۔ کہیں سر مراه ملكت كى توين ادرآ كين كى توين برجى سزائ موت ركى كى ب-

اظہاررائے کی آزادی اگرمطلق اور بے لگام ہوئی تو متذکرہ قواعداور بندشیں ہمی ندلگائی جاتیں۔اس لیے کہ چران قوانین کا بنانا آزادی اظہار کا گلا کھو نٹنے کے مترادف ہوتا۔ اگر آزادی اظہار ہرتم کی قیود سے آزادی کا نام ہے تو چران قوانین کو ختم کردینا چاہے تاکہ جوجس کے جی ٹیس آئے بکتا جائے اور اسے کسی قانونی پابندی کا خوف ند ہو۔ آزادی اظہار

رائے کے وکیل کیااس کی جایت کریں مے؟

ہم ہو چھا چاہے ہیں کہ اظہار خیال کی آزادی اگر ہرتم کی قید اور ضابطے ہے آزاد ہے تو پھر حال ہی ہیں آئرلینڈ کی ایک عدالت نے پرٹس ہیری کی متازعہ تساویر کی اشاعت پر اخبار "The sun" کے ایڈیئر کو کیوں مطل کیا؟ اخبار کو جہانہ کیوں کیا؟ پھر 1993ء ہیں ایک مراتی خاتون کو گفن اس نے ہوئل کے فرش پر اس وقت کے امریکی صدر بش سینٹر کا تو ہیں آ میز کارٹون بنایا تھا جس پر سے گزر کر لوگ ہوئل کے ایر بھا اس وقت کے امریکی صدر بش سینٹر کا تو ہیں آ میز کارٹون بنایا تھا جس پر سے گزر کر لوگ ہوئل کے ایر بھا کے ایر بھا کے ایر بھا کی ویت نام پالیسی پر تھید کی وجہ سے عالی چھیان کا اعزاز کیوں چھین لیا گیا؟ کیلی فور نیا اسٹیٹ یو نیورٹی کے مسلمان طلبہ کو جنہوں نے امریکہ ہیں امرائیلی سفیر مائیکل ادون کے اسٹیٹ پر احتجاج کیا تھا، ایک سال کے لیے یو نیورٹی سے کوں ٹکال دیا گیا؟ الجزیرہ فی وی میشن کی طرف سے 10 امریکی فوجیوں کی لاشیں دکھانے پر احتجاج کیوں کیا گیا؟ الجزیرہ فی وی اس کی پاداش ہیں اُس کے آفس پر حملہ کر کے عملے کو گوں کو شہید کیا گیا؟

جزل اسمیل کے جس اجلاس بیں ادہا نے نام نہا دا ظہار رائے گا آزادی کا دفاع کیا، وہیں امریکی صدر کے خطاب کے فوری بعد دکی لیکس کے بانی جولین اسانج نے بھی شلیفوک خطاب کیا۔ امریکہ، برطانیہ اور بورپ کی گئی حکومت، اس کے سفارتی نمایندوں، فوجی جرنیلوں اور کی آئی اے کے گھٹیا منصوبوں اور اُن کے پاکستانی سفارتی نمایندانوں سے تعیہ تعلقات کے بارے بیں انکشافات کے بعد اسانج کے نا قابل منانت میاستدانوں سے تعیہ تعلقات کے بارے بیں انکشافات کے بعد اسانج کے نا قابل منانت دارت گرفادی جاری کررکھے ہیں۔ اس سال جون بیں اسانج لندن پولیس کو چہہ دے کو اکرنٹ گرفادور کے سفارتھانے بیں واخل ہوگئے اور سیاس پناہ کی ورخواست دے دی۔ تب سے وہ ایک سفارتی نے کہا وگئے اور سیاس پناہ کی ورخواست دے دی۔ تب سے وہ انکساز کی میار کے قواب بیں اوبا کا آزادی اظہار کے دووں کا خداق اڑا تے ہوئے کہا ''امر کمی صدر نے آزادی اظہار رائے پر بحرانہ قدمن لگائی ہے، جس کا بیتا جاگا جوت میرا یہ خطاب ہے جو بیں اس پنجرے سے کر دہا ہوں۔' انہوں نے حریہ کی ویہ سائٹ کوں بندگی گئی۔ جو میں اس پنجرے سے کر دہا ہوں۔' انہوں نے حریہ کیا ''اگر اوبا اس آزادی اظہار کے ایسے تی صامی ہیں تو ان کے خصوص کی جوں یہ سائٹ کوں بندگی گئی۔

مطلق آزادی رائے کے تصور کی نفی کی سب سے نمایاں مثال یورپ وامریکہ میں

بولوکاسٹ کے حوالے سے قانون سازی ہے۔ بیرقانون مغربی دنیا کے اکثر ممالک ہی موجود ہے کہ بطر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہود ہوں کے آل عام کو جھٹلانا قابل سزا ہے، بلکداسے مبالغہ آ بیر قرار دنیا بھی جرم ہے۔ یہاں تک کہ 16 اکتوبر 2004ء کو صدر بش نے یہودی لا بی کے پیش کردہ ''اینٹی کی شرم رہے ہوا یکٹ' پر وسخط کیے۔ بیرقانون امر کی وزارت فارجہ کو ہوری دنیا ہیں ایسے معالمہ ہی مدافلت کا ذمہ دار تھہراتا ہے جو یہود ہوں کے لیے نقصان کا باعث ہو یہ بات اب کوئی راز نیمیں کہ مغرب کی زمام کار کے اصل مالک یہودی ہیں۔ یہی وجہ ہو سے بات اب کوئی راز نیمیں کہ مغرب کی زمام کار کے اصل مالک یہودی ہیں۔ یہی وجہ ہو کہ دوباں یہود ہوں نے مسئل کرایا ہے، لہذا کوئی قنص جرات نہیں کرسکا کہ دو ہولوکا سٹ قانونا جرائم کی فہرست ہیں شامل کرایا ہے، لہذا کوئی قنص جرات نہیں کرسکا کہ دو ہولوکا سٹ افسانے کو جھٹلائے۔ جس نے بھی یہ جرائت کی ، اس کو سزا جمشنا پڑی ہے۔ اس کی جیمیوں مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ کہتی عومہ پہلے اس''جرم' کی پاداش ہی کینیڈا کے شہری ارنسف مثالی دی جاسکتی جین عرصہ پہلے اس''جرم' کی پاداش ہی کینیڈا کے شہری ارنسف مثالی کو 15 ماہ قید کی سزا ہوئی۔ 2006ء ہیں آسٹریا کے عیمائی محتق ڈیوڈ اردگ کو مولوکا سٹ کو مبالغدآ میز کمنے کی پاداش ہی تین سال قید کی سزاسنائی گئی۔

امر کی صدرادباہا نے امر کی آئین میں ہونے والی پہلی ترمیم کے والے سے
آزادی اظہار رائے کا وفاع کیا، حالاتکہ امر کی آئین بھی اظہار رائے گا زادی کو بے لگام
ہونے کی اجازت نیس ویتا۔ خود امر کی عدالتوں نے اس حق کو محدود اور مقید کیا ہے۔
1919ء میں ایک امر کی عدالت نے ایک امر کی شہری ھینک کی طرف سے فوج میں بحرتی کی حوصلہ گئی پرمٹی پہغلٹ کی اشاعت اور تقیم کے مقدے میں ھینگ کو اظہار رائے کے
تانون کا تحفظ دینے سے یہ کہ کر صاف اٹکار کردیا تھا کہ آگر کوئی تھیٹر میں آگ لگانے کی
جوٹی خبر پھیلا کرلوگوں کو دہشت زدہ کرے تو آئے آزادی اظہار رائے کے تحت تحفظ نہیں دیا
جاسکا۔ عدالت نے اپنے فیطے میں حرید کھا کہ ہر معالے میں سوال سے ہوتا ہے کہ جو الفاظ
جاستمال کے گئے ہیں، کیا اُن کی نوعیت الی ہے کہ جن سے الی محسوں اور شوس خرابی کوجنم
دسین کا خطرہ رونما ہوتا ہو، جے رو کئے کاحق کاحق کاحگر کی حاصل ہے۔

متذكرہ حقائق اس بات كاكافى ثوت بيس كما ظمار رائے كى آ زادى خود مغربى دنيا بى بى مطلق نيس ہے، بلكماس كو حدود وضوابط كا پابند بنايا كميا ہے۔ تو بين غرب كے حماس معالمے كے علاوہ تمام رياتى وسياكى اور ساجى معاملات بنس اس پر قد طنيس لگائى مى بيس، بلكہ پورپ میں اظہار خیال کے والے سے بعض الی نامعتول قانونی بند شیں بھی عائد کی گئی ہیں جن کو پڑھ کر با افتیار بنی آتی ہے۔ پھر کیا اسلام اور اس کے معتقدات بی الیے رہ گئے ہیں کہ ان پر ہر دریدہ وہ بن اور گھٹیا ذہن زبان درازی کرسکتا ہے؟ کیا آ زادی اظہار رائے کا قانون محض مسلمانوں کے دین، اُن کے قلیم المرتبت نی ملکتے اور اُن کی مقدس کتاب کی شان میں گتا فی کرنے والوں کے لیے باتی رہ ممیا ہے؟ کیا ہے ایسے بی شیطان صفت کر داروں کو مزا سے بچانے کے لیے حکمت میں آتا ہے؟ ہے وہ ہرا معیار اور اوباما، اس کے صور فی مسیحی دوستوں اور الجیس کے ایجود بوں بی کوزیب ویتا ہے، ورنہ کوئی بھی معقول انسان اس حقیقت سے اور الجیس کرسکتا کہ اظہار رائے کی آزادی اور مقدس بستیوں کی تو بین بالکل دو الگ معالے ہیں۔ کوئی بھی مہذب می تو بین اور انہیا علیہ بیں۔ کوئی بھی مہذب کی تو بین اور انہیا علیہ السلام کی گتا فی کی شرمناک حرکات کی اجازت نہیں دے گئی۔

ہم امر کی صدر پریدواضح کردینا چاہے ہیں کہ تو ہین رسالت محض بنیادی حقوق کی علین فلاف ورزی کا مسئلہ ہیں ہے، بلکہ یہ سلمانوں کے ایمان اور ان کی زعر کی اور موت کا مسئلہ ہے۔ پیغیر اسلام معرت محر ہے تو تی آخر الر مان اور امام الانبیا ہیں۔ آپ ہاتھ سے قلبی اور روحانی تعلق مسلمانوں کا اہم ترین حقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے کلہ میں جو وجود اُن کی زعر کی کو وستوری اور معاشرتی ہوایت کا سبق و چاہیں، قام انسانیت، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت زعر کی کو وستوری اور معامل نوں کے لیے رحمت اللعالمین بنا کر ہیں گئی ہیں۔ آپ ہاتھ سے دنیا و مانیہ سے بدھ کر محبت وعقیدت مسلمان کی زعر کی کا سب سے بدا سرمایہ ہے۔ اس کے بغیر اس کا ایمان کمل نہیں ہوسکا۔ ذات محمد ہاتھ کی خواص مصلف کی ہاتھ کے دور اپنی جان، ماں باپ، مال وادلا دسب کھو آپ ہاتھ کی حرمت پر قربان کرنے پر تیار رہے ہیں۔ کوں نہ ہوں بی تو ایمان کی شرط اول ہے۔ حب رسول کریم ہاتھ کا رشتہ می حاصل زعری ہے۔

ور اگر کی مجت دین حق کی شرط اذل ہے اس میں ہو اگر خامی تو سب مجھ ناکمل ہے وہ میں خلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید عمل آباد ہونے کی خدا کے دامن توحید عمل آباد ہونے کی

محر الله کی مجت آن لمت، ثان لمت ہے محر اللہ کے مجت روح لمت، جان لمت ہے محر اللہ ہے محر اللہ کے رشتوں سے بالا ہے محر اللہ کے رشتوں سے بالا ہے محر اللہ ہے محر اللہ

مسلمان اس زعرگ کے علاوہ قبر اور حشر علی بھی اس تعلق سے بے نیاز میں رہ سکتے ہیں۔ وہ سب کچھ سکتے۔ اس رفیع الشان بستی کی شان علی گئے کا شان علی گئے کا شان علی گئے کی شان علی گئے اور کرسکتے اور اشت نہیں کرسکتے اور اپنی جان رکھیل کر بھی آپ میں گئے کی شان میں گستانی کرداشت نہیں کرسکتے اور اپنی جان رکھیل کر بھی آپ میں گئے کی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں:

نہ جب تک کٹ مرول عمل خواجہ بطحاطی کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کائل میرا ایمال ہو نہیں سکتا

شاتم رسول دوسروں کے دلوں میں رسول خدا ﷺ کی عظمت وتو قیر کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے اوران میں کفر و نفاق کے جج ہوتا ہے، اس لیے تو بین رسالت کو برداشت کر لیمتا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے اور دوسروں کے ایمان کے لیے خطرات پیدا کرنے کے متراوف ہے۔ جو زبان آپ ﷺ پر طمن کے لیے کھلتی ہے، اگر اُسے کا ٹا نہ جائے اور جو تھم آپ ﷺ کی ناموس کی برحری کے لیے الحمتا ہے، اگر اسے تو ڑا نہ جائے تو اسلامی معاشرہ فساد اعتقادی و علی کا دیکار ہوکررہ جائے گا، اس لیے شاتم رسول کا جرم نا قابل معانی ہے اور وہ توب کے باوجود مزائے موت سے نہیں فی سکا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فی کمہ پر عام معانی نہیں کیا۔

امر کی صدر نے جزل اسمبلی جس اپنی تقریر کے دوران بجا طور پر یہ کہا کہ یہ استاخان فلم امریکہ کی جس استاخان فلم امریکہ کی بھی دل آزاری استاخان فلم امریکہ کی بھی دل آزاری ہوئی ہے۔ ہم اُن سے یہ بوچمنا چاہج ہیں کہ امریکہ نے عزت کا راستہ کب افتیار کیا ہے اور دل آزاری کا کون ساموقع منوایا ہے؟ اپنی استعاری پالیسیوں، احساس برتری اور ناشعفانہ رویوں کے سبب آج وہ دنیا بجر جس نفرت کی علامت بنا ہوا ہے۔ وہ ایک محدود شر پند صهورتی

اقلیت کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے جس طرح اسلام اور اسلامی تہذیب پر جملہ آور ہے، کیا اس سے دنیا کے ڈیردھ ارب سے زیاوہ مسلمانوں اور دنیا جرکے منصف حراج انسانوں کے دل و دماغ میں اس کے لیے عزت واحر ام کے جذبات پیدا ہورہے ہیں؟ کیا اس رویہ سے دنیا کے دل جیتے جا کتے ہیں؟

امر کی صدر کا یہ تجویہ بہت خوب ہے کہ مسلمانوں کو عیمائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں سے لڑانے کی سیاست دنیا کو آزادی نہیں دلاستی، محرکیا وہ اس بات کا جواب دیں گے کہ وہ اقلیت جو دنیا کو آگ کے شعلوں میں جمو گئنے کی پلانگ امریکہ کے ذریعے آگے بڑھا رہی ہے، اس کورو کئے اور اس کے آگے بند باعر ھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کے چیش رو صدر بش نے نائن الیون کی تیار کردہ صبح فی سازش کے تحت امارت اسلامی افغانتان پر جملہ کیا، محض اس جموٹے الزام کی بنیاد پر کہ بیسازش اسامہ بن لادن نے تیار کی سخی ۔ اوباما تبدیلی کے نوع کے تحت برسرافقدار آگئے تھے۔ انہوں نے اسلام کے خلاف شروع کی گی اس صلبی (در حقیقت صبح ونی) جنگ کی پاکسی تبدیل کیوں نہ کی؟

کون ہا شعور مخص نہیں جات کہ نام نہاد دہشت گردی کے ظاف جنگ کے عنوان سے اوری جانے والی ہے جنگ سراسراسلام کے ظاف جنگ ہے، جس کا اظہار اس وقت کے امریکہ کی صدر بیش نے Crusade (صلیبی جنگ) کا لفظ استعال کر کے کردیا تھا۔ امریکہ کی قیادت میں عالم کفر کے متحدہ افکار کی یہ یلغار تیسری عالمی جنگ کا کلت آ قاز تھی اور افغانستان کو اصل ہوف اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں سے خلافت اور اسلامی جہاوی تحریک (جنرل مرزا اسلم بیک کے الفاظ میں اسلام کی حراحتی قوت) اور احیا ہور ہا تھا جو متعقبل میں امریکہ کے مر پستوں کے لیے خطرہ بننے والی تھی، چنا نچائی بات کا اظہار صبیونی اور صبیونی آور صبیونی آب کی کررہ سے سے بہت عرصہ پہلے یہودی ربیوں اور عیسائی پاور ہوں نے امریکی انظامیہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہمیں اصل خطرہ خراسان سے ہے۔ اپ دعوے دی موقو ان میں حیان کن طور پر انہوں نے در اسان کی جانب سے سیاہ جمنڈے آتے ہوئے ویکھوتو ان میں شامل ہوجاؤ، کو تکداس میں خلیعۃ اللہ امام مہدی ہوں می اور یہ فرایا تھا) کہ خراسان سے سیاہ جمنڈے آگئیں روک سکے گا، یہاں تک کہ بیت المقدی میں نصب ہوں گے۔

یبودی ریوں کے مطابق سیاہ جنٹے دالا بیلٹکر طالبان ہیں، ان کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے۔ امریکی صدرمینئربش کے دوست مائیک ربینس نے بھی بی بات کی تھی۔ بقول اُس کے: ''امریکہ کی بقائے لیے اسرائیل کا ہونا ضروری ہے اور خود اسرائیل کی بقا کو دنیا بحرين الكركبين مي چيلنج كا سامنا موسكا بيات وه ود وظراسان كي مسلمان بين قامس فرائیڑین نے تو بوی وضاحت سے کہا تھا کہ یہ جنگ انسداد وہشت گردی کے لیے نہیں، اسلامی نظریے کے خاتمے کے لیے ہے۔اس نے لکھا تھا کہ اگر نائن الیون کا سانحہ فی الواقع -تیری عالمی جنگ کا آغاز تھا تو ہمیں مجمنا چاہیے کہ یہ جنگ کس کے لیے ہے؟ ہم دہشت مردی کوختم کرنے کے لیے تیں اور سے دوشت مردی تو محض ایک در بعد ہے۔ ہم ایک نظریے کو فکست دینے کے لیے برسر پر کار ہیں۔ دوسری عالمی جنگ اور سرد جنگ سیکوارمطلق العنانيت، نازي ازم اوركميوزم كى فكست وريخت كے ليالى كئى تقى اب تيرى عالمى جنك ذہی مطلق العنانیت کے خلاف لڑی جاری ہے۔ بید دنیا کے بارے میں ایک ایسا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف میرے بی دین کوسب پر بالادئ حاصل ہونی جا ہے اور ایا اُس صورت میں موسکتا ہے جب ونیا کے دیگر تمام فراہب کے بطلان کا اعلان موجائے۔ یکی بن لاون ازم ہے، کین نازی ازم کے برکس فرہی مطلق العنانیت کے خلاف جنگ مرف فوجیس ہی نہیں ارسکتیں۔ یہ جنگ سکولوں، معجدوں، گرجوں ادر صومعوں میں اثری جائے گی ادر اس نظریے کو محکست دینے کے لیے امامول، یادر بول اور بہودی سکالرول سے بھی مدد لیٹی بڑے كى '\_ ( بحواله غويارك الممتر 27 نومر 2001 م)

اوہا نے اپنے دور افتدار میں اسلام اور سلمانوں کے خلاف اس کھلی ٹانسانی کی جڑک ہے امریکہ کو کیوں نہیں نکالا عسکری محاذ پرلڑی جانے والی اس جنگ کو میڈیا کی بحر پور معاونت حاصل رہی۔ مغربی میڈیا نے جس طرح اصل حقائق کو ونیا کے سامنے آنے سے روکے رکھا، یہ جموث، دھا تھ لی اور بے ایمانی کی بدترین مثال ہے۔ اب یکی میڈیا اس جنگ کو اپنے ہاں زیادہ شدت کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے۔ تو بین رسالت پرینی کارٹونوں کی اشاعت کے بعد گتا فاند فلم نے شیطنت اور ابلیسیت کی تمام حدیں پارکرلی ہیں۔ اوہا اکی عین ناک سے بیسب چھے بورہا ہے۔ وہ و کھے رہے ہیں کہ عیسائیت اور اسلام کولڑانے والے "سیاست کار" ایے ندموم مقاصد، اپنی عالمی بالاوتی، کریٹر اسرائیل کے قیام کے ایجنڈے اور مجد اقصیٰ کار" ایے ندموم مقاصد، اپنی عالمی بالاوتی، کریٹر اسرائیل کے قیام کے ایجنڈے اور مجد اقصیٰ

کوشہید کر کے قر ڈممیل بنانے کے منصوبے کے تحت بدسب پھوکر رہے ہیں، مگروہ ان کا راستہ رکھے کے درجے ہیں، مگروہ ان کا راستہ روکنے کی بجائے ان سے بوری طرح مفاہمت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وجہ صاف فلا ہرہے کہ امریکی سیاست کی تفکیل اور پالیسی سازی کے پس پردہ سیجی صیونی عناصر اور تحریکوں کا بنیادی کردارہے، جن کا عقیدہ ہے کہ '' بہودی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں''۔ لہذا دہ سیجھتے ہیں کہ ان کی مدد کرنا محض ایک سیاس عمل نہیں، بلکہ ایک نمہی فرض ہے۔

تہذیبی تصادم کے شعاوں کو ہوا دینے کے لیے "عالمی راہزن" اور ان کے صلیبی
ماشتے گتا فارقام پراپی حکومت کی فاموثی (بلکہ تمایت) سے شہ پاکراب پوری مغربی دنیا
میں نہایت جارحاندا تھازے اسلام مخالف مہم شروع کر بچے ہیں۔ میڈیا ان کی پشت پر ہے۔
امر کی ومغربی میڈیا کا ایک مرسری جائزہ تتا ہے کہ ایک مظم اور مربوط ا تھاز میں ان تمام
امر کی ومغربی میڈیا کا ایک مرسری جائزہ تتا ہے کہ ایک مظم اور مربوط ا تھاز میں ان تمام
املام مخالف اور گتائ رسول افراد کو مغربی میڈیا کے ذریعے سامنے لایا جارہا ہے جو حال و
ماضی میں گتا فار حرکات کے مرتکب ہوئے ہیں۔ شائمین اسلام امر کی پادری ٹیمری جوز،
وی رکن پارلیمان گیرے ویلڈر، پامیا میل ویسٹرگارٹ اور سلمان رشدی سے را بطے کرکے
ان کے اعزویوشائع کیے جارہ ہیں۔ نیویارک کے اسٹیشنوں اور شہر بحرکی تیکیوں پر اسلام اور
جہاد مخالف اشتہار لگائے مجے ہیں اور یہ سلسلہ روز پروز دراز ہوتا جارہا ہے۔ امریکہ کی مختلف
ریاستوں میں اسلام اور جہاد مخالف مہم میں امر کی یہود ہوں کی تنظیم جیوش کا گرلیں اور دوسری
ائٹن پہند تنظیمیں چیش چیش ہیں۔ نیویارک کی عدالت نے بھی ایسے اشتہارات ہٹانے کی
ورخواست رد کروی ہے۔

امر کی مدرمردان کے ایک چرچ پر ہونے والے حلے پر تو چراغ پاہیں جو مکہ طور پر ضعے ہے جرے قلص مسلمانوں یا پھر امر کی ایجنٹوں کی کارروائی ہوسکتی ہے اور پھر تمام مما لک کو دعوت دیتے ہیں کہ ''انتہا پندی'' کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں۔ گر انہیں امریکہ و پورپ ہیں اسلام کی بے حرمتی، تمہی حقوق کی پامالی، اسلامی شعائز کی بے حرمتی، تجاب پر پارٹ میں متاروں کی تقیم کی تحالفت، جہاد کے خلاف میم، اسلام کے نظام زعرگی اور اس کی ورشاں تہذیب کے خلاف ریائتی اقد امات اور میڈیا وار نظر نہیں آتی۔ کیا تجمی اس پر بھی ان کے جذبات بھڑکیں ہے؟

"The Clash of جمع الله مورتمال پر فور کرتا ہوں تو جمع کی سے مملویہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں دوفیر منتکشن کے چائی سے مملویہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں کرد مغرب کے لیے اصل مسئلہ اسلامی بنیاد پرتی (وہشت گروی) نہیں خود اسلام ہے' ۔ لیکن معا میرا ذبن اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے جو قرآن میں آئے ہیں:

مرجہ: " پیردان باطل چاہج ہیں کرتی وصداقت کا جونور اللی روثن کیا گیا ہے، اسے ترجہ: " پیردان باطل چاہج ہیں کرتی وصداقت کا جونور اللی روثن کیا گیا ہے، اسے اپنی خالفت کی پھونک مار کر بجمادیں، مگروہ یادر کھیں کہ اللہ اپنے اس نور (صداقت

ا بن خالفت کی پھو یک مار کر بجما دیں، گروہ یا در کھیں کہ اللہ اپنے اس نور (صدافت کی روشن) کو درجہ کمال تک پہنچا کر چھوڑے گا، اگر چہ کا فروں (باطل پرستوں) کو نُما گئے''۔ (القنف:8)

اور الله تعالى في يجمى فرمايا ب:

ترجہ: ''جوجھاگ ہے، وہ بےمعرف سو کھ کر زائل ہو جاتا ہے اور جو (پانی) انسانوں کے لیے نافع ہے، وہ زبین میں تغیرار بتا ہے۔'' (الرعد: 17)

جناب اوباما! اسلام سپائی ہے اور سپائی روشی۔ روشی تیز تر ہوتی رہے گی، اسے جر کی قوت سے بچمایا جیس جاسکتا کہ اس روشی کا محافظ خود خدا ہے، حضرت محمصطی سیاتی ہیں اور خدا و رسول سیاتی کے وفادار وہ عالمی شمشیر زن ہیں، جن کی شاعدار مزاحمت اور جیران کن استقامت سے نہ صرف وافتکشن اور دیگر خیڑ وارالحکومتوں شمل کری ہائے افتدار پر براجمان کش چلیوں پرلرز وطاری ہے، بلکہ اسلام کے خلاف کیم کے اصل منصوبہ ساز عالمی رہزن بھی سکتے میں ہیں۔ بلاشیہ

"اسلام" کی فطرت عمل قدرت نے لچک دی ہے اتا ہی ہے امجرے گا جتنا کہ دیا دو گے



#### قارى محمر حنيف جالندهري

## آ زادی اظهار رائے اور تو بین میں فرق

شر آنگیز، ول آزار اور محتاخانظم کے معافے میں عالم اسلام میں بیداری کی جو لیراشی ہے، وہ حوصلہ افزا بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔حوصلہ افزا اس لحاظ سے کہ دی اقدار و روایات، قائل احر ام فدہی شخصیات اور پیغیر آخر الزمان عظم کے معالمے میں ونیا بحر کے الل ایمان این تمام تر کروریوں اور کوتابیوں کے باوجود اہمی تک جس حساسیت اور ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ایمی اس امت کی فاحشر میں بہت ی چنگاریاں باتی ہیں۔انی چنگاریوں سے چاغ بھی روٹن موتے ہیں اور انہیں چنگاریول سے الاؤم مى جل اشت بيراس ليے يه بيدارى ايك لحد قريدى حيثيت كى كى ت يك يك كرك جميوں يريمورتال ويمن من آئى ہے كمسلان كسيوں من ولى عثق رسالت علية کی چنگاریوں سے چراغ جلنے اور پھر چراخوں سے حرید چراغ جلنے کی بجائے الاؤے ید مک افھے ہیں۔ ہمیں اس وقت یوکشش كرنى ہے كمان چنگاريوں سے جوالاؤ بو كسين ، ان سے اپنا نقصان ندہو، اپنی املاک نذر آتش ندہوں، اس دیکتے الاؤ کے شطیعتس وقتی ندہوں بلکہ امت مسلمہ کی اس بیداری کوایک منتقل تحریک کی شکل وینے کی ضرورت ہے اور تسلسل کے ساتھ اس فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا فداہب کے احرام، قابل احرام ہستیوں کے نقلس اور ذہی شعار کے اوب کے حوالے سے سر جوڑ کر بیٹے اور با قاعدہ طور پر قانون سازی کی جائے اور ایک ایباجل تاش کیا جائے، کوئی ایبا ضابطہ اور قاعدہ تھکیل دیا جائے کہ انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے نام پر کسی کو دنیا کا امن وسکون خطرے میں ڈالنے اور كروژوں لوگوں كى دل آزارى كا ارتكاب كرنے كى جرأت نه موسكے۔

یا درہے کہ یہ پہلاموقع ہے جب الم مغرب اور الل باطل پہائی احتیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ولیل کے میدان میں ان کی تکست واضح دکھائی دے رہی ہے۔ایسے میں حوامی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی مسلسل بیرآ واز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے امن وسکون کو بچانے کے لیے اور تہذیبوں کے تصادم کا راستہ رو کئے کے لیے ایسے تو انین انتہائی ضروری ہیں جن کی وجہ سے قابل احرام ستیوں اور فرہی شعائر کو ہدف تقید بنا کر دوسروں کے جذبات سے کھیلئے اور گوشہ سکون و عافیت میں بیٹھے لوگوں کو آتش فشاں بنا دینے کی جمارت کرنے والوں کولگام دی جاسکے۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچے عرصے سے پاکستان کا انداد تو بین رسالت کا قانون دنیا بحر کے اہل باطل کی نظروں بی بری طرح کھنگ رہا ہے۔ وہ مختف خیلوں اور بہانوں سے اس قانون کے خلاف پر و پیگنڈ اگر تے ہیں، اس قانون کے خلا استعال کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور اس حد تک اس قانون کو آڑے ہتیں کہ انسان کو جمرت ہوتی ہے اور دوسری طرف آزادی اظہار رائے کی مالا اس شلسل کے ساتھ جیتے چلے جاتے ہیں کہ 'آزادی اظہار رائے'' کوئی آسانی اور الہای قانون محسوس ہونے لگا ہے لیکن حالیہ سمانا خانہ فلم ''آزادی اظہار رائے'' کے قانون کے خلا استعال کی ایک تازہ مگر بدترین مثال ہے اور اس قسم کی گئی مثالی رائے ہی موجود ہیں۔

جرت المجیز امریہ ہے کہ کھے وحر قبل جب ایک برطانوی شمرادی کی بہند تساویر
ایک فرانسی میکزین میں جہب کئیں قواس پرایک طوقان برپا ہو گیا۔ ای طرح ہولوکاسٹ کے معاطے میں کہیں سے کوئی آ داز الحجے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ شہرادی کی تصویر کا قضیہ ہو یا ہولوکاسٹ کا تاریخی داقعہ اس طرح کے مواقع پر مغرب ''آزادی اظہار رائے'' کے قلفے کو فراموش کر بیٹھتا ہے لیمن برشتی سے پیغیراسلام میلی کی برحرتی ہویا قرآن کر کم کی تو بین ازواج مطہرات پرانگی اٹھانے کا معالمہ ہویا صحابہ کرام کے حوالے سے ہرزہ سرائی، مغرب اور ائل باطل کو آزادی اظہار رائے کا قانون یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے ہماری دانست میں اب وہ وقت آ میا ہے کہ دنیا کو عالمی سطح پر الیا کوئی ضابطہ الیا کوئی قانون بنانا ہی ہوگا جس کے ذریعے آزادی اظہار رائے اور تو بین میں تفریق کی جاسے اور ایم منزل حاصل کرنے ذریعے با قاعدگی اور مستقل مزاجی سے محت کرنے کی ضرورت ہے، عوای سطح پر بھی اور جین الاقوامی دائروں میں مسلسل اس طرح کے قانون کی ضرورت واجیت کو اجاکہ کرکرنے کی ضرورت ہے۔ مکی اور جین الاقوامی دائروں میں مسلسل اس طرح کے قانون کی ضرورت واجیت کو اجاکہ کرکرنے کی ضرورت ہے۔ موای کی ضرورت واجیت کو اجاکہ کرکرنے کی ضرورت کے قانون کی ضرورت واجیت کو اجاکہ کیا کو جیت کو کیا ہوگیا ہو کہ کے ایمان کو درت کی خرورت کے قانون کی ضرورت ہے۔ موای کی ضرورت ہے۔ موای کی ضرورت ہے۔ موای کی ضرورت دو اجیت کو اجاکہ کی کی کو جو سے کو کی کی خورت کے کا خورت کے کا خوالے کی خورت کے کا خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی کو کردت کی خورت کی کو کو کی کی کورت کی کردت کی کی کورت کی کورت کی خورت کے کا خورت کیا کی کا کورت کی کی کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کی کورت کورت کی کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کور

### ڈاکٹرانی*س احد*

### آ زادی اظهار کا دو هرا معیار

ہر انسان کو بیش ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے اور اگر چیز قابلی تخید ہوتو اس پر تغید بھی کرے، لیکن کسی بھی انسان کو آزادی قلم اور حریت بیان کے بہانے بیہ آزادی نہیں دی جاسکتی کہ وہ کسی دوسرے فرد کی عزت، ساکھ، معاشرتی مقام اور کردار کونشانہ بنا کرنہ صرف اس کی بلکہ اُس سے وابستہ افراد کی دل آزاری کا ارتکاب کرے۔

اگر بورپ کے بعض ممالک ہیں (مثلاً ڈنمارک، اسین، فن لینڈ، برش، بونان،
اٹلی، آئر لینڈ، ناروے، نیدر لینڈ، سوئٹرر لینڈ، آسریا وغیرہ) آئ تک تک Blasphemy یا

ذہبی جذبات مجرد ح کرنے پرقانون پایا جاتا ہے اور برطانیہ جیے رواواری والے ملک ہیں ملکہ
کے خلاف تو بین Blashemy کی تعریف ہیں آئی ہے، تو کیا کسی کارٹونسٹ یا کم تر درج
کا ادیب یا اوید بلکہ کسی مجمی فردکو بیت ویا جا سکتا ہے کہ وہ گھٹیا اوب کے نام پر جو برزہ سرائی
چاہے کرے؟ معالمہ تحریکا ہو یا تقریب کا، ہر وہ لفظ اور ہر وہ بات جو بھک آئیز ہو، اسے
ویا ہے کرے؟ معالمہ تحریکا ہو یا تقریب کا، ہر وہ لفظ اور ہر وہ بات جو بھک آئیز ہو، اسے
کوئی عشل کا اعراق کر سکتا ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے ہیں آزادی رائے کے نام پر کسی
دوسرے کے جی شہرے، جی عزت کو پایال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ بنیادی
دوسرے کے جی شہرے، جی عزت کو پایال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ بنیادی

سیکوراور آزاد خیال دنیا جس چزکواجم جمعتی ہے، اس پرحرف کیری کوجرم قرار دیتی ہے اور بحث و استدلال تک کو گوارا ہے اور مملاً اپنے پہندید و تصورات اور واقعات پر تفقید، محاہد اور بحث و استدلال تک کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج جولوگ اللہ کی مقدس کتابوں کی تحقیر و تذکیل اور اللہ کے پاک باز رسولوں کو سب وشتم کا نشانہ بنانے سے روکنے کو آزادی رائے اور آزادی اظہار کے منافی قرار وسیتے ہیں اور ان کمناؤ نے جرائم کے مرتبین کو پناہ وسینے ہیں شریبیں، ان کا اپنا حال ہد

ہے کہ جرمنی میں ہظر کے دور میں میود ہوں پر جو مظالم ڈھائے گئے اور جنھیں بین الاقوامی قانون اور سیاست کی اصطلاح میں ' ہولوکا سٹ' کہا جاتا ہے محض میود ہوں اور صیونیت کے علمبرداروں کوخوش کرنے کے لیے اِن پر تقید کو اپنے دستوریا قانون میں جرم قرار دیتے ہیں۔ ایسے محققین، مؤرفین اور اہل علم کو جو دلیل اور تاریخی شہادتوں کی بنا پر' ہولوکا سٹ' کا انکار نہیں صرف اس کے بارے میں غیر حقیقی دعود ک پر تقید واحتساب کرتے ہیں، نہ صرف انہیں مجرم قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آ سڑیا کا گون National Socialism prohibition Law 1947 amended کوئوں کر وسے جومند رجہ ذیل جرم کا ارتکاب کرے گا:

"Whoever denies, grossly plays down, approves, or tries to excuse the National Socialist genocide or other National Socialist crimes against humanity in print publication, in broadcast or other media. will be punished with imprisonment from one to ten years, and in cases of particularly dangerous suspects of activity be punished with upto twenty years imprisonment."

جوکوئی طباعت، نشری یا کسی اور میڈیا میں انسایت کے خلاف قومی سوشلسٹ جرائم یا قومی سوشلسٹ جرائم یا قومی سوشلسٹ نسل کشی کا اٹکار کرتا ہے، یا اسے بہت زیادہ کم کر کے بیان کرتا ہے یا اس کے لیے عذر فراہم کرتا ہے، اسے ایک تا 10 سال کی سزائے قید اور خصوصی طور پر خطرتا ک مجرموں کو یا سرگرمیوں پر 20 سال تک کی سزائے قید دی جاسکے گی۔

آسڑیا میں یہ قانون، کتاب قانون کی صرف زینت ہی نہیں ہے بلکہ عملاً دسیوں محقین، ہالی علم، صافحوں اور سیاسی شخصیات کو سزا دی گئی ہے اور برسوں وہ جیل میں محبول رہے جیں۔ اس سلیلے میں مشہور مقد بات میں مارچ 2006ء میں برطانوی مورخ ڈیوڈاردنگ کو ایک سال کی سزا اور جنوری 2008ء میں وولف گینگ فرولج کو ساڑھے چید سال کی سزا دی محق اور عالمی احتجاج کے باوجود انہیں اپنی سزا بھنگتی پڑی۔ حقوقی انسانی کے کسی علم بردار ادارے یا ملک نے ان کی رہائی کے لیے احتجاج کیا اور نہ سیاس بناہ وے کری انہیں اس سزا سے نجات دلائی۔ بورپ کے جن ممالک میں محض ایک تاریخی واقعے کے بارے میں اظہاریا

تخفیف کے اظہار کو جرم قرار دیا گیا، ان میں آسریا کے علاوہ بلیم، چیک ری پلک، فرانس، جرمنی، سوئٹرر لینڈ، کلسبرگ، ہالینڈ اور پولینڈ میں قوانین موجود ہیں۔ای طرح اسین، پر اللہ اور رومانیہ میں بھی قوانین موجود ہیں۔

سوال یہ ہے کہ اگر ایک عام آ دمی کی عزت کی حفاظت کے لیے Law of یا بیان Libel and Slander آزادی اظہار کے فلاف نہیں اور ہولوکاسٹ کے اٹکار یا بیان میں تحقیر یا تخفیف کو جرم قابل سراتسلیم کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسولوں اور انسانیت کے محسنوں ادر رہنماؤں کی عزت و ناموں کی حفاظت کے قوانین نعوذ باللہ "کا لے قوانین" کیسے قرار دیے اسکتے ہیں؟

ری آج کی مہذب دنیا جو انسانی جان، آزادی اور اظہار رائے کی محافظ اور علمبردار بن کردوسرے ممالک اور تہذیباں پراپی رائے مسلط کرنے کی جارحانہ کارروائیاں کر ری ہے، وہ کس منہ سے یہ دعوی کرری ہے جب اس کا اپنا حال یہ ہے کھن شہر کی بنیاد پر دو چار اور دس بیس نیس لا کھوں انسانوں کو اپنی فوج کشی اور مہلک ہتھیاروں سے موت کے کھاٹ اُتازری ہے۔ بیسویں صدی انسانی تاریخ کی سب سے خوں آشام صدی ری ہے کھاٹ اُتازری ہے۔ بیسویں صدی انسانی تاریخ کی سب سے خوں آشام صدی ری ہے جس می صرف ایک صدی جی کی گا ہم میں دنیا کی گل آبادی کا 3.7 فیصد استعاری جنگوں اور مہم جوئی کی کارروائیوں میں اختان اور پاکستان کارروائیوں میں اختان اور پاکستان اور پاکستان کی بلا اخیاز شہریوں کو ہلاک کرنے سے کیا گیا ہے۔

اتی نہ بیوحا پاکی داناں کی حکایت دائمن کو ذرا دیکیہ ذرا بَعَب قبا دیکی



#### سجادمير

## ناموں رسالت علیہ یا آ زادی اظہار

بے شار بحثیں ہیں جواس ہے جنم لتی ہے۔ ہر بحث کے لیے تیار ہیں۔ان کا امراد اس بات پر ہے کہ پرامن رہا جائے، خاموش احتجاج کیا جائے، اشتعال میں نہ آیا جائے۔ یہ قروہ بھلوگ ہیں جو یہ کہنے کی جرائت ہیں رکھتے کہ سب کوا پی رائے رکھنے کا حق ہے۔ اگر فلم بن گئی تو کیا ظلم ہے۔ ایسے بھی بد بخت ہمارے درمیان موجود ہیں جو یہ دوسرے والا مؤقف رکھتے ہیں۔ وہ یہ بحث آزادی اظہار کے نام پر جیتنا چاہتے ہیں۔ مارے کیم الامت تاسف سے ہاتھ طع ہوئے کہتے ہیں:

تر کھاناں دا منڈی بازی لے گیا۔ یہ معمولی یا جذباتی فقر ونہیں، ایسے فقرے گہرے تہذیبی شعور کیلن سے پھوٹے ہیں جے کوئی ہمہ شرنہیں، سکیم الامت جیسا دماغ ہی سوچ سکتا ہے۔ ذرا آپ بھی اس پرخور کیجے۔ اگر ذہن کہیں ایکے تو حزید گفتگو کے لیے حاضر ہیں۔

میں اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے اہل مغرب ہی سجھا رہے ہیں، ساتھ ہی وہ یہ بحث بھی کررہ ہیں کدا خرا زادی اظہار سب کا حق ہے۔ تقل ہے تم پر کدتم آزادی اظہار کا مطلب بھی نہیں سجھتے۔ چلئے چھوڑ ہے، ایک تلت ہوا آپ نے سنا ہوگا کد آزادی اظہار کا اثنا شوق ہے تو ہولوکا سٹ کے حوالے سے کھی بحث کرنے کی اجالات، مرحمت فرما ہے۔ بھی، یہ ہو ایک تاریخ کا معالمہ ہے، ہماری حالیہ تاریخ ہے ہو 60 لاکھ یہودی ہظرنے مارڈ الے، جلا کر ہسم کرڈ الے۔ کوئی اگر کہتا ہے یہ جموث ہے یا یہ تعداد مبالئہ آمیز ہے تو اس میں کیا تیا مت آجات کی کہتم ایسا کہنے والوں کو پکڑ کر جیلوں میں ٹھونس ویت ہو۔ کھال گئے تہمارے آزادی اظہار کے دعوے۔ بھی، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے گرد کوئی ذہبی تقدیس ہو۔ کھال گئے تہمارے آزادی اظہار کے دعوے۔ بھی، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے گرد کوئی ذہبی تقدیس ہو۔ کھال جے کھی تھارے کوئی نے ہوائی پر۔ پورا عالم آپ کی رائے پر صاد کرتا ہے، کوئی شرب سے من نہیں ہوتا۔

جیدویوں مٹالیں دی جاستی ہیں۔ اس بات کو کر ہارے عکم الامت خوب سمجھے تھے،
کر ذرار کے، ایک آ دھ بات اور کے لیتے ہیں، پھر شام مشرق کے خیالات پر بات کرتے ہیں۔
یقینا شی نہیں کہتا کہ امر کی سفیر درست طور پر قل کیا گیا۔ بالکل نہیں، اب یہ بحث مثروع کردی گئی ہے کہ یہ قو پہلے سے طے تھا کہ 11 سمبر کے دن تائن الیون کی یاد شی قیامت بہا کی جائے گی۔ آ پ اپنے مائنڈ سیٹ سے باہر تھلنے کے لیے تیار نہیں دکھائی دیے!
قیامت بہا کی جائے گی۔ آ پ اپنے مائنڈ سیٹ سے باہر تھلنے کے لیے تیار نہیں دکھائی دیے!
میں آگے تو کیا ہوگا؟ پہلے ہی افغان فوجی امریکیوں کو بھون رہے ہیں۔ کہیں اس میں اضافہ تو میں ہوجائے گا؟ مثورے ہور ہے ہیں کہ مسلمان ممالک میں امریکی فوج ہجوا دی جائے،
مشارت خانوں اور امریکی مفاوات کی مفاطنت کے لیے اسلام آ باد کے امریکی سفارت خارہ
سفارت خانوں اور امریکی مفاوات کی مفاطنت کے لیے اسلام آ باد کے امریکی سفارت خارہ
نے اچھا کیا کہ چار دن کے لیے چھٹی کرلی۔ امریکیوں کو اگر دنیا بحریش مسلمانوں سے خطرہ
مخسوں ہو رہا ہے تو انہیں ضرور اپنے گریان میں جھا تک کر اپنے نامہ اممال کا جائزہ لین عمورہ بھی ہو ہے۔ آ خرمسلمان ان کا نام سنتے ہی کیوں پھڑک اٹھتے ہیں۔ ہوسکا ہے، انہیں یہ مشورہ بھی دیا جائے کہ وہ جگہ فوجیں جیج کے بجائے اپنا ہی بوریا بستر گول کر جائیں یا اگر وہ معتدل مضورہ سننے کے عادی ہوں تو کہا جائے کہا ناویہ بدلیں۔

مسلمانوں کو بھی اپنارویہ بدلنے کا مفورہ دیا جاتا ہے۔مشکل یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھا
سکتے کہ ہمارے ہاں ناموں رسالت ملک کا مطلب کیا ہے یا یہ کہ ہم اپنی زعرگیوں میں دین کی
کیا اہمیت سمجھتے ہیں؟ مغرب والوں کو چھوڑ ہے، ہمارے ہاں بھی پیراڈائم شغٹ کی بات کی
جاتی ہے۔ جھے ان لوگوں کی نیتوں پر شک نہیں، البتہ بعض اوقات یہ خیال ضرور آتا ہے کہ ان
کے خیالات اپنے ماحول کی پیداوار ہیں۔ مثال کے طور پر ہمدوستان میں رہنے والے
مسلمانوں میں کوئی وحیدالدین خال یہ کہتا ہے کہ پاکستان بنانے کے جرم پرسلمانوں کو اجتماعی
طور پر ہندوؤں سے معافی مانگنا چاہے تو میں انہیں معذور مجھوں گا۔ بابری مجد پر وہ اگر
مافعانہ مؤقف اپناتے ہیں اور ہرزیادتی کو سمہ جانے یا نظراعماز کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تو
مافعانہ مؤقف اپناتے ہیں اور ہرزیادتی کو سہ جانے یا نظراعماز کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تو
مام کررہے ہیں یا وہاں رہ رہے ہیں، این کے ہاں اگر بیدویہ پایا جاتا ہے کہ میں ہرحال میں
خل سے کام لے کرمغربی معاشرے سے ہم آ ہگ ہونے کی کوشش کرنا چاہیے تو بیسب کچھ

ان کی علمی بددیا نتی ہے، نہ شاید مصلحت بنی بلکہ حالات کے دباؤیش بیان کی دیا نترارانہ ظر
عی ہوگی۔ اسے میراحن ظن مجھ کریہ بات کہنے پر جھے بھی معاف کیجے۔ پچ پوچھے تو ایسے
مواقعوں پر جھے اچھے اچھے صالح مسلمانوں کی ایسی تحریریں پڑھ کر غصر آتا ہے، گرعلی
رواداری کے نام پر خاموش رہتا ہوں۔ ویسے بھی ان کے ابد وجد کا احرّ ام بھی مقعود ہوتا ہے۔
حن البنا کے نواسے کی تحریریں بھی، بیس ای ذیل بیس رکھ کر دیکتا ہوں اور ان کے لیے دعا مسلمانوں کی بہود کی تنظیمیں چلا رہے ہیں وہ تو دل کی
گرائیوں سے ایسے بی ' روادار' واقع ہوئے ہیں گریس آزاد مسلم دنیا بیس رہنے والا تو اس کا
پیند نہیں ہوں کہ اسے آزادانہ خیالات پر جرکے کھنچ کس لوں۔

خیال آیا کہ میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ آزادی اظہار پر مکیم الامت سے استفادہ کروں گا۔ بیمغرب والے جو آزادی اظہاریا آزادی افکار کی بات کرتے ہیں، اسے سجھنے کے لیے اقبال کے جارشعری لیجے پہلے آخری دواشعار:

اس قوم ہیں ہے شوخی اعمیشہ خطرناک جس هم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد کو فکر خدا داد سے روش ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد

پھے لیے ہا، خود مغرب والے بھی اس کے قائل ہیں۔ اس لیے ہم ایشیاء والوں کے بارے ہی کہتے رہے ہیں کہا ہیں وہ جہوریت کے اہل نہیں ہوئے۔ ہیں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ونیا ہیں آ زادی کا کوئی تصور فہدداری کے تصور سے ہٹ کرنیس۔ آپ فہددار ہیں تو آپ تو آد ہیں تو آپ کو فہددار بنتا پڑے گا۔ یہ بات میں نے ہیں تو آپ آزاد ہیں تو آپ کو فہددار بنتا پڑے گا۔ یہ بات میں نے ہیں صدی میں آزادی کے سب سے بڑی ہل فران پال سارتر سے کیکی ہے۔ یہ اور ان بیسے فلسیوں کی فلا تعبیر کرے مغرب میں بی کھی اور اس نوع کے عذاب آئے۔ اب بھی جو لوگ آزادی کے فلامعتی لے رہے ہیں وہ الی می گرائی میں جاتا ہیں۔ جس قوم یا تہذیب فی سے بیاری سرایت کر جائے ، اسے آزادی اظہار کی بات نہیں کرنا چاہے، مغرب اس پرغور کرے۔ اب میں الامت کے پہلے دوشعر بھی من لیجے:

جودونی فطرت سے نہیں لائق پرواز اس مرغک پیچارہ کا انجام ہے افراد ا كاشعرسيك اوربات كى تبدتك كأفي جائي:

ہر سید نیمن نہیں جریل ایس کا ہر تھر نہیں طائر فردوں کا میاد

یہ بات ا قبال جیماروٹن منیر بی سمح سکا قاء آپ اگر نیل سمحت کہ ماری تهذیب میں بعض دینی قدروں اور نشاندوں کی کیا اہمیت ہے تو بیات سجھ جائے کہ آزادی اظہار کی صدود كيابي؟ مارك يانون فيس، النه عى معارون سے جان كھ ليجيد وكرندا پاليسان يا میں تو پیدا کر سکتے ہیں، اس رویے سے انسانوں کی ذمددارنسل پیدائیں ہوسکتی۔ اپنے یاؤں پر کلبازی نه ماریخ میرے ایک استاد نتے ڈاکٹر غلام علی چود حری، استاد تو وہ انگریزی ادبیات کے تھے اور افسانہ نولیں بھی خوب تھے۔مشہور ہے حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس میں مغرب کا وقت ہوا تو اٹھ کراذان دے والی۔ان کی مشہور برطانوی مورخ ٹائن لی سے خط و کتابت اس ز مانے میں یاکتان ٹائمز میں چھی تھی جس میں ڈاکٹر چورمری نے عظیم برطانوی مورخ سے کہا تھا کہ مخرب ابھی تک صلیبی جگوں کے نفیاتی مارہے Crusade Complex میں جلا ہے، ٹائن بی اس سے الکارند کرسکے۔ یہ وی مرض اب تہذیبوں کے تصادم کے بردے میں چمیا کر پش کیا جارہا ہے۔ بداس وقت بھی مغرب کے خون اور گودے میں شال ہے۔ میں جوں جوں پر متا جاتا ہوں، مجھے اس کے ثبوت بھی ملتے جائے ہیں اور اس پر یقین بھی آتا جاتا ہے۔اس مرض کوجس طرح الل يبود نے استعال كيا ہے، وہ مجى الى مثال آب ہے۔ اس كے بعی تجريے كى ضرورت ہے۔ يبودى برروزمى ندكى معرفى ملك سے معانى مكواتے ہیں کہ ہم نے بھی فلاں موقع پر میودیوں پر بطرے زیرا اڑھلم کیے تھے۔ایے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کاش بطر کواور وقت مل جاتا تو انسانیت اس گندسے پاک بوجاتی۔ بھی بھی تو شک گزرتا ہے کہ پہار نیس تھا،مغرب بلک اس وقت دنیا کی اکثر قوموں کی میود ہوں سے نفرت تھی جوانا رنگ انتیا پندتشدد سے دکھاری تھی۔مسلمانوں کی تاریخ اس سے مرار ہے۔

پھریہ سب کیا ہور ہاہے۔ بیتاری کے بہت ویجیدہ سوال ہیں جن کا جواب جاہیے۔ مجھے کوئی ایبا لبرل شوق نہیں ہے کہ خود پر تمرا سمجیج لگوں۔ خدا ہمیں بھی اور مغرب کو بھی معاملات کی تہہ تک اترنے کی توثیق دے۔

#### اور بإمتبول جان

## نه جب تك كث مرول من خواجه بطي علي كارمت ير

جن لوگوں کواس بات کاغم کھائے جارہا ہے کہ ہم ایک فیس بک کو بند کرکے پوری
دنیا کے علم کے دروازے اپنے اوپر بند کررہے ہیں۔ جواپی فی محفلوں ہیں اس بات کا ماتم
کرتے ہیں کہ پیتی سے سارا جنون، عدم برواشت اور اسلام کی فکر صرف پاکستاندوں ہی ہیں
کیوں ہے؟ جن کو یہ فکر لاحق ہے کہ دنیا مجر ہیں ہم روش خیال، آزادی اظہار کا احرام کرنے
دالے اور فہ ہب سے بالاتر ہو کرسیکولرسوچ کے حالی کیوں نہیں بن جاتے۔ بی تو ترتی کا راز
ہو۔ جب سے بورپ نے اپنی ریاست کے قوانین سے فہ جب کو نکالا، اس وقت سے اب
تک دیکھو کیا پرامن ہوگیا، ترتی کی راہ پرگامزن ہے۔ فہ جب تو لوگوں کو آئیں ہی تھنے کرنے
کے سواسکھا تا کیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی گرونیں کا شخ کے دریے ہوجاتے ہیں۔ میرے
لیکرم فر ماہ اور دانشور جھ سے راہ چلے مختل ہیں، خطوط کے ذریعے ادر ای میل کو سلاسے
لیکرم فر ماہ اور دانشور جھ سے راہ چلے مختل ہیں، خطوط کے ذریعے ادر ای میل کے قوسلاسے
الجھتے بہتے ہیں۔ خبطی، پاگل، جنونی اور دقیانوی خیالات کا الزام میرا اعزاز ہے اور جھے اس

پہلاسوال یہ کہ اسلام کی فکر اور جنون اور سید الانبیاء ﷺ کی حرمت پر کث مرنے کا جذبہ مرف یا کتان ہی میں کیوں ہے؟ یہاں مرف یکی کہا جاسکتا ہے کہ روز محشر جب ساری امت شافع محشر ﷺ کے حضور شفاعت کی طلب گار ہوگی تو کیا کوئی وہاں یہ عذر ﷺ کر سے گا کہ یارسول اللہ ﷺ جب آپ کی حرمت اور عزت پر حرف آر ہا تھا تو دنیا کے سارے اسلامی طک یعی خاموش ہے، ہم کیا کرتے؟ سب نے اپنی فرد عمل کا حساب دیتا ہے اور اپنا اپنا توشہ آ خرت میں لے کر جانا ہے۔ یہ کیا کم سعادت ہے کہ اللہ نے یہ تو فی میرے ملک کے حوام کو صطا کی۔ دومرا سوال یہ ہوتا ہے کہ فیس بک کے سوشل کلب سے کٹ کر ہم علم کے ورواز ہے صور ہوجا کیں گے۔ اس بات کو ہر وہ فیض بخو نی جانتا ہے جو فیس بک استعمال کرتا ہے۔

کتنی عالمی تحقیقیں، ایجادات، نادل، شاعری یا عظیم کارنا ہے مرف اس بنیاد پر ہوئے کہ دہ لوگ فیس بک استعال کرتے ہے۔ بلکہ جولوگ علم کے دریا بی فوطرزن ہوتے ہیں، انہیں تو فیس بک پر جانے کی فرصت بحک تہیں۔ اکثر ایسے ہیں جن کے مداعین نے ان کی اجازت فیس بک پر جانے کی فرصت بحک تہیں۔ اکثر ایسے ہیں جن کے مداعین نے ان کی اجازت سے یا بخیراجازت فیس بک پر ان کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور اسے چلا رہ ہیں۔ تیسراسوال میرک فیم ہیں ہو اور کا مرب کو فیمب سے جدا کرنے کے بعد بورپ پر امن ہوگیا تو اس سے بڑا جموت تاریخ ہیں تمیں بولا جاسکا۔ مغرب انقلاب فرانس کے بعد بینی انہویں صدی کے آغاز میں فیمب سے آزاد ہوا اور پھر اس نے بیبویں صدی میں دو عالمی جنگیں لورپ کی مرائل کے بیبویں صدی میں دو عالمی جنگیں لورپ کی این کے مر پر سوارٹیس تھا کہ تاریخ میں ایک میں سیکولر حکوشن تھیں۔ کوئی طا، پادری یا چنڈ ت، ان کے مر پر سوارٹیس تھا کہ تم وین کی مربلندی کے لیے لاو، پھر بھی ایسیال دیں کی مربلندی کے لیے لاو، پھر بھی ایسیال دیں کی مربلندی کے لیے لاو، پھر بھی ایسیال دیں کی مربلندی کے لیے لاو، پھر بھی ایسیال دیں کی مربلندی کے لیے لاو، پھر بھی ایسیال کے مربل سورٹیس تھا کہ تم استعال دیں کی مربلندی کے لیے لاو، پھر بھی ایسیال کے مربل کی تاریخ میں ایٹی ہتھیار بھی استعال دیں کی مربلندی کے لیے لاو، پھر بھی ایسیال کے مربل کی طرب کی تاریخ میں ایٹی ہتھیار بھی استعال دیں کی مربلندی کے لیے لاو، پھر بھی ایسی میں سے مربلاک کی تاریخ میں ایٹی ہتھیار بھی استعال میں ایک کی استعال کیا کہ کوئی کارنے میں ایک کی سیال کے مربلاک کی سیال کے مربلاک کی سیال کے مربلاک کی تاریخ میں ایک کی سیال کی کوئی کی استعال کی تاریخ میں ایک کی کی کوئیل کی کوئی کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کو

اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم جوسیدالانہیاء ملاق کی حرمت اور تقدی کی جنگ الرہ ہے ۔ یہ کوئی انوکی اور زائی جنگ ہے جس کا روثن خیال مغرب میں کوئی وجود نیمل ۔ 27 اگست معد سلیمانی کو آگ کی جب رومن فو جس پروٹلم میں واغل ہو کی تو انہوں نے اسے کھنڈر بنا دیا اور معد سلیمانی کو آگ کا دی۔ 131 عیسوی میں انہیں عباوات سے روکا گیا۔ انہوں نے رومنوں کے جلاف جنگ کا آغاز کیا اور 135 عیسوی میں یہ بناوت کچل دی گئی اور یہودی واسے نکل کر یورپ کے ہر ملک میں کھیل کے اور 1800 مال تک جلاولی رہے گین وہ جہاں بھی جا کر آباد ہوئ ، اپنی حرکوں کی وجہ سے نفرت کی علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں ہم جب ملک میں رہے ، اپنی حرکوں کی وجہ سے نفرت کی علامت کے طور پر جانے جاتے کہیں جس ملک میں رہے ، اپنی حفلاف سازشیں کرتے۔ یورپ میں ان کے خلاف نفرت کی وہ صفادی اور اور کی گئی اور 1948 میں عرب کے خلاف سازشیں کرتے۔ یورپ میں ان کے خلاف نفرت کی جس نے ہلاکوان کے خلاف کردیا۔ لیکن برطانیہ نے انہیں ایک خفیہ معاہدے کے تحت میں جس میں میں ہوں کے خلاف کو جرم قرار دیا گیا۔ یہ سب انہوں نے خلاف گئی کو کرم قرار دیا گیا۔ یہ سب انہوں نے خلاف گئی کو کرم قرار دیا گیا۔ یہ سب انہوں نے برد طاقت اور میڈیا پر کھیلائے ، انہیں پر ابھلا کہنے کو جرم قرار دیا گیا۔ یہ سب انہوں نے برد طاقت اور میڈیا پر کھیلائے ، انہیں برا بھلا کہنے کو جرم قرار دیا گیا۔ یہ سب انہوں نے برد طاقت اور میڈیا پر کھیلائے ، انہیں برا بھلا کہنے کو جرم قرار دیا گیا۔ یہ سب انہوں نے برد طاقت اور میڈیا پر کھیلائے ، انہیں برا بھلا کہنے کو جرم قرار دیا گیا۔ یہ سب انہوں نے برد طاقت اور میڈیا پر کھیلائے ، انہیں برا بھلا کہنے کو جرم قرار دیا گیا۔ یہ سب انہوں نے برد طاقت اور میڈیا پر کھیلائے ، انہیں برا بھلا کہنے کو جرم قرار دیا گیا۔ یہ سب انہوں نے برد طاقت اور میڈیا پر کھیلائے ، انہیں برا بھلا کہنے کو جرم قرار دیا گیا۔ یہ سب انہوں نے برد طاقت اور میڈیا پر کھیلائے ، انہیں برا بھلاکے کو جرم قرار دیا گیا۔ یہ سب انہوں نے برد طاقت اور میڈیا کے دور طاقت اور میڈیا کیا

ایک ندخم مونے والے پراپیگٹٹرے سے کیا۔ آج دنیا بحر کے مغربی ممالک میں ایسے توانین موجود میں جوفیس بک تو دور کی بات ہے، فی محفل میں بھی یہود ہوں کی خلاف بات کرنے کو قاتل دست اعمازی پولیس خیال کرتے میں۔ ندوباں کوئی روشن خیالی کی بات کرتا ہے اور نہ آزادی اظہار کا نوحة تحریر کرتا ہے۔ آ ہے ایک جھلک ان قوانین کی دیکھیں:

رومانیہ کے آئین کے آرٹکل 3 کے تحت یہود ہوں سے نفرت پر اکسانا منظیم بنانا، کلی سیکورٹی کے خلاف سازش ہے۔ یہ قانون 1991ء میں بنایا کمیا۔ سیمین کے قانون توریات میں 2 می 1996ء میں آ رٹکل 22 شامل کیا میا جس میں یبود ہوں کے خلاف نفرت کی تعریف کی گئی اور آرٹیل 510 کے مطابق اس کی سزا تین سال مقرر کی گئی۔ میکسیکو میں 2003ء میں ایک قانون ماس کیا حمیاجس کے آرٹکل 4 کے مطابق بہود ہوں کے خلاف نفرت كيميلان كوجرم قرار ديا كيا\_سوئٹررليند عن قانون تو بيلے سےموجود تماليكن 2001ء میں ایک آرڈینس کے دریعے یہودیوں کے خلاف نفرت کم کرنے کو نسالی تعلیم کا حصہ بنایا ممیا۔سویڈن کے آئین میں تو کئی سیشن صرف یبودی نفرت کے علمبرداروں کی خلاف ہیں۔ان تمام قوانین کے طاوہ گزشتہ بچاس سال سے مغربی ممالک کے آئین میں اس بات کی ممانعت ب كدكوكي فخص اس بات ير منتكونه كرب كم الرف يبوديون يرجوظم كي تع، وه ايك را پیکٹر و ہے اور جموث کا بائدہ ہے۔ آسر یا کے آئین کا آرٹیل 3 ان تمام مطبوعات، ائرنید، رید بواور ٹی وی کی نشریات کوخلاف قانون قرار دیتا ہے جو بینفرت پیدا کریں۔ میکیم کا Law of Holocaust Denial اس نفرت اوراس کے بارے میں جیمان بین کو بھی جرم قرار دیا ہے۔ جرمی کا قانون جو 1985ء میں بنا، اس کے آ رشکل 21، 194 میں يبوديوں كے خلاف نفرت كوانسانى وقار كے منافى قرار ديا كيا اور 1994 ميل اس بيل ترميم لاكراسے قابل دست اعدازى بوليس منا ديا كيا۔ فرانس بن ايبا قانون 1990ء من منايا كيا جس کے آرٹکل B-24 کے تحت یہود یوں سے نفرت کرنا ادر اس کا اظہار کرنا جرم ہے۔ سلوديكيا عن 2001ء، يوليند عن 1999ء، اللي عن 1963ء، تكسيرك عن 1997ء، رازیل میں 1989ء، ڈٹمارک میں 1996ء، برطانیہ میں 1997ء، تاروے میں 2000ء، باليندُ عن اكتور 2003ء، آسريليا عن 2004ء، لينويا عن 19 سمبر 1990ء ادرسب سے بدھ کراقوام متحدہ نے 1992ء میں بیقراردادمنظور کی۔

Be Recongnised as a Danger and be Fought"

"Against Antisimitism Must

یبودیوں کے فلاف فرت کو ایک خطرے کے طور پر جانا جائے اور اس کے فلاف جگ کی جائے۔ یکی ٹیل بلکہ اگست 2005ء جس بیٹل امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور اسرائیل نے اقوام متحدہ سے پاس کروایا کہ 27 اگست کو عالمی بالوکوسٹ ون کے طور پر منایا جائے۔ یہ وہی دن تھا جب 70 بیسوی جس رو کن فوجوں نے پروحلم کے یبودی شہر کو کھنڈر بنا دیا تھا۔ کالم کی نگلہ وامنی جھے وہ تفصیل درج کرنے نہیں وے رہی کہ ان قوائین کے تحت کتے لوگ گرفار ہوئے ، کتے اخبار بند ہوئے، کتے ریڈیواور ٹی وی چینل پابندی کا شکار ہوئے اور کتی انٹرنیٹ کی سائٹس پر پابندی لگائی گئی۔ اگر میرے ملک کی ہائی کورٹ اس ملک کے شہریوں پر ایک سوشل کلب کی سائٹ پر اس لیے پابندی لگائی ہے کہ اس نے اس است کے کروڑ وں ایک سوشل کلب کی سائٹ پر اس لیے پابندی لگائی ہے کہ اس نے اس است کے کروڑ وں ولوں کو دکھی اور آس کھوں کو آبدیدہ کیا ہے، تو یہ میرے ملک کا اعزاز ہے۔ یہ ہم ہیں کہ جن کی عقیدتوں، جمیتوں اور جافناریوں پر سیدالا نہا تھا ہے کہ انشاء اللہ تیا سے کہ دن گخر ہوگا۔ ہمیں کی عقیدتوں، حیثوں رہ سے جم اور آپھی خان سے کہ کا اعزاز ہے۔ یہ ہم ہیں کہ کی خان سے کہ کا عراص سے بحری زیم کی جائی اس میں۔ بیائی قوم کے شاعر ظفر علی خان نے کہا تھا اور جوائی وم نے اپنا شعار بنالیا ہے۔

نماز انہی، ج انہا، روزہ انہا، زکوۃ انہی کر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کث مرول میں خواجہ بلخا ﷺ کی محرمت پر خدا شاہد ہے کائل مرا ایماں ہو نہیں سکتا

#### رانا محمشفق خان پسروری

## حرمت رسول عظف اور آزادی رائے

آج كل يورى دنيا كے مسلمان ايك لمعون امريكى كى ينائى موئى فلم" اينوسنس آف اسلام' میں بعض ناروا اور نا گفته به نظرات و کلمات کے خلاف سرایا احتجاج ہیں۔ پوری ونیا کے مسلمان اب جانوں کے نذرانے مسلوں یہ لیے گل و بلزار میں اصطراب کی انتہاؤں کو بہنچے موے ہیں محرانانی حوق کے نام نہاد علم بردارش سے مس نہیں مورب۔ جگہ جگہ لوگ مر رے ہیں، آگ لگ ربی ہے، وحو تیں اٹھ رہے ہیں مران کے کانوں پر جول تک نہیں ريكاتى \_ان كواس بات كاقطا كوكى احساس نبيس كردنيا بجرك ايك ارب باسخد كروزمسلمانول کے کلیج چھلتی ہو چکے ہیں۔ یہ بد باطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آ زادی اظمار رائے کے نام بر فلم بنانے والے بدباطنوں کی وکالت کررہے ہیں۔ان کے نزویک سی طبقے کی ول آ زاری اور دنیا مجر کی بہت بدی تعداد کی عقیدت و مبت کے پر فیج اڑا دینے کی کوئی حیثیت نہیں۔ بد آزادی رائے کمن پندمعانی کا دامن تھام کر صرف مسلمانوں کو آزار پہنچانا جاہتے ہیں۔ عمتاخان بورب گاہے باک کا تات کی سب سے عظیم و افضل استی کی شان اقدس میں محتاخی کی جمارت کر کے ونیا میں سب سے زیادہ لینے والے مسلمانوں کی ول آزاری کرتے ہیں اور پھراس کو "آزادی اظہار رائے" کے نام سے جاری رکھنے پراصرار بھی كرت ين حالا تكدرائ كي آزادى اوركى كى دل آزارى ين زين وآسان كافرق بــ دنیا کے کسی معاشرے میں رائے کے اظہار کی الی آزادی نہیں کہ جس کی جاہا عزت فاک میں ملا دی اور جس کے جاہا دل کے پر فیج اڑا دیے۔ ہرمعاشرے نے اسینے اسے عالات ك مطابق اظهار رائ كى حدود مقرركى بين - حقائق كك كوبيان كرنے كے ليے بھى حدود و قیود پائی جاتی ہیں۔مثلا بورپ وامریکہ میں بھی جہاں فاشی وعریانی عروج پر ہے، بچوں میں جنس کیجان پیدا کرنے والی فخش نگاری، نہ ہی ونسلی منافرت مجمیلانے والی تحاریر و تقاریر پر

پابندی ہے۔ آسریا بیلجیئم، چیک ری پبلکن، فرانس، جرمنی، اسرائیل، ایتھوییا، پولینڈ،
رومانیہ، چیکوسلواکیہ، سوئٹرر لینڈ وغیرہ جس عالمی جنگوں کی جابی کے اٹکار کوفو جداری جرم قرار دیا
گیا ہے۔ بورپ کے اکثر ممالک شن "بولوکاسٹ" کے اٹکار بلکہ اس کے بارے جس سے بیک
کہنے کی اجازت جیس کہ: "اس جس بلاک شدہ یبود بوں کی تعداد مبالغہ آ میز ہے۔" حالانکہ
بولوکاسٹ محض ایک پرد پیکٹڈا ہے جس کا بہانہ بنا کر فلسطین جس اسرائیل نامی ملک بنایا گیا
تھا۔ اگر ہولوکاسٹ پر بحث کا دردازہ کمل گیا اور جموث تابت ہو گیا تو اسرائیل کا وجود ناجائز۔
قرار یا جائے گا۔

1984ء میں ایک سکول ٹیچر دجمر کٹک' نے مولوکا سٹ کے بارے میں چندالفاظ کیے تھے، اس کو فوکری ہے برفاست کر کے سزا دی گئے۔ کینیڈا کے "ارنسك رغل" كو مولوکاسٹ کے بارے یل محکی اعداز اپنانے پر 15 ماہ تید کی سزا مولی۔ کینیڈا عی کے" کن میک وے' کو اعربیت پراس حالے سے معمون کھنے پر جان ۔ے مارے کی وحمکیال دی كتيس \_آسريا كايك كلماري " ويود واروك" في لكدوياك 60 لا كديبوديول كي بلاكت كي ہات مبالغہ آپیز ہے۔''اس کو 17 سال بعد (فروری 2006ء میں) گرفتار کر کے تین سال کی سزا دی گئی۔ ایران کے صدر احمدی نژاد نے ''ہولوکاسٹ' کے بارے میں تقریر کی تو پورے بورب نے احتجاج کیا تھا۔ بورپ کے بعض ممالک شن" مولوکاسٹ" کے اٹکاریر 20 سال کے کی سرامقرر ہے۔ابرانی صدراحمدی نزاد کی تقریر پر یبودی عظیم کے صدر کا بیان شائع مواتھا کہ '' ہولوکا سٹ' کے اٹکار کا مطلب 60 لا کھ یہود یوں کودوبار ہمل کرنے کے مترادف ہے۔'' اظماررائے کی آزادی کی بات کرنے والے بورپ وامریکہ کی اپنی حالت یہ ہے كد" وبال بعى كوئى كمل كران ك وستور، اقتدار اعلى يا ياليسيول ير بات بين كرسكا - صرف بورب والمريكة بى نبيل بلكه بورى دنيا على متك عزت، تو بين عدالت كقوا نين موجود بير\_ ونیا کے ہر ملک میں وہاں کے دستوریا افتدار اعلیٰ سے بغاوت یا باغیاندا ظہاررائے کوتھین جرم قرار دیا گیا ہے اور مجرمول کے لیے موت تک کی سزا موجود ہے۔ای طرح مقدس ہستیوں، مقدس مقامات اورمقدس اشیا کی تو بین پرسزا کا قالون بھی اکثر (بلکه تمام) ممالک میں موجود ب- انسائیکو پیڈیا بریٹانیکا کے مطابق اکثر ممالک میں بلاس فنی لاء Blasphemy Law موجود ہے۔خصوماً آسانی مجائف اور آسانی ادیان سے تعلق رکھنے والی اقوام میں انبیاء و رسل کی تو بین قابل سزا جرم ہے۔قدیم ایران میں تین تم کے جرم تھے:

1- فدا کے فلاف، 2- بادشاہ کے فلاف، 3- انسانوں کے ایک دوسرے کے فلاف

تین جہاں آئ کل کوئی دین و فرجی عکومت نہیں، دہاں بھی مہاتما بدھ کے جسے کی تو بین فوجداری جرم ہے۔ 29 مارچ 1990ء کو جین کے صوبے ہی جوان ش دانگ ہونگ تا می مخص جس نے اپنے ساتھ یوں کے ساتھ مہاتما بندھ کے جسے کا سرکاٹا تھا، سزائے موت سائی گئی تھی۔ افغانستان میں طالبان نے بدھ کے جسے کوگرایا تو ہورپ وامریکہ نے کتنا شور چایا تھا؟

يبود يول كے بال خدا، رسول، يوم سبت اور يكل كى تو بين جرم تلى اور ب- حضرت عیئی علیہ السلام پر سرداد کا بن نے اس طرح کا الزام لگاکر بھائی کی سزاکا مطالبہ کیا تھا۔ تعميل (كتاب مقدس احبار باب 24 فقره 16 اورمتى كى انجيل باب 26 فقره 25-63) يل دیمی جاستی ہے۔" رسولول کے اعمال" کے مطابق مسیحی مبلغ مقنس اور معزت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بولس پر بلغار انہی الزامات کے بہانے کی ملی تھی۔ رومن ایمپائر میں جب شہنشاہ جین (قسطنین) عیمائی مواتو قانون می انبیائے نی اسرائیل کی جگد حضرت عیمی علیه السلام کی تو بین جرم قرار پایا۔ روس میں ہمی رہ قانون جاری رہا۔ انقلاب کے بعد مقدس انبیا کی جگہ شالن نے لے لی۔لینن کے ساتھ ڈائسسکی کا المناک انجام اس کی مثال ہے جو ہماگ کر امريك جلا كميا مكروبال بمي جان ندني يائي - برطانيه كاكامن لاءتو بين سط ، بائبل كي ابانت وغيره كو" بلاس في لاء "ك زمرك من قابل سزاجرم قرار ديتا بـ انسائيكو بيذيا آف رسيحين جلد 2، منخه 242، بائل آف میتمیو (Mathew) مینی متی کی انجیل (28-12) کے حوالے ے ادر بائل، كتاب استنا باب 17 كے مطابق" اور ان كے ساتھوں كى تو بين كرنے والے کی سزاموت ہے۔' چنانچہ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو جان سے مارا جاتا رہا ہے۔ مثلاً 1553ء من برطانيه (الربقه دور) من ياني افرادكو، 1553ء من بشكري من ويود ناى پادری، 1600ء میں روم کے بروٹو نامی فض کو حضرت عینی علیہ السلام کی تو بین کے جرم میں مزائے موت دی گئے۔ برطانیہ میں 1821ء سے 1834ء تک 73 افراد کو ماردیا گیا۔ بیسزا امر یکہ یں بھی دی جاتی ری۔ 1968ء کے بعد امریکہ یس کوئی مقدمہ دائر تبیل موا کہ فدہی

اور عدالتی امور الگ الگ کردیئے گئے تھے۔ پھر بھی چھرسال قبل ڈیوڈ ٹامی فخض کو اس کے 300 ساتھیوں سیت اس لیے جلا دیا عمیا کہ اس نے دعویٰ کیا تھا: ''معزت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اس بیں حلول کر گئی ہے۔''

برطانیہ کے ڈینس لی مون نے (جو کہ کے نیوز کا ایڈیٹر تھا) ایک مزاحیہ لظم کھی، پھر معانی بھی ماگی اور وضاحت کی کرمحش تغری طبع کی خاطر ایسا کیا۔ پھر بھی جیوری نے اس کوسزا سنا دی۔ وہ ایل لے کر ہاؤس آف لارڈز بٹس کیا گرسزا بحال رہی۔

27 جنوری 2003ء بل ٹیلی گراف بی اسرائیلی وزیراعظم کا کارٹون شائع ہوا کہ وہ فلطنی بچوں کی کھوپٹیاں کھا رہا ہے۔ یہود ہوں کے احتجاج پر معفدت کی گئی۔اٹلی کے وزیر اعظم نے صفرت عیلی علیہ السلام کی مشابہہ حکومت کی بات کی، پھراس پر معفدت کی۔ محمط کا اعظم نے ویت نام جنگ کے متعلق امریکی پالیسی پر بیان دیا، اس کا عالمی چیمیئین کا ٹائنل چیمین لیا گیا۔ الجزیرہ ٹی وی نے 6 امریکی فوجیوں کی لائیس دکھا ئیں، احتجاج کیا گیا بلک اس کے آفس پر بمباری کر کے تباہ کر دیا گیا اور عملے کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل کے لئان پر جملے کے بعد کو تا ایرائیل کے لئان پر جملے کے بعد کو تا ایرائیل کے لئان پر جملے کے بعد کو تا ایرائیل آئی بات کی، اس پر ایک فلسطین اخبار نے کارٹون بنا کر کوئڈ اکا غماق اڑایا تو امریکی محکمہ خادجہ نے شدید احتجاج کیا، ایس مثالیس بے شاریس۔

15 اپریل 2008 م کوفرانس کی پارلینٹ نے خواتین کو وزن کم کرنے پر ابھار نے والے اشتہارات شائع کرنے کوجرم قرار دیا اور اس کی خلاف ورزی پر 3 سال قید اور 30 ہزار کیو وجرم قرار دیا اور اس کی خلاف ورزی پر 3 سال قید اور 30 ہزار کیو کی خاتون مرگئ تو اشتہاری کمپنی یا میگزین و اخبار کے ایڈیٹر کو 3 سال قید اور 45 ہزار پورو کی سزا کا اعلان کیا فرانس کے وزیر صحت نے اس موقع پر کہا ''نو جوان لاکوں کو وزن گھٹانے کے لیے کم خوراکی پر مائل کرنا، اظہار رائے کی آزادی نہیں بلکہ ایسے پیغامات موت کے بیغامات ہیں۔''

19 ستبر 2012ء کے اخبارات نے بیخبرشائع کی کہ برطانیہ بی کیر الاشاعت آ ترش اخبار دی سن "کے ایڈیٹر مائیکل اوکیٹی کوشش اس لیے معطل کر دیا گیا کہ اس کے اخبار بیل برطانوی شخرادہ ہیری کی متنازعہ تصاویر شائع ہوئی ہیں۔ پاکستان کے وزیر دیلوے غلام احمد بلور نے گستاخ رسول کو آل کرنے دالے کے لیے العام کا اعلان کیا ہے تو امریکی

عمدیداروں اور امریکہ کے غلامول نے احتجاج اور خدمت شروع کروی ہے۔

15 می 2010ء ہونان کے شمر سلوب کا ش ایک یہودی قبرستان کے باہر یہود ہول کے خلاف نعرے کھنے پر تین افراد کو گرفتار کیا گیا جن ٹس ایک 17 سالہ بچہ بھی شامل تھا۔ ای دن يعنى 15 مي كو يوليند كجوب من ايك فك بال سنيديم سے باخى شائقين كو كر قاركيا كيا جنہوں نے بہود یوں کے بارے میں ایک بینر پرایک بواسا کارٹون منایا تھا جس میں ایک لمی ناك والا مخض جو يبود يول كى علامت ب، اس برموت كى علامت بنائي من ملى - 11 مكى 2010ء كوكينيرًا كي ايك 83 ساله بور مع فض ميكس مبركو جد ماه تيدسنائي من اور دوسال پروبیش پررکھنے کو کہا گیا جس نے داوار پر یبود اول کے ظاف نعرے لکھے تھے۔ 6 مگ 2010ء كوامريك كي شهرنور فوك كى عدالت نے ايك فخص كرسٹوفرو بروكس كويا في سال قيدكى سزا سائی جس نے ساٹھ سکروں پر یبود ہوں کے خلاف نعرے کھے اور انہیں گرے ک دیواروں پر لگایا۔ 3 مئی 2010م کو ناروے کی وزارت ثقافت نے ایک معری ٹیل ویژن "الرحمة" كنشريات بريابندى لكادى كيونكدوه يبوديون كے خلاف نفرت ابھارتا تھا۔اى ملى ویژن چینل برفرانس میں 31 اکتوبر 2004ء کو اس وقت یابندی لگائی جب اس نے ایک معری عالم دین کی یہودیوں کے خلاف تقریر نشر کے ۔ 30 اپریل 2010 م کو برطانیے کی غدکاسل عدالت نے 19 سالہ کی ڈیوس جوایک دودھ بیے والانو جوان ہے، اس کواس بات کا مجرم قرار دیا گیا کہ اس نے اعزمید پر یہودیوں کے خلاف آرین سراتک نای گروپ مایا تھا۔ اس سارے فیصلہ کی ساعت صرف بچاس منٹ میں کمل ہوگئ۔ 16 اپریل 2010ء کو جرمنی کے شمرر مین برگ کی ایک عدالت نے ایک عیسائی بشپ رچرڈ ولیم سن کواس بات پرسزا سنائی کہ اس نے سویڈن کے ٹیلی ویژن کوائرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس بات پریقین نہیں رکھتا کہ جنگ عظیم دوم میں یبود بول کاقتل عام ہوا تھا۔ 14 اپریل 2010ء کوفرانس کی حکومت نے وہاں کے ایک سیلائٹ آپریٹر کو تھم دیا کہ وہ ایک معری چیش کی نشریات کمل طور پر بند کردے کیونکہ یہ یہودیوں کے خلاف نفرت مجیلاتا ہے۔ 12 اپریل 2010ء کو اٹلی کی ایک عدالت نے ایک فض پادلومنزی کواس بات پر مجرم قرار دیا کهاس نے انٹرنیٹ پر ایک بلاگ بنایا تھا جس مين 162 يونيورشي يروفيسرول كي لسك شائع كي تقى جومتعسب يبودي بين -كينيداك یارک یو نعور ٹی نے کیم ابریل 2010ء کو ایک طالب علم کو یو نعور ٹی سے تکال دیا جس نے

یبود ہوں کے خلاف ایک ویب سائٹ ہنا کی تھی۔اس وقت وہ فخص پولیس کی تحویل عمل ہے۔ 25 مارچ 2010ء کو امریکہ کے شمر ہوجین کی بولیس نے ایک فخص مائیل رسر کو گرفتار کیا جو بازاروں میں یہودیوں کے خلاف نعرے لگاتا تھا۔ 18 مارچ 2010ء کو امریکہ کی ریاست فکساس کی عدالت نے ایک فرم بردار سکاٹ کو ایک لا کھ پیدرہ ہزار ڈالرجر ماند کیا تھا کیونکساس کے اعلیٰ افسران اکثر کندے یہودی "Dirty Jew" جیسے الفاظ استعال کرتے تھے۔ 18 مارچ 2010ء کوکینیڈا کے شمر کالگری میں ایک 17 سالدلاے کو گرفتار کیا گیا جو و بواروں پر يبوديوں كے خلاف نعرے لكمتا تھا۔ 9 مارچ 2010 مكوسين كے شهر بارسلونا كى عدالت نے ایک مخص پیڈرو دم یلا کو دوسال نو ماہ قید کی سزا سنائی۔ میخص ایک کتابوں کی دکان بوریا کپ سٹور کا مالک تھا اور بہود ہوں کے خلاف کتا ہیں بیجیا تھا۔ 20 فروری 2010 م کوامریکہ کے شمر بوگارائن کی پولیس نے 15 سے 16 سال کی عمر کے تین الڑکوں کو گرفتار کیا جنہوں نے ایک يبودى عبادت گاہ كے پاس كر ب بوكرائيس برا بھلا كہا تھا۔ 18 فرورى 2010ءكو چيك ر پیلک کی سریم کورٹ نے ایک ساس یارٹی "ورکرز یارٹی" پر یابندی لگائی کیونکہ وہ يبوديوں كے خلاف نظريات ركمتى تقى - 13 فرورى 2010م كو برطانىدى لبرل ۋىموكرىك كى رکن اور ترجمان بیرنس جینی ٹو کے کو بارٹی سے برطرف کردیا کی تکداس نے صرف یہ بیان دیا تھا کہ اسرائیلی افواج نے ہٹی کے زخیوں کے اعضاء فروخت کر ڈالے تھے۔ 11 فروری 2010ء كو برطانيه كي كيمنك علاقے كے جج نے 18 سالہ جورون بوكش كو بحرم قرار ديا كيونك اس نے ایک نوکری دینے والے اوارے میں بینغرہ نگایا تھا "میبودی کے لیے موت"! اسے بارہ ماہ کی سزاسنائی گئے۔ 5 جنوری 2010 م کو نعد یارک کے علاقے بروک لین سے الولوالونو کو اس جرم پر 18 سال قید کی سزاسنائی گئی کہاس نے 23 شہر پٹرز برگ کے اخبار آرتھوڈ مس رشیا کے چیف الدیٹر کانتین ڈرشبود کو تین سال سزا سنائی کیونکہ اس نے اپنے اخبار میں میبودیوں کےخلاف لکھا تھا۔

ہر ملک میں اظہار رائے کے لیے صدود متعین ہیں، اس لیے گتاخان بورپ کی خباشق اورپ کی خباشق کا داری کے اقدامات پراس بہانے کو استعال کرنا ایک طرح کی واضح دہشت گردی ہے۔خود ڈنمارک کے ای اخبار (جیلنڈ پوسٹن) جس نے خاکے اڑانے کی جسارت دسازش کی تھی، 2004ء میں اس کے کارٹونسٹ ''کرسٹوفرزیلز'' نے معزت عیسیٰ علیم

السلام کے خاکے بنانے سے یہ کمہ کراٹکار کردیا تھا کہ 'اس سے عیمائیوں کے جذبات محرور میں میں اس کے خاب کے جذبات محرور میں کے نہائے ہیں۔
موں کے'۔ بین بورپ وامر یکہ کے گتاخ جان بوجھ کرمسلمانوں کو آزار پہنچا ہے ہیں۔

نہی مقیدتی نازک اور حماس موتی ہیں، ان کا تعلق دماغ سے زیادہ دل کے

ساتھ ہوتا ہے۔

می ازل ہے مجھ سے کیا جریل نے جو عمل کا غلام ہو دہ دل نہ کر تول

دل کے ہاتموں مجبور عقیدت مند مجھی اپنی مقتدا اور مقدس ہستیوں پرحزف زنی و حرف کیری تبول نہیں کر سکتے۔ یکی وجہ ہے کہ سورہ انعام میں ہے''معبود ان باطلہ کو بھی گالی نہ دو کہ کہیں ان کے مانے دالے سچے اللہ کو بے علمی میں گالی نہ دے دیں۔''

دنیا شی جہاں بھی نہ بہاہے زئدہ شور کے ساتھ موجود ہے۔ دہاں اس نہ بب کے بانیان دمقدا کی تو بین پرکڑی سے کڑی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ البتہ اگر کسی جگہ میاثی ہی کو بطور ندا جب اپنا لیا جائے تو سوچ کے دھارے بدل جائیں گے ادر دہاں کے مردہ ضمیر ''آ زادی رائے'' کے نام پر سب کچھ سہہ جاتے اور قبول کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں بتا تا ہے کہ'' نمر دد کے دور بھی صفرت اہما ہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آ ذر سے بتوں کے بارے بل جب کہا: ''اے میرے باپ!ان کی عبادت کول کرتے ہوجو نہ سنتے ہیں، ندد کھتے ہیں ادر نہ بی آپ کو فائدہ کہنچا سکتے ہیں؟ (مرمم)

تواس نے کہا تھا: ''اگر تو باز نہ آیا تو تھے پھروں سے مارڈ الوں گا۔'' (مریم) پھر جب حضرت اہراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو تو ڑ ڈالا تو بت پرستوں نے ب مشورہ کیا کہ کیا سزادی جائے تو وہ لوگ پکاڑا تھے:'' کہنے گلے اسے جلا دو۔'' (انبیام)

سویا اگر فرہی عقیدتی ہاتی ہوں تو جموئے فرہب بھی اپنی مقدا ہستیوں کی تو بین پرستگسار کرنے اور جلانے پر سے نظرات ہیں۔ تیسری صدی عیسوی بی ایران بیل بہرام اول کے دور بیل مانی کو فرہی عقائد کی تو بین کرنے کے جرم بیل کر دیا گیا۔ اس کی کھال اتار کر اور اس بیل مجس مجر کر جندلی شاہ پور کے دروازے پر لئکا دیا گیا بلکہ مانی کے بارہ ہزار پیروکار بھی تل کر دیے گئے۔ ستراط کو زہر کا بیالہ چنے پر کیوں مجبور کیا گیا تھا؟ انہی فرہی عقائد کی خلاف ورزی پر عیسائی ادوار بیل گلیا ہو کوس اے موت کا تھم کیوں ہوا؟ جادوگر نیوں کے نام کی خلاف ورزی پر عیسائی ادوار بیل گلیا ہو کوس اے موت کا تھم کیوں ہوا؟ جادوگر نیوں کے نام

پر بزاروں مورتوں کو کیوں جلایا گیا؟ محض ای باعث ہندوؤں کے ہاں''ویدوں کی نشرتا لینی بوقدری کرنے والا ٹاسک ہے' اور''جو ٹاسٹک ویدوں کے علم کا مخالف ہو، اس بدذات کو بڑ بنیاد کے ساتھ ٹاس (جاہ) کر دیا جائے۔'' بائیل کتاب''خروج'' میں ہے'' تم سب کو باننا، وہ تمہارے لیے مقدس ہے جو کوئی اس کی بے حرشی کرے گا وہ ضرور مارڈالا جائے گا۔' (اعمال باب 21، فقرہ 27۔ 36) بائیل کی کتاب''اسٹناء میں ہے،''اگر کوئی گستانی سے بیش آئے اور کائین کی بات اور قاضی کا کہا نہ مانے، وقض مارڈالا جائے۔''

اشاردین صدی تک برطانیہ وغیرہ شی تو بین مسیح کی سزا موت بی ربی ہے۔ چند مثالیں جو ہمار برسائے آئی ہیں، 1553ء (الربقد دور) میں 7 افراد کوموت کی سزا دی گئے۔ 1559ء میں ہگری میں ڈیوڈ تا کی پادری کوسزائے موت کی ۔ 1600ء میں روم میں بروٹو تام کے شخص کو مار ڈالا گیا۔ 1833ء تک تھوڑے عرصے میں برطانیہ میں 72 افراد اس جرم کی سزا میں مارے گئے۔ اب اگر چہ برطانیہ میں کامن لا War Common Law ہے گھر بھی اس کی رو سے جو تو بین مسیح یا کتاب مقدس کی سجائی کا انکار کرے، دہ بلاس قیمی Blasphemy کا مطابق مرتکب ہوگا اور اس کی سزا تخت و تاجی برطانیہ یا حکومت کے خلاف بناوت کے جرم کے مطابق عمر قیدتک ہوگئی ہے۔

الندن کے اخبار The Times کے مطابق برطانوی عدالت نے 27 اگست Gay News کے 1988ء کو Gay News کے ایڈیٹر ''ڈیٹر لیمور'' (جس نے 1987ء کو ایک فیملہ سناتے ہوئے کہا: ''خلوص اور احر ام کا ماحول ہی بلاس فیمی کے منافی نہیں، ویکھنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ واقد امات سے عیمائی ند بہب کے مانے والوں کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں؟ اس بارے میں واضح قانون موجود ہے، ہروہ پہلی کیشن، بلاس فیم متصور ہوگی جوخدا، یہوم سے یا بائل کے بارے میں دشنام طرازی، تو ہین آمیز اور مشخکہ خیز مواد پر مشتمل ہو۔ قانون آپ کو یہ اجازت وے سکتا ہے کہ عیمائی ملک پر حملہ کریں، تختہ الٹ ویں یا عیمائی ند بہب کا اٹکار کرویں لیکن ند بہب کے بارے میں ''نازیا'' اور'' غیر معتدل'' الفاظ واقد ام کی اجازت ہر گرنہیں۔''

. قوانین موجود ہیں ،مثلاً:

<sup>1-</sup> آسڙيا (آرٽڪل 188-189 ڪريمنل کوڙ)

<sup>2-</sup> فن لَيندُ (سَيَمُن 10 عِيمِ 17 بِينَل كودُ)

- 3- جرمني (آرتكل 116 كريمنل كوز)
- 4- الينثر (آرنكل 147 كريمنل كوث)
- 5- کین (آرنگل 525 کریمنل کوڈ)
- 6۔ آئرلینڈ (آئر لینڈ کے دستور کے آئرنگل 40,6,1,i کے مطابق کفریہ مواد کی اشاعت ایک جرم ہے۔ منافرت ایک 1989ء کے اتماع میں ایک گردہ یا جماعت کے لیے خلاف فرت بجر کا نامجی شامل ہے۔
- 7- کینیدا (سیکن 296 کینیدین کریمنل کوفا) کدعیسائی ندمب کی تنقیص و تفحیک ایک جرم ہے۔
- 8۔ نیوزی لینڈ (سیکٹن 123 نیوزی لینڈ کرائمنرا کیٹ 1961) مثال کے طور پر عیسائی دنیا میں گرجوں کی نقد لیس کو قانون کا درجہ حاصل ہے، بعض پور پی مما لک کے دساتیر میں ان کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ ڈنمارک کے دستور کی سیکٹن 4 (سٹیٹ چچ) کی مثال موجود ہے جس میں کہا گیا ہے: او جیلیکل لوقمرن (پروٹسٹنٹ) چچ ڈنمارک کاریائی قائم کردہ چچ ہوگا اور اس کی مددواعانت ریاست کے ذمہ ہوگا۔"

آزادی تقریر و تحریرایک بنیادی حق تو ہے گرمطلق حق نہیں۔ اقوام متحدہ کے سابق سیرٹری جزل کوئی عنان نے دنمارک اور ناروے کے گتا خوں کی طرف سے خاکوں کی اشاعت پر کہا تھا: '' بیس بھی آزادی تقریر و تحریر کا احترام کرتا ہوں گریہ آزادی مطلق نہیں ہوتی۔'' سابق برطانوی وزیر خارجہ جیک اسرانے کہا تھا: ''آزادی رائے کا ہم سب احترام کرتے ہیں لیکن بے عزتی اور اشتعال اگیزی کی کوئی چھوٹ نہیں دی جا سکتی، میرے خیال بیس ان خاکوں کی اشاعت زخموں پرنمک چھڑ کئے کے مترادف ہے۔

امریکی اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے بیان جاری ہوا تھا: ''یہ فاکے واقعی تو بین آمیز اور مسلمانوں کے جذبات کو تعیس پہنچانے کا موجب بیں۔' ان تمام کے باوجود عمت افران کو باوجود عمت فان یورپ وامریکہ مسلمانوں کے ول خون کر رہے بیں اور مسلسل ول آزاری کرتے بیلے جارہے بیں، کیوں؟

انسائیکوپیڈیا آف برٹائیکا کے مطابق "ایخ خیالات، معلومات اور آرا کا گورنمنٹ کی بابندیوں سے آزاد موکر اظہار کرنا، آزادی اظہار رائے کہلائے گا۔" کینیڈین

پریم کورٹ نے آزادی رائے کے بارے میں اہم مقاصد میان کیے کہ 1۔ جمہورہت کے فروغ کے لیے، 3۔ حقیقت کی طاش کے لیے، 3۔ حقیقت کی طاش کے لیے ہرفردآ وازا تھا سکتا ہے۔

انسائیلو پذیا آف برٹائیلا، آزادی رائے کی تعریف کے ساتھ ساتھ ہراس کفتگویا رائے پر پابندی کی بات کرتا ہے جو واضح حقیقی خطرے کی موجب ہو، لین 1۔ کسی پر بہتان لگایا گیا ہو، 2۔ فاشی کی موجب ہو، 3۔ کسی پر دباز ڈال کر مجور کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔"اس طرح اقوام متحدہ کے"اطلامیہ برائے ساتی وساتی حقوق" جو جزل اسمبلی نے 1966ء شی منظور کیا تھا، کا آرٹیل 20 تشرد کے فردغ، نبلی تعسب، خابی منافرت اور کسی مجی حتم کے امرازی روئے یہ پر پابندی کی بات کرتا ہے۔

اظہاررائے کی بے مہاراور کھی آزادی، نلی، گردی، اسانی وعلاقاتی صبیتوں کے فروغ اور باہی فساد و جدال کا باعث بن سکت ہے۔ اس کے ذریعے کی کے عقائد اور ندہب کی تفکیک کے ذریعے کی وعارت کری کی راہ بھی کھل سکتی ہے۔ اس لیے تقریباً ہر جمہوری ملک شخص سے قانونی طور پرروکا گیا ہے اور قائل تعزیر جرم گردانا گیا ہے۔ خود ڈنمارک (جہاں سب میں اسے قانون بھی خاموں کی بھیلتی سامنے آئی تھی) کا قانون بھی خاموش نہیں۔ وہاں بھی ناموس نہیں کا قانون بھی خاموں کی دفعہ 140 کے نہیب کا قانون میں خاموش نہیں کا دفعہ 140 کے مطابق، "جولوگ کی فرجی کی عبادات ادر مسلم عقائد کا کھلا فراق اڑائیں یا ان کی مطابق، "جولوگ کی فرجی کی عبادات ادر مسلم عقائد کا کھلا فراق اڑائیں یا ان کی تو بین کریں، ان کو جرمانے اور قبادی جائے گئ"۔

یورپ وامریکہ کواپئی تہذیب وتدن پر بہت ناز ہے۔ایک طرف تو وہ پر عدن ادر جانوروں کے تحفظ اور آ رام کا خیال کرتے نظر آتے ہیں لیکن جب اسلام اور مسلمانوں کا معالمہ آجائے تو ان کے بعض شہر ہوں کی سوئی ہوئی حواثیت کیوں جاگ اٹھتی ہے؟ بیارے رسول سکتے کی شان اقدس میں گتائی کے ذریعے صرف مسلمانوں کے کیاجے کو ہاتھ ڈالنا، معنطرب کرنا اور زعرگی تالی مناس کا مقصد کیوں بن جاتا ہے؟



## منظوراحمرميو راجيوت ايدووكيث

## آ زادی اظهار رائے یا بغض وعناد؟

30 ستبر 2005ء سے حاکر 20 مارچ 2007ء کے درمیانی حرصے بیل کم وہیں۔ 45 ممالک کے مختلف اخبارات، میگزین، ٹی وی مینٹو اور ویب سائٹس پر 70 بارایسے ہی کوشش کی می، ان لگا تار تعنویکانہ کوششوں کے درمیان بہت سارے اخبارات نے با ضابطہ معانی بھی ماگلی، محرمسلمانوں کے زخوں پرنمک باشی کرنے کے لیے دوبارہ ان محتا خانہ خاکوں کوشائع کردیا۔ای دوران جب ان کارٹونوں پرمسلمانوں میں اضطراب کی لہر اٹھی اور مغربی طاخوتوں کو مالی و دیمی نقصان ہوا تو ان کے حقوق کی محافظ تنظیم''اتوام متحدہ'' نے معالمے کو دہانے کی خاطر 24 نومبر 2005ءکوڈنمارک سے معالمے سے متعلق رپورٹ طلب کرلی۔

23 جنوری 2006 و و فر فرارک ی حکومت نے اقوام متحدہ کو اپنا جواب دیا جس بیل اس نے آزادی تحریر و تقریر کا داگ الا پا اور مسلمانوں کے جذبات واحساسات کو یکس نظر اعماز کردیا گیا جبکہ 28 جنوری 2006ء کو سعودی عربیہ بیل موجود فر فرارک کے سفیر نے ایک امر کی ٹی وی چیش AP. Tv کو اعزو یو دیتے ہوئے کہا کہ فر فرارک کے اخبار Posten" امر کی ٹی وی چیش Posten کو اعزاد کو ہوف تعلق کم علی کی بنیاد پر کیا ہے۔ ذرا فور سیجیے فر فرارک کے سفیر ایک طرف تو اخبار کو ہوف تعلید بنار ہے ہیں تو دوسری طرف ان کی حکومت مسلمانوں کے زخموں پر نمک پائی کرتی رہی۔ ای دن اسلای کا نفرنس تنظیم O.I.C نے فرارک کی حکومت نے دوس پر نمک پائی کرتی رہی۔ ای دن اسلای کا نفرنس تنظیم کا داز" کون سے مطالبہ کیا کہ وہ واقعات کا تحق سے نوٹس لے، گر : "نقار خانے ہیں طوطی کی آداز" کون سے مطالبہ کیا کہ وہ جمان فیس دیا گیا۔

مسلم دنیا کا اضطراب مسلسل پر حتابی جار ہا تھا گر پور پی اقوام داخبارات اشاعت لسلسل ہے کام لیتے رہے، ایے جس 31 جنوری 2006ء کوڈ نمارک کے دزیر اعظم نے ایک پرلیس کا نفرنس جس مسلمانوں پر زور دیا کہ دہ اپنے جذبات پر قابور کھیں اور ڈنمارک کی حکومت اس پوزیش جس نہیں کہ دہ اخبارات کے خلاف کوئی کارردائی کرے کیونکہ ڈنمارک کے آئین نے ان کو تحریر و تقریر کی آزادی دے رکھی ہے، اس لیے اگر کسی کو پہیا ہونا ہے تو دہ مسلمانوں کو بہیا ہونا ہے تو دہ مسلمانوں کو بی ہونا ہے تو دہ مسلمانوں کو بہیا ہونا ہے تو دہ مسلمانوں کا طعمہ شندا کیا جاسے گر وزیر اعظم نے موقف کا اظہاران کے جینل پر کریں تا کہ مسلمانوں کا طعمہ شندا کیا جاسے گر وزیر اعظم نے اپنے لیوجیس شامل تجبراور مسلمانوں کے خلاف بنفن وعناد کے باعث جواب و بے کی ضرورت بی محسوس نہ کی۔ دوسرے الفاظ جس یوں کہتے کہ وہ خاموش لفظوں جس اعلان کر د ہے تھے کہ جمیس مسلمانوں کے احساسات و جذبات سے کوئی سروکار نہیں، ہمارا مقصد تو فقط اپنی تجارت کو بہیں مسلمانوں کے احتاج باعث جوابی ہے۔

ای واقعہ کے دوران روس کے آرتھوؤکس چرچ اورمسلمان مفتیان نے زبانی جمع خرچ کے طور پر خاکوں کو تقید کا نشانہ بنایا اور فدمت کی، مرحملی قدم اٹھانے سے گریز کیا۔

مسلمانون اوراسلام سے بغض وعناو صرف اخبارات یا ٹی وی وینظو تک بی محدود ند رہا بلکہ نام نہاد روش خیال اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوری طاقت کی سیاست میں بھی سرائیت کر ممیا اور اسلام دشمنی کھل کر سامنے آگی ۔ چنانچہ 2 فروری 2006 وکود مرکش بیشن پارٹی' نے اپنی ویب سائٹس پر تفحیک آمیز خاکے شائع کردیے۔

یہ تغیک آ میز سلسلہ یہیں خم نہیں ہوا بلکہ تعلیم کی ایک قابل ذکر مخصیت "Etienne Vermeersh" نے کی کے اخبارات کو یہ مشورہ دیا کہ ان خاکوں کو بار ہا شائع کرو تا کہ مسلمان اس کے عادی ہوجائیں۔ ذرا غور کیجے یہ مسلمانوں کے جذبات و احساسات کی کس قدر تذلیل کی جارتی ہے؟ تاریخ مواہ ہے کہ یہود ونساری ہمیشہ سے متحد رہے ہیں، دونوں اقوام اسلام اور مسلمانوں کی کڑو ممن رتی ہیں۔ زبانی کلامی شیروشکر میں ڈوئی زبان استعال کرتے ہیں محروف رہے ہیں۔

4 فروری 2006ء کو "Holy See" کے رتا دھرتاؤں نے کہا کہ آزادی تحریکا مطلب ہرگزیہ بیل کہ کہ نہیں جذبات کو بحرور کیا جائے لیکن ای کے ساتھ یہ بھی ضرور جھتا چاہیے کہاں کا ذمہ دار حکومت لونہ تھم رایا جائے ، اب بھلاکوئی ان سے پو چھے کہ حکومت اگرا پی رہ قائم نہیں کر سکتی تو اسی حکومت کا فائدہ کیا؟ اور ان حکومت کی پس ان اخبارات کی اشاعت کو رو کئے کے لیے قانون موجود تھا، گر انہوں نے جانے پوجھے ان کو استعمال نہ کیا، امریکا نے شام پر یہ الزام لگایا کہ شامی حکومت نے دمش جس موجود ڈنمارک کے قون ملیٹ کو سے حفظ فراہم نہیں کیا، اس لیے اس کو مظاہرین نے آگ لگادی اور امریکا ان نم سے حالات جس ڈنمارک اور اپنے بور پی حلیفوں کے ساتھ ہے اور ان سے اظہار کیا ہے۔

برطانیہ کے وزیراعظم ٹونی ہلیمر اور ناٹو کے جزل سیکریٹری جیپ ڈی حوب ہملا اپنے نصرانی خون سے کیے بے وفائی کرتے؟ انہوں نے بھی ڈنمارک کی حکومت سے اظہار پجہتی کیا اور دنیا کی سستی شجرت اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی ذلت اپنے دامن میں سمیٹ لی۔

مسلمان ابھی تک غم و عصد کی حالت بل سے اور ان کا مطالبہ فظ بیر تھا کہ فہ کورہ اخبارات بل تعنیک آ میز خاکول کی اشاعت کو روکا جائے اور ان کے ذمہ دارول سے معافی ما تکنے کا مطالبہ تھا مکر ان کی آ واز پر کان دھرنے کی بجائے، امر کی نائب وزیر خارجہ ڈھیل

فرائیڈ نے کہا: "و فرارک میں ایا کہے بھی نہیں ہوا کہ جس کی معانی مائی جائے"، البتہ 7 فروری 2006ء کو ایک امریکن این جی او" ایمنٹی اعزیشن "سے یہ بیان دلوادیا گیا کہ آزاد ک تحریر وتقریر مطلق نہیں ہونی چاہیے۔ ای دن امریکی صدر جارج و بلیو بش نے و فرارک کے فرائدے ایڈرلیں فوگ کو بلاکر و فرارک سے اظہار بجبتی کرے مسلمانوں کے زخوں پر نمک یاشی کی اور یقین دلایا کہ وہ اس موقع پر و فرارک کے ساتھ ہیں۔

13 فروری 2006 موجی اقوام متحدہ کے خصوص اپنی کو یادآ یا کہ" قانونی طور پر ہر ملک " بین الاقوای معاشرتی وسیاس حقوق کے کونش کا پابند ہے جس کا آرٹکل نمبر 3 ند ہب اور حق رائے دی کے تعلق کو بیان کرتا ہے جباس کا آرٹکل 18 ند ہی آزادی کو تعظ فراہم کرتا ہے، لیکن یہ آزادی مطلق نہیں، بلکہ موای تحظ کی بنیاد پر اور بنیادی حقوق سے مشروط ہے۔ (18(3)) جبکہ آرٹکل نمبر 19 آزادی تحریر وتقریر سے متعلق ہے، لیکن یہ آزادی بھی مطلق نہیں بلکہ اس کی بھی عدود مقرر ہیں کہ اس سے کسی کی ذات کو یا کسی کی عزت نفس کو تکلیف نہ رہیں اور ایسے تمام اقدامات سے منع کرتا ہے جونلی یا خبی انتیاز کی بنیاد پر کیے جا کیں یا جن سے معاشرے میں عدم برداشت ادر تشدد کو ہوا ہے۔"

قرآن کہتا ہے کہ یہ یہودی ادر تعرافی تمہارے دوست قطعی نہیں ہو سکتے۔ یہ افراد مسلمانوں کو طرح طرح سے تکالیف دینا نہیں بھولتے۔ گرہم ہیں کہ ان کی ددتی کا دم بحرتے ہیں، اتنا سب پچھ ہونے کے بعد 14 فردری 2006ء کو''اٹلی'' کے ایک منشر Roberto'' "T.Shirt" ایک الک "T.Shirt" پہنے جلوہ کر ہوئے جس پرآپ کی فرضی تصویر تھی ادر اس نے جو کہا دہ ہم مسلمانوں کے لیے کی تازیانے سے کم نہیں، اس نے کہا:

''میرے پاس بیشرٹ موجود ہے اور بی آج سے اس کو پہننا شروع کروں گا جس نے پورے اسلام کو مضطرب کردیا ہے، جمیں اب اس کہانی کو قتم کرتا ہی ہوگا، بیہ (مسلمان) صرف جمیں دبانا چاہتے ہیں، انہیں کو کہ بس اب رک جاؤ، یہ ہمارا زمانہ ہے اور تمہارا قصہ یارینہ ہے''

کیا آزادی تحریکا مطلب میہوتا ہے کہ کسی کی دل آزاری کی جائے اوراس وزیرکو تو یوں لگتا ہے کہ انہیں مسلمانوں سے برسوں کا ہیر ہو، ان کی اس تقریر پر کسی ''بور فی مہذب'' فخص نے اعتراض نہیں کیا، کسی اسرائیلی نژاد اقوام متحدہ کے ذمہ دار کا بیان نہیں آیا کہ کم از کم "اگرچه مسلمانوں کو احجاج کا حق حاصل ہے مگر ہم آزادی تحریر وتقریر پر کوئی ایندی برداشت ندکریں ہے۔"

22 فروری 2006ء کو پولینڈی ایک تنظیم "سینٹ بینڈکٹ فاؤیڈیش" نے ایک مہم شروع کی، جس میں انہوں نے این فاکوں کو گل گلی، محلے محلے نمائش کروائی اور بیہ موقف افقیار کیا گئی، محلے محلے نمائش کروائی اور بیہ موقف افقیار کیا کہ: "وہ جو بچھ میان کردہے ہیں ( فاکوں کی صورت میں ) وہ سب حقیقت ہے اور بیہ مسلمان جو احتجاج کردہے ہیں، وہ فقلا ای لیے کردہے ہیں کدان کا ندہب ان کو ایسا کرنے پر ابھارتا ہے ورنہ ذہی آزادی کا خیال تو خود مسلم ممالک میں بھی نہیں رکھا جاتا۔"

جس اخبار نے 00 جنوری 2006 مو معانی ما کی تھی، جس کی وجہ سے بی تغییہ کوا اور ایسا نے گر سے وہ فاکے شائع کرد نے اور ایسا کوں نہ ہوتا، اس کو، ہی ''کارہا ہے'' پر آفر ایفوں سے ٹوازا گیا تھا، بھی ٹیس 15 مارچ 2006 مو'' ڈائر کیٹر آف پلک پراسکیو ٹرآف ڈنمارک' اور''لوکل پراسکیو ٹر' دوٹوں اس بات پر شنق ہوئے کہ Posten''

پراسکیو ٹرآف ڈنمارک' اور''لوکل پراسکیو ٹو' دوٹوں اس بات پر شنق ہوئے کہ Posten''

اس Posten نے کس ڈنمارک قانون کی ظاف ورزی ٹیس کی۔ اب اگر اتنا سب پکو ہونے کے بعد بھی مسلمان احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ مسلمان سب پکو پرداشت کرسکا ہے گر حرمت رسول ملک یا جرمی اسلام پر بات آئے بھی گوارا نیس کرسکا اور بات جب ذہب اور جمیت کی آئے تو کر در رسلمان بھی فولاد کی چنان فابت ہوتا ہے۔ چنانچہ 20 مارچ 2006 مو برلن کی پولیس نے ایک پاکستانی طالب علم'' عامر چیم'' کواس وقت گرفار کیا مقصد مارچ 2006 مو برلن کی پولیس نے ایک پاکستانی طالب علم'' عامر چیم'' کواس وقت گرفار کیا جمید وہ اخبار کے مدیکا خاتمہ کرنا تھا کیونکہ اس نے خاکے شائع کیے تھے، گروہ اپنے مقصد جب وہ اخبار کے مدیکا خاتمہ کرنا تھا کیونکہ اس نے خاکے شائع کی تھے، گروہ اپنی مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا۔ بہرحال برلن کی پولیس نے اس پر بے پناہ تصدد کیا جس کی وجہ سے کیا منی کی کار جنازہ میں تقریباً بھاس بڑار میں کامیاب نہ ہوسکا۔ بہرحال برلن کی پولیس نے اس پر بے پناہ تشدد کیا جس کی وجہ سے کیا منیک کو جب کی اور وزیر آباد گوجرا نوالہ کے قریب دفایا گیا۔

4 نومبر 2006ء كويمن كى عدالت في "الرائى الم" كه الديير" كمال الانى" كو

فاکے چھاپنے پرایک سال کی سزاسنائی، جبکدان کے اخبار کو چھاہ کے لیے بند کردیا گیا، اس دوران ان کی ذاتی تحریوں پر بھی پابندی عائد کردی گئ جبکہ یمن کی بی عدالت نے The" "Yemen Observer کے ایڈیٹر "محمد السعدی" کواس وقت تک جیل میں بند کرنے کی سزاسنائی جب تک کدوہ پانچ لا کھریال کا جمہا شادانیش کردیتے۔

مندرجہ بالا حقائق و واقعات سے صاف پتا چلتا ہے کہ مغرب کا چہرہ کتا کردہ اور متعقبانہ ہے، بار ہا معافی با تھے کے بعد بھی وہ جرم دوبارہ ، سہ بارہ بلکہ بار بار دہرایا گیا، مسلمان دنیا حتی کہ O.I.C کی آ واز بھی "فقار خانے شی طوطی کی آ واز" کی طرح دب کررہ گئے۔ مسلمانوں سے بی کہا گیا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور نام نہاد آ زاد کی تحریر کی عزت و تحریم کریں۔ اگر چہ مسلمانوں کے احتجاج اور مصنوعات کے بائیکاٹ کی وجہ سے بورپ کو بہت نقصان برواشت کرنا پڑا، گر وہ" کتے کی دم کی طرح نیزھی کی نیزھی" والی مصداق اپنے موقف سے بیچے نہ بٹا، اور مسلمان حق بجانب ہوتے ہوئے بھی کی محرصے کے بعد اس تذکیل کو بھول گئے۔

اب سوال بیہ کہ آخر'' قانون صبط الحاد'' ہے کیا؟ اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟
کیا واقعی بیر قانون'' قانون آزادی تحریر وتقریر'' سے متصادم ہے؟ کیا بیر قوانین صرف پاکستان میں می ہیں یا ودمرے ممالک میں بھی اس طرح کے قوانین رائح ہیں؟ کیا پاکستان میں بیر قوانین اقلیتوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں؟ کیا ان کوشتم کردینا چاہیے؟

قدیم اگریزی زبان می اس کے لیے لفظ "Blasfemen" قدیم فرانسیی زبان میں اس کے لیے لفظ "Blasphemare" قدیم فرانسیی ان میں "Blasfemer" استعال ہوا ہے، جس سے مراد: "دکسی کی عزت خراب کرنا، الزام تراثی کرنایا بدنام کرنا، لیا جاتا ہے۔ عومی معنوں میں اس سے مراد مقدس ہستیوں، ذہبی رواجات دعقا کداور خود ذہب سے متعلق دشتام طرازی لیا جاتا ہے۔ خداکی ذات پر تنقید کرنا بھی اس کے زمرے میں آتا ہے، حق کہ اس کا دائرہ ذہبی اشکال، مہریا ذہبی نشانات کے استعال تک پھیلا ہوا ہے۔

اس کا استعال سب سے پہلے 1200ء میں نظر آتا ہے، جب Ancrena اس کا استعال سب سے پہلے 1200ء میں نظر آتا ہے، جب tRiwle" "Johnwycliff" ان الفاظ کا استعال صرف حضرت سمج علیہ السلام کی ذات تک بی محدود

## ركمت بن اور لكمت بن:

"Freres by gobbling blaspheme upon Christ" "مین: طحدوں نے نفنول بکواس کرتے ہوئے سے " کے خلاف الحاد لکا۔"

جبکہ 16ویں مدی میں اس لفظ کا عام استعال شردع موا اور اس سے مراد عام گالی، وشام طرازی وغیرہ کے معنوں میں لیا جائے لگا، جبکہ ڈاکٹر جانسن (Dr. Johnson) کالی، وشام طرازی وغیرہ کے معنوں میں لیا جانے لگا، جبکہ ڈاکٹر جانسن (Dr. Johnson) نے اس کی حدود اقنوم ملاشہ: باپ، بیٹا، روح القدس، تک بڑھادیں، چاہے ان الفاظ کا استعال زبانی موا مویا تحریری۔

"الکش کامن لاء "میں کی بھی معاملے کو"الحاد" اس وقت تسلیم کیا جاتا ہے کہ جب دہ عیدائیت کی حقاف ہو۔ عیدائیت کی حقافیت سے انکاری ہو یا بائل یا عام دعائیہ کتب یا دجود باری تعالی کے خلاف ہو۔ تمام آسانی غدا ہب" الحاد" کو کمناعظیم قرار دیتے ہیں اور قابل تعزیر کردانتے ہیں،

یبودی نرب می ردهی جانے والی موجودہ توراۃ می (عیسائیوں کی بائیل میں موجود پرانے عبد نامے کی توراۃ سے مختف ہے) بے شار مقامات پراس کا ذکر ماتا ہے اور تعزیر کا احوال بھی

درج بي

- تو خداو مرائد اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا کیونکہ جواس کا نام بے فائدہ لینا ہے، خداو مرائد کا در خروج باب: 20، نقرہ: 7)
- ۔ اورتم میرانام لے کر جموئی فتم نہ کھانا، جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک تھمرائے، میں خداو تد ہوں۔ (احبار، باب: 19، فقرہ: 12)
- تم میرے پاک نام کوناپاک ند تھبرانا ، کیونکہ ش کی اسرائیل کے درمیان ضرور عی پاک مانا جاؤں گا، میں خداو تر تم بارا مقدس کرنے والا موں۔ (احبار، باب: 22، فقره: 32)
- اور اسرائلی حورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر کیا اور لعنت کی، تب لوگ اسے موسل کے پاس لے گئے، اس کی بال کا نام سلومیت تھا جو دیری کی بیٹی تھی جو دان کے قبیلے کا تھا اور انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا، تا کہ خداد تک جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظاہر کیا جائے، تب خداد تک نے موک سے کہا کہ اس لعنت کرنے والے کو لشکر گاہ سے باہر نکال کر لے جائے اور جننوں نے اسے لعنت کرتے سا، وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں اور ساری جماعت اسے کرتے سا، وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں اور ساری جماعت اسے



برائے راست خدا کے خلاف کفر ہے، آل سے زیادہ علین جرم ہے اور آل بھی وہ جو اینے تی پردی کا کیا جائے۔ (Summa Theolgica)

"The Book of Concord The Large ایک اور مشہور کتاب The Book of Concord The Large میں بلائمی کو عظیم ترین گناہ کہا گیا ہے۔ عیمائیوں کے ایک فرقے "The Beptist Confession of میں کھا ہے: "Beptict" کے عقائد کی کتاب faith میں کھا ہے:

"چنانچ، خدا کے پاک اور مقدس نام سے جموثی قتم کھانا تھیم گناہ ہے اور قابل کراہت اللہ استعال آتا ہے اور این کا م قعل ہے اور ایسا کرنے سے خدا کو اشتعال آتا ہے اور زین ان کے قعل پر ماتم کرتی ہے۔"

"The Heidelberg Catechism" ای کتب میں عیمانی مقائد سے متعلق سوالات کے جوابات دیتے ہوئے" بلسطی" سے متعلق کھا ہے:"اس سے زیادہ بڑا اور عظیم کناونیں ہوسکا کہ خدا کے ناموں سے متعلق کفر بکا جائے۔" (سوال:100)

"Jean Calvion" لکھتے ہیں:"بیا قابل پرداشت ہے کہ کوئی فض خدا کے ا نام پر کفر بک کر بید کیے کہ اس کو ضعر آیا اور وہ جذبات میں بہد گیا، کیونکہ جب خدا کو خصر آتا ہے۔ وہ یقینا اس کی سزاد یا ہے۔"(Harmony of the Law Vol:4)

بدوازم میں اگر چہ کوئی خاص نظریہ اس سے (بلا غیمی) متعلق نہیں ملا۔ ان کے مطابق دوسرے خدا ہمب کے مانے والوں کو بھی ان کے اجھے اعمال کا بدلہ دنیا وآ خرت میں ملا ہے۔ بدمسف تعلیمات کے مطابق جزا کا تعلق قدرتی قانون سے ہادر یہ بغیر کی خابی تعلق کے ملی ہے۔ ان کے مطابق دنیا آخرت کی کھی ہے، ای لیے بدمسف افراد کا عقیدہ ہے کہ دوسرے خدا ہمب وعقا کہ پر تعقید نہ کی جائے۔ بدمسف عقا کہ میں موجود بنیادی" ہشت ارکان" اختیار کرنے کا درس ویتا ہے جس سے مرادگائی، جبوث، انہیں اور دشتام طرازی سے باز رہتا ہے، اس لیے اگر کوئی بدھ مت کا مانے والا، کی بدمسف رہبر یا کی دوسرے خدہب کے پیشوا یا عقا کہ کے خلاف بول ہے تو وہ اپنے بنیادی عمل کو در کر کرتا ہے۔

ہندوازم میں بلا تھی سے متعلق قطعی کوئی ذکر نہیں اور بہت سے ہندوؤں کے مزوک کے بروگ اور کیا ہے۔ متعلق کوئی روک

نہیں لگا تا کہ وہ اپنے نہ ہب کے ہنیا دی عقائد سے متعلق سوال کریں، حتی کہ ہندو آگر جا ہیں تو کوئی نیا دید بھی تخلیق کر سکتے ہیں اور اگر جا ہیں تو کوئی بھی عقیدہ افتیار کرنے سے رک سکتے ہیں۔ای دجہ سے مہاتما گا مرمی کہتے ہیں: "ایک دہریہ می خودکو ہندو کھ سکتا ہے۔"اس سے قطع نظر کہ ہندوازم کے مانے والوں کا عام رجحان کیا رہاہے اور کثرت بتان کی وجہ سے کیا اثر لکا آ ے۔ وید دوسرے عقائد کے خلاف کفر کھنے سے منع کرتا ہے اور اسے ' ناستیکا'' قرار دیتا ہے۔ جین ازم میں بلامعی سے مراد جمو فے عقائد کا پر جار کرنا اور حق ند جب کی تیلنے میں ركاوك والناء ردحاني رہنماؤں كے خلاف بولناء خداؤں كے جسموں كے خلاف عقائد ركھناء جین مت کے مانے والوں کے خلاف عمل کرنا، بنیادی عقائد اور فدہی رسومات وعلامات کے خلاف بولنا شامل ہیں۔ان سب کو ملاکر'' دارسنا موہینا کہ'' کہا جاتا ہے جس سے مراو نمہب حق کے بنیادی عقائد کوخراب کرنا ہے۔ ای کو بنیاد بنا کر منگورہ انٹریا ش "Kannada" نای اخبار کے در "نی وی سیشارام نے جین مت کے رہنمامنشیر تارن سکر" کے خلاف لکھا تھا۔ اسلام من بلاتميمي سے متعلق واضح احكامات مدجود جن ۔قرآن مجيد كفرو الحادكو رو کتا ہے اور شریعت اس جرم پر سزائیں ساتی ہے۔ ان سزاؤں میں، جر ماند، قید، کوژوں کی سزاه ياموت كى سزائي شامل بين \_ارشاد ب: يقينا الله شرك كرنے والوں كونيس بخشے كا اس كے علاوہ جس كو حيا ہے بخش وے كا، الله تعالى كم ساته شرك كرما يقيماً بهت ي بدا كناه بــــ (السام: 48) یقینا تیری طرف بھی اور تھے سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وی کی گئ ہے۔ اگر تونے شرک کیا تو بلاشہ تیراعمل ضائع موجائے گا اور بھینا تو زیاں کاروں میں بوجائے گا۔ (الزمر:65) جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک مفہرایا، اس پراللہ نے جنت حرام کردی ہے اور اس كا مُعكانا جبم ب اوراي كالمول كاكونى بحى مددكار ثين موكا \_ (الماكده: 72) پی تو یکو بوکر اپنا منه دین کی طرف متوجه کردے۔ خداکی وه فطرت جس براس 

کین اکثر لوگ نہیں سیجھتے۔(الروم:30) اس مخض سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا کی معجدوں بیس خدا کا ذکر کرنے سے

نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کے بنائے کو بدلنا نہیں، بس سیدها وین میں ہے،

| رو کے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ (البقرہ: 114)                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| جنہوں نے مسلمان مردوں ادر عور توں کو تکلیفیں پنچائیں اور توبہ ندکی ان کے لیے       |                |
| جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ (البروج: 10)                                |                |
| اب جولوگ عم رسول کی خالفت کرتے ہیں، ان کواس سے ڈرنا جا ہے کدان پر                  |                |
| کوئی آفت آن بڑے یاان پرکوئی وردناک عذاب نازل موجائے۔(النور:63)                     | ů.             |
| جو فض اسلام کے سواکسی اور دین کو تلاش کرے اس کا وہ وین قبول نہ کیا جائے گا         |                |
| ادروه آخرت میں نقصان پانے والوں میں موگا۔ (آل عمران:85)                            |                |
| جولوگ مسلمالوں میں بُرائی کھیلانے کے آرزومندرجے ہیں، ان کے لیے دنیا                |                |
| ادر آخرت میں دروناک عذاب ہے، الله سب کھ جانا ہے ادرتم کھے مجی نہیں                 |                |
| مانتے (الور:19)                                                                    |                |
| جن لوگوں کو بیمشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں، ان کو یُرانہ کہنا کہ بیمی کہیں خدا کو    |                |
| بِ سَمِحِيرِ بُوجِعِيمُ اند كَهِ بِيثِمِينِ _ (الأنعام: 108)                       |                |
| اے ایمان والو! بہت بد گماندل سے بچو، یقین مالو کہ بعض بد کمانیاں گناہ ہیں اور      |                |
| میدنہ ٹولا کرواورتم میں سے نہ کوئی کسی کی غیبت کیا کرے، کیاتم میں سے کوئی بھی      | •              |
| اين مرده بمائي كالموشت كمانا ليندكر عامم كواس عمن آئ كى ادرالله                    |                |
| ۋرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والامھرمان ہے۔ (الحجرات: 12)                   | ·.             |
| بدایت معلوم بوجائے کے بعد جو انسان رسول (علقے) کی خالفت کرے اور                    | ` <b>_</b>     |
| مومنوں کی جماعت سے علیحدہ چلے تو ہم اس کوادھر بی جانے دیتے ہیں، جدهروه             |                |
| جار ہاہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت مُری جگہ ہے۔ (النساء: 115)            |                |
| یماں یہ بات قابل توجہ ہے کہ کس بھی ذہب کے وروکاروں کا، ان کے بانیان                |                |
| باتی تعلق ہوتا ہے جوکس مادیت سے بالاتر ہوكر صرف دل سے قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم      | ہے جذ          |
| ں کے نزد یک نی صلی الله علیه وسلم کی ذات اقدس یا محاب کرام رضی الله عنهم اجمعین کی | مسلمانو        |
| انتهائی قابل احرام میں اور ان کی تعظیم و تحریم کی خاطر جمیں کسی ونیاوی قانون کی    | ً ستبال        |
| نہیں۔ہم ان کی عزت واحزام بلاكس تردد یا قانون كوخاطر من لائے بغيركرتے ہيں           | ے ۔<br>ضرورت   |
| ین فطری ہے بالکل ای طرح بیے کڑ عیمائی حضرت سے علیہ السلام کے لیے انتہائی           | ۔<br>، اور بیم |

عقیدت مندانہ جذبات رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب انطاکیہ کے بشپ"ساؤل" نے عیمائی نظریے سے مث رحضرت مع علیہ السلام کو فقا ایک عام انسان مان لیا اور اس کی تبلغ کرنا شروع کی تو 269ء میں 70 سے زائد ذہبی رہنماؤں نے اس کے خلاف تح یک چلائی اوراس کواس کے عہدے سے معزول کرویا کو تکہاس کی تعلیمات کی وجہ سے ان کے ذہبی جذبات بر ضرب يزتى على العام و آركيس (250-336-AD) حفرت من عليه السلام كوخدا كابيا تسلیم ند کرتا تھا، اس کو بھی اپنے عبدے سے ہٹاویا حمیا۔ بولیکن کو 290ء میں ایسے بی عقائد ركف پرسكاركرديا كيا تفاريدسب كوهقائد وجذبات كى بنياد بركيا كيار كرچه بعد يس عدالتي بھی ان کی سزاؤں یامعزولی میں شامل ہوگئیں تھیں تکرامل میں ندہبی جذبات عی کارفر ماتھے۔ موجودہ اگریزی قانون میں بلا شمی سے طنے جلتے ادر بھی الفاظ استعال ہوتے بي جن كومجوى طورير "Criminal Libels" كما جاتا ب، ان من ايك تو خود بلاتفيم ہے۔دوم (Obscenity) جس سے مراداخلاقی پیکی یا گراوٹ ہے اور سوم (Obscenity) جس سے مراد ریاست کے خلاف غداری ہے، ان تنول جرائم میں عوماً می ریاست ہوتی ہے عام (Defamation) اور کرمنل لیبل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کرمنل لیبل کو مجرم، یج ''یا'' قانونی انتثنی حاصل ہونے کا عذر استعال نہیں کرسکتا۔ اگر عدالت سیجمتی ہے کہ کسی کا ادا کردہ جملہ جا ہے وہ یارلیمنٹ یا عدائتی کارروائی کے دوران ادا کیا ہو، کرمنل لیبل کے زمرہ من آتا ہے تواس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔

ونیا کے بیشتر ممالک بیل باسفیمی سے متعلق قوا نین موجود ہیں مگر مغربی ممالک بیل بیقوا نین آزادی تحریر و تقریر کے قوا نین سے متعادم نظر آتے ہیں۔مغربی ممالک بیل جشنی بھی کوششیں کی گئیں کہ بیرتصادم کم سے کم ہو، اتنا ہی زیادہ بلاشیمی کے جرم سامنے آنے گئے۔ بی بھی ایک حقیقت میں خربی ممالک کی عدالتوں نے اکثر بحر بین کو "آزادی تحریر و تقریر "کی بیاد پر باعزت بری خربی اور بعض وقوعات میں شک کا فائدہ دے کر بیرموقف اختیار کیا کہ "اس فعل" سے ذہبی جذبات کے متاثر ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

ایک ایک "The Miracle" میں اٹلی کے رویرٹوروسینی کی قلم "The Miracle" میں قلم کے ایک کردارکو "حضرت مریم" بناکر پیش کیا گیا۔ اس قلم کے ریلیز ہونے پر دنیا بحر میں عیمائیوں کے مظاہرے شروع ہو گئے۔ اس دوران جو کتبے اور سائن بورڈ اٹھار کے شے، اس پر جو لکھا تھا

وہ طاحظہ ہو ''فلم ہر معرز مورت کی بے عزتی ہے' !''دہر کے مت ہو''!' شیطانی کام' !وغیرہ وغیرہ ۔ کیتولک چرج کے وباؤ میں آ کرفلم بورڈ نے اسے فرجی منافرت پھیلانے کے جرم میں بند کرنے کا تھم جاری کردیا، اس کا لائسنس منسوخ کردیا گیا اورفلم کی مزید نمائش ردک دی گئی۔ فلم کے ڈسٹری بیوٹر''جوزف' نے اس فعل کو عدالت میں چیلئے کیا۔ 1952ء میں اسر کی سیریم کورٹ نے فلم بورڈ کے فیصلے کوغیر آ کئی قراردے دیا اورفلم کی نمائش دوبارہ جاری کردادی۔ پرمیم کورٹ نے فلم بورڈ کے فیصلے کوغیر آ کئی قراردے دیا اورفلم کی نمائش دوبارہ جاری کردادی۔ کی ابن بی کے پروگرام "The Opera" میں ایک ایکٹر نے خودکو می بنا کر پیش کیا اور اس دوران اس نے قابل احتراض لباس بین رکھا تھا۔ برطانیہ میں عیمائیوں نے بیا دوران کی کے ۔ ایک اخبار "Christian Voice" نے بی بی می کے جد یوادوں کے گھر کے بے اورفون نمبرشائع کیے۔ جس کا نتیجہ سے لکلا کہ ان کو جان سے عہد یواروں کے گھر کے بے اورفون نمبرشائع کیے۔ جس کا نتیجہ سے لکلا کہ ان کو جان سے

مارنے کی دھمکیاں دی جانے گیں۔ایک سیمی عظیم "Christian Institute" نے بی بی پر بلا منیمی چارج لگا کرمقدمہ دائر کیا، کین بائی کورٹ نے اس کو خارج کردیا۔

2004ء میں حضرت سیح " کو ایک کارٹون فلم میں قابل اعتراض کردار کے طہد پر پیش کیا گیا۔اس پر کمپنی کو کردار بدلنا پڑا۔

الین یا یادان پولی و 2008 میں ایک اخباری اشتہار نے اس دقت مظاہر سے شرور کا کردا دیا، جب اس اشتہار میں صفرت میں کوشیطان سے جنگ کرتے اور بارتے دکھا یا کیا تھا۔

اخبار کے اید یٹران چیف کو جان سے ماردینے کی دھمکیاں بھی وصول ہوئیں۔

مندرجہ بالا ساری مٹالیں اس بات کا فیوت ہیں کہ ذہب یا ذہب اسے بڑے
افراد کی تعظیم کا معالمہ قانونی نہیں، جذباتی ہے۔ قانون تو نظ جذبات کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔
مسیحی افراد اپنے جذبات کے مجرد ح ہونے پر احتجاج کرتے رہے، مگر دہریے اس کی تشہیر
کرتے رہے ہیں۔ اسلام یا مسلم افراد سے متعلق تو معالمہ ہی دوسرا ہے۔ ہمارے خلاف تو
تمام غیرمسلم، کفار اور دہریے کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہوجاتے ہیں اور کوئی بھی ایسا
موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ جس میں مسلمانوں کی دل آزاری ہو۔ اسلام کے
ساتھ ان کا رویہ بھیشہ ہی سے حتحقباندرہا ہے۔ انہیں اس بات سے قطعی کوئی غرض نہیں کہ
مسلمان کیا محوس کرتے ہیں اور ان کا ردیمل کیا ہوتا ہے؟

9 مارچ 1977 م کو وافتکٹن ڈی می کو 12 افریقی و امریکی مسلمانوں نے قبضے میں

لے لیا، ان کا اصل مطالبہ بیت تا کفام "Muhammad Messenger of God" پہلا کا اصل مطالبہ بیت تا کفام یا بندی لگائی جائے۔ 39 گفتوں کی طویل جدوجہد کے بعد آخر کارامر کی پولیس نے بلڈ تک کو آزاد کروالیا۔ 2001ء میں ایک امر کی میگزین "Time" نے حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جریل علیہ السلام کی خیال تصویر شائع کی جس پر دنیا بحر میں احتجان شروع ہوگیا۔ آخر کار میگزین کو معافی ما تکنا پڑی۔ دمبر 2002ء میں میگزین محاصلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر شائع کی جس میں مین فیام کرنے کی کوشش کی مختمی کہ اسلام دنیا میں دہشت گردی کا وحدوار ہے جس پر دنیا بحرسے تقریباً 4500 ای میلو بھیجیں گئیں جس میں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی شامل تھیں۔ وج سیاست دان بھیجیں گئیں جس میں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی شامل تھیں۔ وج سیاست دان اس فی میں کو دہشت گردی سے جوڑا گیا تھا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دینی جذبات کے مجروح ہونے پر قالون موجود ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر قالون ہر شخص کی جان، مال، عزت واحساسات کا تحفظ فراہم کرتا ہے مگر یہ شخصی ذمہ داری بھی ہے کہ کوئی بھی ایساعمل نہ کیا جائے جس سے دوسرے کے ذہبی جذبات مجروح ہوں۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں بلاشیمی سے متعلق قوانین موجود ہیں مگران قوانین برعمل درآ مدکا طریقہ ، تعبیر وتشریح اور سزا مخلف ہیں۔

29 جون 2007ء میں ہور پین کونسل کی ہارلینٹ نے قدیب کی بنیاد پر تفخیک ادر تحریر سے متعلق قرار داد نمبر 1805/07 منظور کی جس میں بلاشیمی کوفو جداری جرم کی فہرست سے تکال دیا گیا۔

2008ء ویانا کمیشن کی بوریین مشادرتی کونسل نے اپنی رپورٹ ش کہا کہ پورٹ شل کہا کہ پورٹ شل کہا کہ پورے بورٹ شل کہا کہ پورے بورٹ شل کہا کہ پورے بورٹ شل آسٹریا، ڈنمارک، فن لینڈ، بونان، اٹلی التحوانیا، نیدر لینڈ اور سین مارینو، و مما لک ہیں جہاں بلاشمی ایک فوجداری جرم ہادیا جائے۔ کہ بلاشمی کوایک فوجداری جرم ہادیا جائے۔

کیا یہ جرت انگیز بات نہیں کہ توانین کی موجودگ کے باد جوداس پر عمل درآ مد شکیا جائے اور ایسے تعین جرم کو مرف اس لیے تحفظ فراہم کیا جائے کہ اس سے نام نہاد' تحریر و تقریر'' کی آزادی پر ضرب پڑتی ہے۔ کیا جذبات واحساسات کا تحفظ فراہم کرنا یہ بنیادی حقوق میں شامل نہیں؟ اور صرف ہی نہیں، بلا تفیی سے متعلق تو خود تورات وانجیل اور وید وغیرہ قائل تعزیر جرم قرار وہتی ہیں تو کیا ہور ہی ممالک اپ بی خابی عقائد کے برظاف قوائین بنانا چاہیے ہیں؟ حالاتکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو بچھ ان کی غربی کتابوں میں درج ہے، اس کا معددہ تک قیامت تک ندش پائے گا'! میرے خیال سے ایسا کرنے سے خود ان کے اپ غیر میں تذکیل ہوری ہے اور انہیں اپنی تعوثری عقل سلیم اس طرف بھی خرج کرنا چاہئے۔ فرمیب کی تذکیل ہوری ہے اور انہیں اپنی تعوثری عقل سلیم اس طرف بھی خرج کرنا چاہئے۔ پاکستان ایک نظریاتی و اسلای مملکت ہے۔ و نیا کا وہ واحد ملک جس کی اساس وین پر ہے۔ یہ بات واضح کردی جائے کہ آئ کل یہ وبا عام پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ اسرائیل کو بھی نظریاتی مملکت کہد دیتے ہیں۔ حالاتکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی بنیاد خالفتاً نسلی بنیاد پر ہے۔ بہرحال پاکستان میں بلا تفیمی قوانین کا بنیادی مقصد اسلای احکامات، عقائد ورسومات کا شخط ہے۔ پاکستان میں بلا تفیمی آئو نین کا بنیادی متعمد اسلای احکامات، عقائد ورسومات کا شخط ہے۔ پاکستان میں بلا تفیمی آئو نین کا بنیادی ہے کہ وہ شہر ہوں کو اسلامی طرز زعرگ کیا حملاتی نیریاتی ذمہ داری ہے کہ وہ شہر ہوں کو اسلامی طرز زعرگ کا خیر اسے۔ آئو کی کے مطابق یہ ریاتی ذمہ داری ہے کہ وہ شہر ہوں کو اسلامی طرز زعرگ کا خیر کا بین تفریق کا خوات ہے۔ آئو کی کا بین تفریق کا خوات ہے۔ آئو کی کا بین تفریق کا خوات ہے۔ اس کا سرائیل کی مابین تفریق کا خوات ہے۔ اس کا سرائیل کی مابین تفریق کا خوات ہے۔ اس کا میابین تفریق کا خوات ہے۔

بلا معلی سے متعلق قانون کو تعزیرات پاکتان 1860ء میں "نہ ہب سے متعلق جرائم" کے عنوان سے متعلق ہے۔ اس جرائم" کے عنوان سے قلم بند کیا گیا ہے۔ دفعہ 295 تعزیرات پاکتان سے متعلق ہے۔ اس دفعہ کے الفاظ ملاجلہ ہوں:

دفعہ 295 کسی فرقے کے ذہب کی بے عزتی کی نیت سے عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا یا نجس کرنا:

"جوکوئی کی عبادت گاہ یا کی شے کو جے لوگوں کا کوئی فرقہ حبرک مجتا ہو، جاہ کرے یا نقصان پہنچائے یا نجس کرے یا نقصان پہنچائے یا نجس کرے، اس نیت سے کہ دہ اس طرح لوگوں کے کی فرقہ کی فرقہ اس جائی، نقصان یا نجس کہ وہ بین کرے یا اس احمال کے علم سے لوگوں کا کوئی فرقہ اس جائی، نقصان یا نجس کرنے کو اپنے نہ بہ کی لوچین سمجے گا تو اسے ددنوں قسوں بیس سے کی حسم کی قید کی سزادی جائے گی جس کی معیاد دو برس تک ہوئئی ہے یا جمانہ یا ددنوں سزائیں۔"
مندرجہ بالا دفعہ بی قابل غور بات سے کہ اس دفعہ بی اسلام کا لفظ کہیں پر بھی

استعال نیس ہوا۔ چنانچہ پاکستان میں پنینے والے تمام فداہب کے افراد ضرورت پڑنے پر اس ے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سائل کو فقاریہ تابت کرنا ہوگا کہ:

1 جكه فدكوره عبادت كے ليے استعال ہوتى تقى ياشے فدكوره حتبرك تقى\_

2 دہ جگہ یا شےلوگوں کی کسی جماعت کے نزد یک متبرک تھی۔

3 مرم نے ان کو تباہ کیا، نقصان پیچایا یا نجس کیا۔

4 مزم نے ایبا:

الف: اس نیت سے کیا کہ کی جماعت کے اشخاص کے زہب کی تو بین ہویا:

ب: اس علم ہے کیا کہ لوگوں کی کمی جماعت کا ایک تابعی دغیرہ کو اپنے نہ مہب کی تو بین سیجنے کا احمال ہو۔

بعد میں فوجداری قوانین میں ترمیم کے ذریعے مندرجہ بالا دفعہ میں اے، بی ادر سی ذیلی دفعات کا اضافہ کیا حمیا۔

دفعہ A-295: دانستہ ومعا عمانہ افعال جن کا منشائسی فرقے کے ندہی احساسات

ک اس کے خرمب یا خرمی عقائد کی تو بین کرکے بے حرمتی کرنا ہو۔

"جوکوئی دانستہ ادر معاندانہ نیت سے پاکستان کے شہر یوں کے کمی فرقے کے فہری است کی ترین ہوں کے کمی فرقے کے فہری احساسات کی تذلیل کی غرض سے بذریعہ الفاظ، خواہ تقریر ہوں یا تحریری، یا اشارد سے اس فرقے کے ذہب یا ذہبی عقائد کی توجین کرے یا توجین کا اقدام کرے، اسے دونوں شمول میں سے کی تم کی قید کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 10 سال تک ہوسکتی ہے یا جرانہ یا دونوں سزائیں۔"

دفعه 295-B قرآن باك كى بحرمتى وغيره:

"جوكونى قرآن پاك ياس من سيكى اقتباس كى دانسة بحرمتى كرے، نفسان كى استال كر يا استعال كر يو استعال كا يا يا كا يو استعال كا يا كا يو استعال كا يا كا يو استعال كا

دفعہ 295-C رسول اکرم مُلَّقِیم کی بابت خلاف شان الفاظ استعال کرنا: \* ' جوکوئی الفاظ ہے، خواہ منہ ہے ہولے جائیں یا لکھے جائیں یا لکھے گئے ہوں یا نظراً نے والے مولوں میں سے یاکی اتبام، جالا کی یا کنایہ سے، بلاواسطہ یا بالواسطہ مقدس پنجبر معزت محمصلی السعلیہ وسلم کے حبرک نام کی بے حرمتی کرے تو اسے موت کی یا عرقید کی مزادی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔"

ای طرح تعزیرات پاکستان 1860 میں ای عنوان کے تحت مندرجہ ذیل دفیات بھی شامل ہیں:

دفعہ 298: نم ہی احساسات کو مجردح کرنے کی دانستہ نیت سے الفاظ وغیرہ بولنا:

"جوکوئی دانستہ نیت سے کی فض کے ذہبی احساسات کو مجروح کرنے کے لیے
کوئی بات کیے یا کوئی آ واز نکالے جس کو وہ فض من سکے یا اس فض کے پیش نظر کوئی حرکت
کرے یا کوئی شے اس کے پیش نظر رکھے، اسے دولوں قسموں میں سے کی متم کی سزا دی جائے
گی، جس کی میعاد ایک برس تک ہو تکتی ہے یا جربانہ یا دولوں سزائیں۔ بعد میں ترمیم کے
ذریعے اس میں اے، بی اوری تین ذیلی دفعات شامل کی تکئیں۔"

دفعه A-298:معززا شخاص كى نسبت تويين آميزرائ زني كرنا:

"جوکوئی پیغیر پاک سلی الله علیه وسلم کی کمی ہوی (ام الموشین ) یا ان کے ارکان کنیہ یا راست بازخلیفوں (خلفائے راشدین ) بیس سے کسی کی یا پیغیر پاک سے ایک ساتھیوں (صحابہ کرام ) کی الفاظ سے، چاہے زبانی ہوں یا تحریری یا ظاہری اشاروں یا اتہام، طعن نرفی یا در پردہ تحریف سے بلاواسطہ یا بالواسطہ بحری کرے، اسے دونوں قسموں بیس سے کی قشم کی قیدی سزاساتی جائے گی جس کی میعاد تین برس تک ہوسکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیس۔"

دفعه 298-B: القاب، حركات اور خطاب وغيره كا غلط استعمال:

(1) "تادیانی یا لا موری ہماعت کا کوئی فرد (جوخود کو احمدی یا کسی دیگر نام سے موسوم کرتے ہیں) جوزبانی یاتح ریک الفاظ سے یا ظاہری بیان ہے:

a) کمی فض کا علاوہ خلیفہ یا پیغیر محرصلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب کے، بطور امیر الموشین ،خلیعة المسلمین ،محالی یا رضی اللہ عنہ کے حوالے دے یا خطاب کرے۔

(b) كى مختص كا علاوہ زوجہ پیغبر حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم كے، بطور ام الموشین اللہ علیہ وسلم كے، بطور ام الموشین اللہ علیہ وسے یا خطاب كرے۔

(c) می محض کا علاو و تغیر معزت محرصلی الله علیه وسلم کے رکن کنبہ کے بطور الل بیت کے ، حوالہ دے یا خطاب کرے۔

(d) ائى عبادت كاه كالطورمجدكا حوالدد، نام لے يا يكارے-

(2) قادیانی بھاعت یا لاہوری بھاعت کا کوئی فض (جوخودکو احمدی یا کسی دیگر نام سے موسوم کرتے ہیں) جو زبانی یا تحریری الفاظ سے بیا ظاہری حرکات سے، اپنے مقیدہ بی پیروی کردہ عبادت کے لیے بلانے کے لئے، کسی طریقہ یا شکل کو بطور اذان کے لئے، کسی طریقہ یا شکل کو بطور اذان کے حوالہ دے یا اس طرح اذان دے جس طرح مسلمان دیتے ہیں تو اسے دولوں تعموں بی سے کسی تم کی مزادی جائے گی جس کی میعاد تین سال تک ہوگئی ہے اور وہ جربانہ کا بھی مستوجب ہوگا۔''

دنعه 298-C: قادیانی جماعت وغیره کے افتخاص کا خود کو مسلمان کہنا یا اینے عقیدہ کی تملیخ یا اشاعت کرنا:

"قادیانی جماعت یا لا بوری جماعت کا کوئی فض (جوخود کو احمدی یا کسی دیگرنام سے موسوم کرتا ہو) بلاواسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہویا اپنے عقیدہ کا لبطور اسلام کے حوالہ دیتا ہو یا موسوم کرتا ہویا ورمردل کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دیتا ہو، الفاظ جو چاہے زبانی ہوں یا تحریری یا ظاہری حرکات سے یا کسی طریقے سے خواہ چھے بھی ہو، مسلمانوں کے ذہبی جذبات کو فیس کا بی اسے دونوں اقسام میں سے کسی تم کی مزائے قیددی جائے گی جس کی مدت تین سال تک ہوگئی ہو اورمزائے جرماند کا بھی مستوجب ہوگا۔"

جہاں تک دفعہ نبر 295 کا تعلق ہے، کی صدود وسیع ہیں خود دفعہ نبر 295اوراس
کی ذیلی دفعہ "A" میں لفظ اسلام ورج نبیل، اس لیے اس کا افادہ تمام ندا بب لے سکتے ہیں،
البت دفعہ نبر 298 کوسب سے زیادہ تقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور وہ بھی اس وجہ سے کہ بیان
الاقوا می طور پر قادیانی لائی بدی مضوط ہے جو نہ تو پاکستان سے قلص ہے اور نداسلام سے بلکہ
اسلام سے تو ان کا دور کا واسط بھی نبیل۔

ان دفعات کے شامل ہونے کا مقعد صاف اور واضح ہے کہ آ کین پاکستان، ریاست پر اسلام اور اسلامی عقائد کے تحفظ کی ذمدداری عائد کرتا ہے اور بیدونیا میں کوئی الوکھی

بات نہیں۔ جب سلمان رشدی کی کماب "شیطانی آیات" پرمسلمانوں نے حکومت برطانیہ ے مطالبہ کیا کہ اس کتاب کی اشاعت پر پابندی لگائی جائے کی تکداس سے مسلمانوں کے فرای جذبات مجروح مورب میں تو حکومت برطانیے نے سرموقف اختیار کیا تھا کہ: "برطانوی قانون میں تحظ مرف" عیسائی ذہب" کو بی حاصل ہے۔" اب ہم یہ برملا کمہ کتے ہیں کہ یا کتان کی تو بنیادی اسلام پر ہے، مارے تو آکین میں بی سرکاری خدمب اسلام کو مانا کیا بے۔ برطانیے نے کیے یہ قانون بتایا کو تک نہ تو وہ غرمب کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اور نہ بی اس كة كين ص عيمائيت كوبطور سركاري فدجب كلما كياب-باتى ربايه سوال كه قاد ياغدل كوبى كول بطور خاص تختر مثل بنايا كميا بي تواس كاجواب يدب كه قادياني حضرات خودكومسلمان ادرایے نہب کواسلام ظاہر کرے نمرف سادہ اور مسلمانوں کو دعوکا دیتے ہیں بلکہ اصل عقائد اسلای کو خلط ملط کردیتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور قادیانی عقائد میں واضح تفادموجود ب، اصول بيب كه اكراصول دين ش اختلاف موجود موتواس كوالك غرب مانا جاتا ہے جیسا کہ گذشتہ مفات میں آریس ہولین اور سودل کا ذکر آیا ہے کہ س طرح ان کے عقائد موجوده عيسائيت سے عليحده مونے يران كومعزول كرديا ميا- اب أكر يكى اصول بم قادیانوں برمنطبق کریں تو کون می انو کمی بات ہوئی اور پھر خودموجودہ عیسائی فرقے پردنسٹنٹ اور كيتمولك كافي عرصے تك ايك ووسرے كى كيفركرتے آئے اور رياسى تھم كے تحت لا كھول افراد كاقل عام كردايا ميا- يتمولك، بروشتك كواوروه يتمولك كوعيساني مان كوتيار نبيس، حتى کہ ان دونوں فرقوں کی ہائبل تک میں فرق ہے، اب مغرب اس کا کیا جواز پیش کرے گا؟

باتی رہا ہے سوال کہ اس قانون کا اقلیتوں کے خلاف غلط استعال ہورہا ہے تو اس کا جواب ہے ہے۔ ہوا ہے ہوں کا اور قانون کے غلط استعال ہے متعلق ہو سکتے ہیں، است بی ان قوانین سے متعلق ہو سکتے ہیں، است بی ان قوانین سے متعلق ہیں۔ کیا ہے حقیقت جمیل کہ جارے معاشرے ہیں بلکہ دنیا ہیں زنا کے جموئے مقد مات قائم کر لئے جاتے ہیں۔ چور راستے استعال کرتے ہوئے جائیدادوں ہیں ہیر پھیر کردی جاتی ہے۔ ان پر تو بھی استے شدو مدسے آ واز جیس اٹھائی گئی تو پھر آخر ان تو انین کے خلاف دیوانہ وار جدوجہد کیوں کی جاری ہے؟ اس کے چھیے اور کون سے محرکات ہیں؟ ہارے یہاں جموئے افوا کے مقد مات قائم کئے جاتے ہیں اور ان کو انجی تعزیری تو انین کے تحت معانی وے کے تت چلایا جاتا ہے۔، غیرت کے نام پر تل کرنے والوں کو انجی تو انین کے تحت معانی وے

دی جاتی ہے اور ہماری پارلیمنٹ مرف قانون سازی کرنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے جم عملی طور

پر کچو ٹیس کر سکتی۔ بیس بیس کمدر ہا کہ بیر تو انین بھی بھی غلط طریقے سے استعال نیس ہوئے یا

استعال ہوبی ٹیس سکتے ، حمر بیرا نظر نظر بیہ ہے کہ بھی قانون کو فتم کرنے کی صرف بیرو کائی

نہیں کہ اس کا استعال غلط ہوا ہے بلکہ اس کے طریقہ استعال بیس جہاں جہاں جو کی یا کو تا ہیاں

ہاتی ہیں، اس کو فتم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اس حقیقت سے بھی انکار نیس کیا جا سکتا کہ

قانون ہر فض کو ایف آئی آرکو ان کا حق دیا ہے، چاہوہ غلط بی کیوں نہ ہوہ کی کو بھی تقیش

کے حق سے محروم نہیں کر سکتے اور اگر پولیس کی وجہ سے ایف آئی آرورج نہیں بھی کرتی تو

عدالتیں A - 22 ضابط فوجداری کے استعال سے اس کے درج کرنے کا تھم وے دیتی ہے۔

عدالتیں کے حسار خید میں کر سکتے اور اگر پولیس کی وجہ سے درج کرنے کا تھم وے دیتی ہے۔

عدالتیں کے درج نہیں کر سکتے اور اگر پولیس کی وجہ سے درج کرنے کا تھم وے دیتی ہے۔

عدالتیں کا میں میں میں میں کر سکتے اور اگر پولیس کی وجہ سے درج کرنے کا تھم وے دیتی ہے۔

ریجی قابل خور امر ہے کہ: '' قانون ضرور اعدماہے''، کر''عدالتیں اعدمی نہیں''۔وہ سب کچے دیکھتی وجھتی ہیں پھر ایسے مقدمات کیشت یا فوری ختم نہیں ہوتے بلکہ اس کے فیصلہ آنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ شہادتیں، گواہیاں پھر جرح کا فی طویل عمل ہیں ادر اس کے بعد بھی عدالتیں اکثر مقدمات میں طزمان کوشیر کا فائدہ دیتے ہوئے چھوڑ دیتی ہیں۔

ونیا مجر می کرمنل ٹرائل کا مصدقہ اصول کی ہے کہ: ''شبدکا فائدہ بمیشہ لمزم کو ہی جاتا ہے'' لیکن جہال مقدمہ میں الزام تابت ہوجائے، وہال عدالت کو چار ونا چار سزا سانا ہی پرتی ہے، جیسے مارچ 2006ء میں پولیس نے ''شفیق لطیف'' نامی فخص کو گرفتار کیا، جس پر سیہ الزام تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں اور قرآن لیاک کی بے حرمتی کی ہے، جون کے مہینے میں اس کو سزائے موت کی سزا سنادی گئی اور ساتھ میں پانچ لاکھ کا جرمانہ بھی بطور سزا اواکرنا پڑا۔

ای طرح 2005ء می کتاب ''شیطان مولوی'' کے مصنف یولس فیخ کوتا حیات قید کی سزا سنائی می جس میں رجم سے متعلق غیر قرآنی ہونے کی دلیل دی می تھی اور خلفائے داشدین سے متعلق نازیا کلمات لکھے ہوئے تھے۔

بالکل ای طرح کا کیس لندن میں بھی رپورٹ کیا گیا کہ ایک فض ''جون ولیم'' کو 9 ماہ کی قید ہامشلات کی سزاسنائی گئی، کیونکہ اس نے اپنے پمغلٹ میں حضرت سے '' کی آ مدیرونکم کی جو کمانی متی کی انجیل (ہاب: 21، فخرہ: 27) میں درج ہے اس کے برخلاف بیان لکھا تھا۔

اكتان ش ايے مقدات مى حانق دے ديا عام بات ہے كوكداكك وشركا

قائدہ دے دیا جاتا ہے قد دومرانقم امن کا خطرہ ہوتا ہے اور آگر پورپ اور مغرب کوان قوائین اسے اتی عی نفرت ہے تو پھر ان کے اپنے ریائی قوائین ش ابھی تک وہ موجود کوں ہیں؟ ابھی تک وہ ان کوشم کیوں نہ کر پائے؟ ان قوائین کی موجود گی کے بارے بش پاکتان سے یہ مطالبہ کہ وہ ان قوائین کے خاتے کی کوششیں کریں چہ متی دارد؟ اور ویے بھی بمیں اپنے مکل قوائین کے اجرایا مل درآ مدگی کے لیے مغرب یا کی اور سے احکامات لینے کی ضرورت نہیں۔
تفیک آ میز خاکوں کی اشاعت کا سلسلہ آئ بھی جاری ہے۔ آئ بھی اسلام کے ظاف پروپیکنڈا زوروں پر ہے۔ مسلمانوں کی عزت نفس پر جلے آئ بھی ہورہ ہیں، مطالب کو بھروت آئی بھی کیا جارہا ہے، مگر آج ہمیں اس کی فکر نہیں رہی۔ گرد ش محارے جذبات کو بحروت آئی بھی کیا جارہا ہے، مگر آخ ہمیں اس کی فکر نہیں رہی۔ گرد ش موجود ہے جواحات کہ محارے معاشرے بھی 'دلبرل'' اور پڑھے کھے افراد کا ایبا طبقہ بھی موجود ہے جواحات کہ تری بھی جا ہوکر خود کو بی خلا بھی جیں۔ لہذا وہ قوائین بھی ترمیم اور تو دیلی کے ساتھ ساتھ افتراع وین سے بھی نہیں چوکتے۔ ضرورت امریہ ہے کہ اپنے مقام کو تید یکی اور خود کو بے دین وہر ہوں سے محاط ملط نہ کھیے۔ ایسا کوئی قدم نہ اٹھانے اور نہ کی کو ترب سے آپ کے دین وہر ہوں سے آپ کے دہی جنات کوئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی۔



## محراساعیل قریش سنزاید د کیٹ سریم کورٹ ''آ زادی اظہار خیال'' اور''آ زادی افکار'' کی فریب کارانہ اصطلاحات

بھارت کے ایک خورد مولانا وحید الدین خان نے "شتم رسول کا مسکلہ" کے عنوان سے مفایین کھے جن کو سال 1996ء جس شائع کیا گیا جس جس "رواداری"، "مزادی "زادی اظہار خیال" اور "آزادی افکار" کی فریب کارانداصطلاحات کا سہارا کے گرگتا خان رسول اور شیطان رشدی کی مجرپور دکالت کی گئی ہے۔ کتاب کا مقصد وحید سے التا ہے کہ تو بین رسالت کی سرے سے کوئی جرم بی نہیں اور اہانت رسول کی احتجان پر احتجان اور ایکی نمیش ان کے اپنے الفاظ جس" احتقانہ مجم" ہے۔ اپنی کتاب کے باب" وور آزادی" میں موصوف فرماتے بین "تقدیم زمانہ جس" اظہار خیال کی آزادی" کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ جدید انتظاب تمام تراسی تصور آزادی کی وین ہے جس کا ذکر ایڈور ممر (ایک برطانوی صافی) نے اپنے مضمون رشدی کے بارے جس کیا ذکر ایڈور ممر (ایک برطانوی صافی) نے اپنے مضمون رشدی کے بارے جس کیا ہے۔" رشدی کے خلاف احتجاج کی ندمت کرتے ہوئے صافی نی ندکور اکھتا ہے۔

"یا احتجاج ہمارے ندہب پرحملہ ہے۔ ندہب سے مراد ایسا ندہب نہیں جواران کا ہے۔ برطانیہ اور آزاد دنیا کا فدہب آپ وسیع ترمعنی میں" آزادی" ہے جس کی بنیاد" لوک"، "والدیر"، "برک" اور" امریکن" وستور کے معنفین وغیرہ نے رکھی ہے۔"

اس مغمون جس کا اقتباس ہم نے قوسین میں دیا ہے حوالددے کرخان فرکور کھتے ہیں:

"اس آزادی نے تاریخ میں کہلی بار ہرایک کے لیے اپنے فکر وخیال

کے اظہار کے تمام دروازے کھول دیے ہیں۔ آزادی فکر آج ایسا
مسلم حق بن چکا ہے جس سے اٹکارنہ کیا جا سکے۔"

فكرو خيال كى اى آزادى كے حق كورشدى نے اپنى كتاب"شيطانى آيات" مى استعال کیا ہے۔شیطان ہر دور میں الی نت نئ تراکیب اور اصطلاحات وضع کرتا رہتا ہے جو بظاہر نہایت پرکشش اور دلفریب نظر آتی ہیں لیکن بیانسان کی ہلاکت اور جابی کے لیے مبلک ترین حربے ثابت ہوئے ہیں۔افحار ہویں صدی میں شیطان نے "آرٹ برائے آرٹ کے نام سے عریانی اور فائی کے لیے جواز فراہم کیا۔ جب سامطلاح پرانی اور فرسودہ ہونے کی تو ذرای تبدیلی کے ساتھ ای کا نام "آرٹ" رکھ دیا اوراس کی سر پرتی میں برقتم کی بےراہ روی اور عریانی کی نمائش ہوتی رہی۔اس سے بھی جب شیطان کے عزائم اور مقاصد پورے ہوتے نظر نہیں آئے تو اس نے ایک اور لفظ '' آزادی افکار'' ایجاد کیا جس نے انسان کے خیالات و افکار کو بے لگام کر کے اسے تمام اخلاقی شعور سے برگانہ کر دیا۔ اقبال کی ایمانی بھیرت نے شروع بن من دیکھلیا تھا کہ بیفتنہ کہاں سے سراٹھا رہا ہے۔اس لیے اس نے ایشیا والوں کو خردار کیا تھا ''آزادی افکار ہے اللیس کی ایجاد'' یہ آزادی افکار، دین و غرجب و اخلاق و شرانت کے خلاف شیطان کی کھلی جنگ ہے۔اس کے لیے ابلیس اپنے سورماؤں کو تازہ دم كك بھيجة رہتا ہے۔ اس كے ہراول دستہ سے رشدى نے اپني تمام تر خباثتوں كے ساتھ مسلمانوں کے مرکز قلب وروح حضورا کرم سیالت کی شان میں گنتا فی کی جسارت کی ہے۔اس کی حمایت صرف ایک خود ساخته مولانا نے کی ہے جن کا پیدائشی نام وحید الدین خان ہے۔ مامنت اور چاپلوی کوانبول نے "رواداری" اور دہنی غلامی کو" آزادی" کا بام دےرکھا ہے۔ برطانوی محافی کا ٹائمزآ ف انٹریا میں فرکور العدر مضمون دیکھنے کے بعد "لوک"،"روسو" اور دانشوران مغرب کوموصوف اپنا پیشواسیحے گئے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں وی آزادی کے اولیں علم بردار ہیں۔ مران حفرات کے کرم خوردوہ ذہن کی رسائی، حقیقت کبریٰ کی ان بلندیوں تک نہیں موسکی جہاں ہے آزادی کے اولیں جارٹر کا اعلان حضور ختی مرتبت علیہ نے اسے خطبہ ججتہ الوداع میں کرتے ہوئے رمگ ونسل، زبان اور ملک ونسبت کے سارے المیازات مٹا دیے اور تو حید کے کم سیتی نورد سے عالم انسانی کی وحدت کو استوار کیا۔اس طرح انسان کو ہیشہ کے لیے ہرفتم کی غلای سے آزاد کر دیا۔ سوائس نژاد فرانسی مفکر روسو جے انقلاب فرانس کا بانی سمجا جاتا ہے، اس کے بارے میں تاریخی شوابد موجود ہیں کہ اس نے اسلای تعلیمات کے مطالعہ کے بعد عیمائی ندہب کے عقائد، رسوم اور تو ہمات جنہوں نے انسان کو ناروا پابند ہوں کی زنچروں میں جکڑ دیا تھا، کے خلاف بنتاوت کر دی تھی جس کی یاداش میں اسے مرتد قراردے کرفرانس بدر کردیا میا تھا۔ اس کی کتاب معاہدہ عمرانی Due) (Contract Social کوانقلاب فرانس کی انجیل کہا جاتا ہے۔اس میں اسلامی عقا کداور افکار کی ممری جماب صاف نظر آتی ہے۔ خاص طور پراس کا وہ معبول عام جملہ 'انسان تو آزاد یدا ہوا تھا کر ہر جگہ وہ غلامی کی زنجروں میں جکڑا ہوا ہے 'اسلام بی سے مستعار لیا ہوا ہے۔ وال واک روسوا شارموی صدی عیسوی ش مجی انسان کوغلای کی زنجرول ش جکڑا ہوا دیکررہا بے لیکن اس سے بارہ سوسال قبل خدا کے تیخبراولیں اور آخریں عظیمہ نے

انسان کوغلای کی ساری جکر بند ہوں سے آزاد کردیا تھا جس کی خودقر آن گواہی دے رہا ہے۔ "ويضع عنهم اصرهم والاغلل التي كانت عليهم" (الامراف:157)

(ترجمه)"اوروه (عنبرسال) ان سے (ناروا) بوجه جوان برلدے ہوئے تے اوران زنجیروں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، آ زاد کرتا ہے۔''

آزادی کے لیے یہ پغیران طریق کار کی خاص گروہ نسل یا قوم کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہریا کیا حمیا ہے۔ بیٹھا آزادی کا دہ دریائے بے کرال جس کی تندو تیز لیریں محرائے عرب سے اٹھ کر افریقہ اور پورپ تک پہنچیں۔قرآن کے ای اعلان کی روشی می خلیفه وقت سیدنا عمر فاروق نے گورز معرعرو بن العاص کوسرزنش کرتے ہوئے کہا تھا: "عرواتم نے لوگوں کو کب سے غلام بنالیا ہے جب کدان کی ماؤل

نے انہیں آزاد جنا تھا۔''

اسلای ریاست میں بھی وہ آزادی تھی جس نے افریقہ کے ایک تبطی اورمعرے عرنی گورز کے بیٹے میں کوئی فرق روانہیں رکھا۔ حضرت عرف کا کبی وہ جملہ تھا جو ہورپ نے روسو کی زبان سے اٹھارہویں صدی میں سا۔ پر بھی وہ اس معنویت کو اوا ندکر سکا جو فرمان بغير على ادر قول عرك اعربائي جاتى ہے۔ كوئكه روسوادر اس كے ہم عصر اس اخلاقي ادر روحانی قدرکوند د کھے سکے جوآزادی کے اعراسلام کی بدولت کارفر ماتھی جس کا مظاہرہ ایک بدوی سفیر عرب محافی نے ایران کے سیدسالار اعظم رسم کے دربار میں اس کے استعسار پر کہ "متم كيا جا ج مو؟ كها تها:"انسانو كوانسانو لى غلامى سے آزاد كرانا جا جے بين اور بس"-نه بال ننيمت ندكشور كشائي كليسا اورشهنشاميت كي ظالمان جكربنديون كے خلاف بخاوت كى

آم میرکانے کے لیے روسواور اس کے ہم عصر سیاستدانوں نے مطلق اور بے قید آزادی کا نر ولگایا جوموام تک بھی کرآتش نشال کی طرح بہت پڑا۔اس وقت وہ اس کے خطرناک متائج اور انجام سے بخرتے جواب انسانیت کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ جب تک افکار و عمل کی آزادی پر اسلام کی اخلاقی یا بندیاں عائد نبیں ہوتیں، اس وقت تک انسانیت بغیر کسی اخلاقی نصب العین کے ہلاکت اور جاعی کی مہیب وادیوں میں بھٹکی مجرے کی اور انسانی ارتقا کاعمل ناممل رہے گا۔ وحید الدین ووصدی قبل کے مغربی مفکرین کے رومانی تصور کوآ زوی کی نیلم بری سجم بیشے بیں جس کا حقیقت کی دنیا میں کوئی وجود جیس ۔ بورب میں خونی انتظاب کی شورشیں جم ہونے کے بعد دہاں بھی آ زادی کے غیر منطقی اور منفی تصور میں کافی شبت تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ کونکہ دنیا کو ہلآ خر پغیر آخرالز مال معرت محمصطفے ﷺ کے ای فرمان اور ای قول سیدنا عرف رجوع کرنا براجس نے آزادی کی حدود کومتعین کر کے اس کواخلاتی شعور سے سرفراز کیا تھا۔جس کے بغیرانسان کی آزادی کی بھیل ممکن نبھی اور نداسے میرکی آزادی عی نعیب ہوتی۔اسمسلم حقیقت کو خان موصوف بیسر فراموش کر چکے ہیں کہ بیا خلاق ہی کی قوت ہے جوانسان کوحیوانیت کی پست سطے سے اٹھا کرانسانیت کے بلندمقام تک پہنچا دیتی ہے۔ وحید الدین خان کی کتاب" مسئلمتم رسول" کو پڑھنے کے بعد بیتا تر یقین میں برل جاتا ہے کہ موصوف بہیک سائنس و قانون اور اصول فقہ Science of) (Jurisprudence کی مبادیات سے بھی واقف نہیں۔ ورنہ وہ الی احقائه غلطی نب

وجد الدین مان کی لماب مسلم مرسوں و پرسے سے بعد بیرا ہوتا ہے کہ موصوف پر پیکیکل سائنس و قانون اور اصول فقہ Science of برل جاتا ہے کہ موصوف پر پیکیکل سائنس و قانون اور اصول فقہ Jurisprudence) کی مبادیات سے بھی واقف نہیں۔ ورنہ وہ الی احتقانہ خلطی نہ کرتے۔ روسو کا ذکر پہلے آچکا ہے کہ اس نے کن حالات میں آ زادی مطلق کا نعرہ لگایا تھا لیکن اس کے ہم صعر ''برک' (Burke) نے دولت مشتر کہ کے آئین کو اخلاتی قدر پر قائم کرنے کا معورہ ویا تھا اور آزادی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اس نے دارالسوام کرنے کا معورہ ویا تھا اور آزادی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اس نے دارالسوام کہ اس کی حدود کو متعین کیا جائے۔ ان کا ماخذ بھی دراصل عین اسلامی اصول ہیں۔ ہم کیال کہ اس کی حدود کو متعین کیا جائے۔ ان کا ماخذ بھی دراصل عین اسلامی اصول ہیں۔ ہم کیال خیر تحریری ایسانہیں جس کی اساس انہی اسلامی اصولوں پر استوار نہ ہوئی ہو جو آزادی کے حدود فیر تحریری ایسانہیں جس کی اساس انہی اسلامی اصولوں پر استوار نہ ہوئی ہو جو آزادی کے حدود اور تحویری کرتے ہیں اور جس میں اخلاقی پابندی کوشامل نہ کیا گیا ہو۔

اور تحود شعین کرتے ہیں اور جس میں اخلاقی پابندی کوشامل نہ کیا گیا ہو۔

ہم یہاں صرف چند معروف دستوروں کا حوالہ دیں کے جوسکولر ازم کے دعوی دار

میں لیکن ان میں بھی مطلق آ زادی کا حق نہیں دیا گیا۔سب سے پہلے فرانس کے آ کین کو دیکھیے۔اس کے آ رٹیل نمبر 1 میں کہا گیا ہے:

"انسان آزاد پیدا موا ب اور آزاد رب کا اور سب کومسادی حقوق حاصل مول علین الله کائین کائین

ای آئین کے آرٹکل نبر 4 میں کہا گیا ہے:

" أزادى كاحل اى حد تك تسليم كيا جائے كا جب تك كداس سے كى دوسر فض كاحل متاثر يا جردح ند مواوران حقوق كالعين مى قانون كے ذريعه كيا جائے گا۔"

ای طرح جہوریہ جرئی کے آئین کے آرٹکل نمبر اکی رو سے تحریم انسانی (Dignity of Man)ولقد کومنا بنی آدم (ٹی امرائیل:70) کونا قائل تنیخ حق قرار (یا امرائیل:70) کونا قائل تنیخ حق قرار دیا گیا ہے۔ای آئین کے آرٹکل نمبر 5 میں کہا گیا ہے: برخض کو تحریر، تقریرا دراظہار خیال کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ محراس کے ساتھ می آرٹیل نمبر 5 کے ذیلی آرٹیکل نمبر 2 میں داشتی کر دیا گیا ہے کہ بیرحقوق، قانون عام، قواعد وضوابط اور شخصی عنت دیحریم کے دائروں میں رہتے ہوئے استعال کے جاکیس گے۔

امریکہ بی آزادی تحریر دقریر دہاں کے دستور بی کہلی ترمیم کے بعد حاصل ہوئے لیکن اس بیں بھی مطلق آزادی کا کوئی تصور نہیں۔ امریکن سریم کورٹ کے فیعلوں کے مطابق دستور بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی فیص بھی اسی غیر ذمہ دارانہ تحریریا تقریر کرے جوہوام بی اشتعال انگیزی کا باعث ہو۔ اس لیے دیاست کو یہ فی حاصل ہے کہ دہ اپنی قاہرانہ طاقت استعال کر کے الی آزادی کوسلب کر لے جو اس عامہ بی طلل اعماز ہویاس کی وجہ سے اخلاقی بگاڑ پیدا ہو۔ طاحظہ ہو (652 US 652) امریکہ کی سپریم کورٹ نے آزادی فیمب کے بارے بی ایک معرکہ آزا فیملہ بی کھا ہے کہ آزادی فیمب کے نام پر قبین میں اپنے ایک معرکہ آزا فیملہ بی کھا ہے کہ آزادی فیمب کے نام پر قبین میں اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس سے چیروان میں کے جذبات میر درج ہوتے ہیں۔

برطانیہ میں اگر چہ تحریری دستور موجود نہیں لیکن وہاں کے غیر تحریری آئین میں بھی کسی کو آزادی تحریر وتقریر اور آزادی اظہار خیال کے حق کی بنا پر ایسا کوئی استحقاق حاصل نہیں ہے کہ وہ برکش لاء کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی زبان یا قلم کو استعمال کرے۔اس بارے من يورپ كےمسلمة مفكر آئين وقانون ڈالى نے لكھا ہے:

''ایبا بیان جوشخص تو بین یا تو بین شیخ کی زدیش آئے۔اس کا اظہار خواہ کس شط یا کارڈئی کے ذریعہ کیوں نہ کیا جائے ا کارڈئی کے ذریعہ کیوں نہ کیا جائے ،اس کی حیثیت کس کتاب یا اخبار پس شائع شدہ بیان ہی کی طرح متصور ہوگی۔اس لیے اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ برطانیہ بس پریس کھل طور پر آزاد نہیں ہے۔'' (آ کمنی قانون۔اے۔وی۔ڈالی ص 247)

البتہ برطانیہ بل آزادی تقریر کے لیے پکھ اہتمام کیا گیا ہے وہاں ہائیڈ پارک بل ایک چیوٹا سا گوشڈ مختص ہے جو اپنیکر کارز کے نام سے مشہور ہے۔اس مختفری جگہ بش مختص اوقات کے اعدر برخض کو جو تی بیں آئے کہنے یا بکنے کی چیوٹ دی گئی ہے لیکن یہاں بھی کسی کو بیہ اجازت نہیں کہ وہ حضرت بیسی یا برطانیہ کی ملکہ معظمہ کی شان بیس کسی تھم کی کوئی گستانی کرے۔

خود اغریا جہاں کے وحید الدین جیس اپ آئیں اپنے آئین کی متعلقہ دفعات کورٹھ لیے اور انہیں سیحنے کی کوشش کرتے تو آزادی اظہار خیال کے بارے اس طرح کی نامعقول با تیں شاید نہ کرتے۔ اغرین کالٹی ٹیوٹن کا آرٹیکل نمبر 19 آزادی اظہار خیال اور آزادی تحریر وتقریر اور دیگر ختوق سے متعلق ہے۔ آرٹیکل نمبر 19 کی ذیعہ اظہار خیال اور آزادی تحریر وتقریر اور اظہار خیال کے تن سے موجود قوانین متاثر نہیں ہوں گے۔ بالفاظ دیگر بیآزاد حقوق ان تو انین کے حدود سے تجاوز نہیں کرسکیس کے جوافر یا میں نافرالعمل جی یا ہوں گے۔ ریاست کوان آزادانہ حقوق پرمعقول پابندیاں عائد کرنے کی میں نافرالعمل جی یا ہوں گے۔ ریاست کوان آزادانہ حقوق پرمعقول پابندیاں عائد کرنے کی تعلق ہوں اور جن کا تعلق میں اور جن کا تعلق موں اور جن کا تعلق ملک کے نظم و منبط بخصی عزت، تہذیب و شاکنگی اور اخلاتی اقد ارسے وابستہ ہو۔ شاکنگی کی سامے بطور خاص استعال کیا گیا ہے۔ دستور شیل جی طور پرموجود نہیں جس طرح کے اغریا کے دستور شیل اسے بطور خاص استعال کیا گیا ہے۔

ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کا ذکر اس لیے مناسب خیال ٹیل کیا کہ کیں موصوف اس کے نام سے ہی بدک نہ جائیں کیونکہ بیلاد پی (Seculer) آئین ٹیل کے آزادی تحریر وتقریر اور آزادی اظہار خیال پر آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل نمبر 19 ہی کے تحت وہی پابندیاں عائد کی گئی ہیں جن کا ذکر اللہ یا کے دستور کے متعلقہ آرٹیکل کے تحت آ چکا ہے۔ اس میں بھی تہذیب وشائشگی اظم وضبط اور اخلاق کی پابندی کا بطور خاص

ذکر کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ عظمت اسلام (Glory of Islam) کے منافی ان آ زادانہ حقوق کے استعال کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔

چ تکہ وحید الدین خان کی ذہنی ساخت سکولر ہے، اس لیے گمان عالب ہے کہ گوری آف اسلام کے الفاظ ان کے ملق سے بیچ نیس اڑ سکیں گے۔ اس لَیے ہم ان کی وضاحت نہیں کرنا جا ہے۔ البتہ یہ بات ان حفرت کے گوش گزار کرنا ضروری تھے ہیں کہ آ زادی تحریر وتقریر اور اظهار خیال کی آ زادی و نیا کوسب سے پہلے اسلام نے دی تھی مگر اس کو اخلاتی اقدار، شرافت، شائنگی اور معتول پایندیوں کے ساتھ مشروط بھی اسلام بی نے کیا تھا جس كوسارى وثياف بعد على تتليم كرايا اوراس كواية آكين اورقا لون كاجزو لاحفك بناليا وگرندان پابندیوں کے بغیر معاشرے می فساد ادر بگاڑ پیدا ہو جاتا ادر ان کے بغیر کوئی ریاست، کوئی حکومت اپنا وجود ہی برقر ارنہیں رکھ سکتی۔ اس کم علمی کی وجہ سے جو جہالت سے مجی زیادہ خطرناک چیز ہے، دحید الدین خان آ زادی کے کمل منہوم کو سجھنے سے قامر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون، کوئی آئین کسی کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اخلاقی صدود کو پھلا تھتے ہوئے اور شرافت اور شائنگی کی اوٹی سٹے سے اتر کرآ زادی کے نام پر دشام طرازی اور دل آ زادی کرے اور اسے آ زادی تقریر کا حق سمجھ لے۔ خان صاحب موصوف ا ہے بجا طور پر کہا گیا ہے کہ وہ لال قلعہ کی جہت پر کھڑے ہو کر گا عمی تی، اعرا کا عمی، جوابر لال نهرويا اين راشر يتي كومخلقات سائي \_ پحرانيس بوليس اظهار خيال كي آزادي اور آزادی تقریر کامنیوم اچھی طرح سمجما دے گی اور انہیں اس مقام پر پہنچا دے گی جہاں مرفوع القلم (Lunatic) حفرات کو بحفاظت رکھا جاتا ہے۔مسلمالوں کو رواداری کاسبق دیے والے اور انہیں رشدی جیسے در یدہ دہن فخص کی نہایت گندی گالیوں برمبر کی تلقین کرنے والے ان حضرت میں کیا بیر حوصلہ ہے کہ وہ اس مخف کو پر داشت کر لیں مے جوان کی مال، بین، بنی، بهداور بزرگول کو وی نظی گالیال دیتا مجرے جو شیطان رشدی نے اپنی کتاب ابليسي خرافات مين جابجاوي موكى بير\_

مولانا نے رشدی کے جوش جمایت میں قلابازیوں کے ایسے ایسے کرتب دکھائے میں کہ ماطقہ سر مجر بیان ہے اسے کیا کہیے۔مولانا کا ہدف پیچارہ'' اُردوخوان' طبقہ ہے خواہ وہ پورپ میں ہویا اسریکہ میں، ہندوستان، پاکستان میں ہو، بنگددیش یا دنیا کے کسی حصہ ھی، ماری شرارت اور کارستانی ای طبقہ کی ہے جس کی وجہ سے بقول مولانا یہ انفواہی نیشن اور ہنگامہ دار و گیررشدی کے خلاف دنیا ھی جگہ جگہ ہر پا ہوا۔ ای لیے مغربی دنیا سلمان رشدی کو اپنا معالمہ بنا کرمسلم دنیا کے خلاف کر بستہ ہے۔ مغربی دنیا کی طرف سے سلمان رشدی کی حمایت کا سبب اسلام دھنی نہیں ہے۔ جیسا کہ مسلم رہنماسطی طور پر اس کے بارے عمل کہہ رہے ہیں بلکہ بیدان کے اپنے فدہب کا دفاع ٹھیک ای طرح ہے جس طرح مسلمان اپنے فہ جب کے دفاع عمل متحرک ہیں۔ اس طرح بیلائی مسلمان بمقابلہ رشدی نہیں رہی بلکہ مسلمان بمقابلہ رشدی نہیں رہی بلکہ مسلمان بمقابلہ رشدی نہیں رہی بلکہ مسلمان بمقابلہ مغرب بن کی ہے۔''

مولانا چالیس سال سے پوری قوت اور طافت کے ساتھ سرگرم عمل ہیں اور بیم م چلا رہے ہیں کہ بیم نفیب "أردو خوال" طبقہ راہ راست پر آ جائے۔ بھاری بحر کم کتابوں سے اپنی تحریوں، تقریروں اور لٹریکر کے انبار سے اس "طبقہ" کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ اپنے وین و فرہب پر اس طرح تملہ سے مختصل نہ ہوں۔ اسلام اور مرکز اسلام کی ابانت، تو بین اور دشتام طراز ہوں پرغم و ضعہ کا اظہار اور ایکی ٹیشن لفواور بہت بری بات ہے، اس سے اجتاب کنا چاہیے کیونکہ حضور مالے رسول رحمت ہیں۔ بلاشہ آپ مالئے رحمت اللحالمین ہیں محرمولانا سے کوئی بید ہوجھے کہ حضرت! اللہ میاں بھی تو ارحم الراحمین ہیں لیکن وہ بھی اپنے منکرین اور نافر بان بندوں کو، اپ رسولوں کے منکرین اور ان کی اطاعت سے اٹکار کرنے والوں اور ان کی شان میں گنا فی کرنے والوں کو خت سز ااور عذاب شدید کی وعید سنار ہے ہیں۔ معلوم نہیں خدا کا اینے بندوں کے ساتھ اس طرح سلوک کے بارے میں مولانا کا کیا خیال ہے؟

مولانا جن كا شار بحارت كا دين و فدجب سے ناآشنا طبقہ چوئی كے فضلا بل كرتا ہے۔ ملت كے ليے استے پارٹ بيلے بيں، اس كے باوجود اس نا بحد "اردو خوان طبقہ" براس كا كوئى اثر نبيل بوا۔ چنانچ "سوچنے كى بات" كے منوان سے تحرير فرماتے بيں "اس كام بل اگر چہ جحے" ملت" كا مطلوبہ تعاون حاصل نہ ہوسكا۔ "جس كى وہ استے عرصہ دراز سے آس اگر چہ بینے تے اور اس سوچ اور گر میں غلطان اور جیاں رہے مر داد د بیجے ان كى ہمت بركہ اس نامراوى كے باوجود وہ اس شوق نفول سے باز نہيں آئے۔ فرماتے بين" تا ہم ميں نے اپنی پورى طاقت اس كام ميں لگاركى ہے۔ "

سوچے کی ایک بات یہ می ہے کر شدی نے اپنی ابلیسی کتاب اگریزی زبان میں

لکسی ہے۔"ارد دخوال" طبقہ نے اس کو کیے پڑھ لیا۔ اگر پڑھ بھی لیا تواسے کیے بجھ لیا؟ جب كدوه مولاناكى اردوشى كلى بوكى جإليس سالة تريرون كومى نيس سجع بائ! بميس بياتو معلوم مہیں کہ مولانا ک' ادری زبان " کیا ہے؟ مولانا اردوجیسی کم لمیے زبان کی بجائے رشدی کی طرح انگریزی کوآ زادی اظهار کا در بعد بناتے تو شاید انگریزی دال طبقه پررشدی کی کتاب اور اس كا خاطرخواه اثر بوتا- بم في لفظ شايداس ليكعاب كداكمريزى دال طبقه في رشدى كى كتاب اور اس كے اظهار خيال برسخت كت چينى كى ہے۔ برطانيے كے انكريزى زبان ك معروف نقاد ایرول واف (Auberon Waugh) نے تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ رشدی کو خراب انگاش کھنے پر سزا وینا جاہیے۔خود بھارت کے دانشورخشونت سکھ نے رشدی کی اس كتاب كويد كهدكرردكرويا ب كربطور ناول بهى يدكتاب يزهي كالأن نبيل بيا تلى مولانا ے علم میں ہیں۔ فیض احد فیض کا جو انگریزی کے بہت بدے رائٹر تھے، رشدی کی انگریزی كے بارے مىں برتبرہ كرتے بيں كەمغرب كى اس سے بردھ كراور كيا برنقيبى موسكتى ہےكم رشدی جیسے محض کو برطانیہ کے ناول تکاروں میں شامل کیا گیا ہے۔مولانا فرماتے ہیں کہوہ "اردووال" تھے۔مولانا کے ترکش کا کوئی تیرالیانیس جس کی زدیس آ کرکوئی فی سکا ہو۔ " لمت" تو خرشروع بی سے ان کے زیر عماب رہی ہے۔ شاتم رسول رشدی کے خلاف ملانوں کے" شوروغل" برمولانا خوب کرج برے بین مراس کو انہوں نے کافی نہیں سمجما اور المت كومعاف نہيں كيا بكدوه اس كوسخت سزادينے كے ليے پورى قوت بحت كرتے رہے۔ فرماتے میں "ایکی ٹیٹن" ناجائز ہے،اس لیےانبوں نے ملت اور ملت کے رہنماؤں برفرد جرم عائد كردى ہے۔" دمسلم رہنماؤں كى بيفلطى صحح لفظ سركشى ہے، بلاشبہ آخرى حد تك ناقابل معانی جرم ہے۔ بیجرم (ایجی میشن شوروغل) یقیناً سلمان رشدی کے جرم سے بھی زیادہ تھین تر ب\_سلمان رشدي كوكترے من كمراكرنے كى كوشش من مسلمان رہنماؤں نے خودايے آپ کوشدید ترقتم کے جرمان کشرے میں کھڑا کیا ہے۔ "اس طرح جرم کونا قابل معافی قرار دے کر تقین ترین سزالینی اجماعی سزائے موت کا فیصلہ مولانا نے سنا دیا اور دوسری طرف رشدی کوتمام جرائم سے نصرف بری کردیا بلکراسے ادبی میرو بنا دیا۔"مسلمانوں کے اس احقانداقدام کے آخرى نتيجه يس سلمان رشدى بيروبي كريرطانيك شاى هاطت يس بيشا مواب-"

" توہین رسالت" اور "توہین ریاست" مولانا کو چونکہ مدوانی کا دعویٰ ہے اس

ليے يرطاني كے قوانين تو ين رسالت (Biasphemy) اور تو ين رياست (of State کے فرق کی وضاحت بھی ماگریز مجوری تھی۔اس سلیلے میں دومثالیں بیش کرتے ہیں۔ '' برطانیہ میں سرحویں صدی سے ایک قانون موجود ہے جومسیت کے خلاق کفریے کلمات (Blasphemy) کو قابل سزا جرم قرار دیتا ہے مگر اس تعویری قانون کے ہوتے ہوئے برطانیہ میں ایک فلم بنائی می جوسراس قانون کے منشا کے خلاف ہے۔اس فلم کا۔ نام ہے: The Last Temptation of Christ اس فلم میں نعوذ باللہ سط کی جنی زعرگی کے مناظر دکھلائے گئے ہیں۔ بیفلم برطانیہ میں کھلےطور پر دکھائی جارہی تھی مگر مذكورہ قانون مونے كے باوجوواس فلم يركوئي بايندى نيس لگائي كى نداس كے يتانے والول كو كوئى سزا دى كى -اى طرح برطانيدى ايك برنكس مثال دية بوسة كلعة بين "بيررائك" (Peter Wright) ایک اگریز ہے جوریٹائرڈ ہونے کے بعد آسٹریلیا میں رہتا ہے، وہ برطانید کے محکد اللی جنس میں اعلیٰ آفیسر تعاراس نے ریٹائر ہونے کے بعد اپنی یادداشتوں رمفتل ایک کتاب کمی جس کا نام"اسیاتی کیچو" (Spy Catcher) ہے۔اس کاب میں برطانیے کے محکد جاسوی کے راز بتائے گئے ہیں۔ پیٹر رائٹ نے اپنی یہ کتاب لندن کے ایک پبلشر کے ہاتھ فروخت کی محراس کی اشاعت سے پہلے ہی حکومت برطانیہ کو اس کاعلم ہو گیا۔اس نے فورا میہ کہ ریابندی نگادی کہ یہ کتاب سرکاری رازوں کی پردہ داری کے خلاف ہے۔ مصنف اور پبلشر کی تمام کوشٹوں کے بادجود یہ کتاب مجیب نہ سکی۔ 1988ء میں یہ کتاب ایک بیرونی ملک میں چھائی گئ تاہم برطانوی صدود میں اس کتاب كا واخلہ منوع ہے۔ تقالمی مثال پر غور سیجیے ایک ہی ملک ہے۔ وہاں" تو بین منظ " کا دانعہ ہوتا ہے مر قاعدہ قانون کے ہوتے ہوئے ہمی اس پر پابندی نیس لگائی جاتی دوسری طرف ای ملک ش تو بین ریاست کا دافته موتا ہے تو حکومت اس کے خلاف فوراً سرگرم ہو جاتی ہے اور پورا ملک اس کو اسين اعد جكددي سے الكاركر ديا بـ" اس فرق كى مولانا توجيه كرتے موع فرماتے بين: "اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجه مرف ایک ہے۔ برطانیہ" تو بین ریاست" كى اجميت سے دانف ہے مر" تو بين سيح" كى اجميت كا اسے احساس نبيں۔"

توبین نبوت کے بارے میں وہ یکی" بے حسی" مسلمانوں، مسلمان رہنماؤں اور مسلمان ریاستوں کے اعمر پیدا کرنا چاہجے ہیں کہ وہ تو بین نبوت جس پر ان کے ایمان اور اعتقاد کا دارد مدار ہے، است قطعی کوئی اہمیت نہ دیں اور چاہیے ہیں کہ مسلمان بھی جس "دریاست" میں مونا چاہیے اور دو ریاست "دریاست" میں موں انہیں صرف ای ریاست کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے اور دو ریاست کو پوتھان شے (Fetish) حسلیم کرلیں۔لیکن مولانا کو عالبًا مطوم نہیں کہ مسلمان امن پہند شہری ہیں، دو جہاں بھی ہوں قانون کے ذریعہ اپنائت منوانا چاہیے ہیں۔

الی لغویات قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے مرز گا انکار ہے۔ جہاں تک قرآن اور حدیث کی تغییر اور تعییر کا تعلق ہے، اس بارے بی مسلمہ علائے دین کے مقابلہ بی ایک خود ساختہ مولوی وحیدالدین کے پراگندہ خیالات کو پر کاہ کے برابر بھی وقعت نیس دی جاسکتی۔ اس لیے ہم اس برمزید کوئی تبعرہ کر کے اپنا اور قارئین کا وقت ضائع نیس کرنا جاہجے۔

جہاں تک ان کی قانونی معلومات کا تعلق ہے اس بارے میں عرض کر چکے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی زبان میں اور قانون کی زبان میں کہ کہا ہے کہاں میں کہا ہے کہاں کہاں میں کہا ہے کہاں کہا ہے کہا ہے کہاں کہاں کہا ہے کہاں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہاں کہا ہے کہاں کہا ہے کہا

تاریخی استقر ااور قلفہ تاریخ تو بہت او فجی چیز ہے جوموصوف کے تابالغ ذہن کی وسترس سے باہر ہے۔ لیکن انہوں نے تاریخ اور واقعات کوسٹ کرنے کی جوکوشش کی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔

حفرت تی کی پاکیزہ زیرگی پر ایک سیکسی قلم (Sovereignty of Allah) کے برظان of Christ) کو اسلامی نظریہ حاکمیت الی (Sovereignty of State) کے برظان ایخ سیکوار نظریہ اقتدار ریاست (Sovereignty of State) کی تائید بھی چیش کیا ہے۔ اس بارے بھی ان حق اُن کو جان ہو جم کر چمپایا گیا ہے۔ جس سے ان کے سیکوار نظریہ ریاست اور اس الزام کی تروید ہوتی ہے جو انہوں نے مسلمانوں پر نگایا ہے۔ وہ مبینہ الزام ان بی کے الفاظ میں درج ویل ہیں:

دوشم (تو بین تغیر) کے معالمہ میں موجودہ زمانہ کا مسلمان ایک عجیب تعناد میں اللہ ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ جب مسئلہ بیان کرنا ہوتو وہ کہتے ہیں کہ خدا کے پیغیروں میں سے کہی بھی پیغیر پر سب وشتم کرنا کیسال طور پر جرم ہے۔ وہ ہر طرح ایسے شاتم کو واجب الفتل قرار دے دیتے ہیں۔ مرحملی انتبار سے ان کا حال یہ ہے کہ وہ صرف اپنے تیغیر کے سب وشتم پر بحر کتے ہیں جہال تک دوسرے پیغیروں کا تعلق ہے، ان کے خلاف خواہ کی تنم کی سب وشتم پر بحر کتے ہیں جہال تک دوسرے پیغیروں کا تعلق ہے، ان کے خلاف خواہ کی تنم کی

ممی متافی کی جائے ،ان کے اعد کوئی حرکت پیدائیں ہوتی۔"

یہ بات سراسر خلاف واقعہ ہے۔ جن دنوں، متذکرہ بالا فلم می کی آخری جنسی ترخیب لندن کے سینما ہال میں دکھالی جانے والی تھی تو یہ فاکسار لندن میں موجود تھا۔ ہم نے اس فلم کی نمائش کے خلاف با قاعدہ مہم چلائی۔ 22 سمبر 1988ء کوسینما ہال کے سامنے احتجاج شروع ہوا جس میں سیسائیوں کا ایک گروہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوگیا۔ ہماری الیوی الیشن آف میں آف مسلم جیورسٹس نے برٹش فلمز الشینیوٹ کو ہا قاعدہ نوٹس دیا کہ اس فلم کی نمائش روک دی جائے ورنہ فلمساز، سینما کے مالکان اور برٹش فلمز الشینیوٹ کے خلاف بلاس بھی جائے ورنہ فلمساز، سینما کے مالکان اور برٹش فلمز الشینیوٹ کے خلاف بلاس بھی ہمارے اعزو ہوئے کے علاوہ مضایان بھی لندن کے اخبارات میں شائع ہوئے جس کے بھی ہمارے اعزو ہو کے علاوہ مضایان بھی لندن کے زیر ذین اسٹیشنوں سے معزت می کے خیارات میں شائع ہوئے جس کے بھیہ ہمارے اور فلم بری طرح فلاپ ہوگئی۔ اس لیے معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ فلم کا پروڈ ہوسر برطانوی ہاشدہ نہ نہ فلم ایک امریکن یہودی تھا۔

مسلمان خود کو حضرت ابراہ میا ، موتی و ہارون اور عیسی اور تمام انبیائے کرام کا وارث سیجھتے ہیں۔ قرآن کے فرمان کے مطابق ان بھی کوئی فرق روانہیں رکھتے البتہ فضیلت کا معاملہ اور ہے۔ اس لیے وہ کسی بھی پیغیر کی تو بین برداشت نہیں کر سکتے اور جو پھر بھی ان کے بس بھی ہو، وہ کرگز رتے ہیں۔ برطانیہ کے سیجی شہر ہوں کے نوٹس کے بعد قلم کی نمائش ختم ہوگئ۔

برطانی میں کسی الی قلم کی نمائش کی بھی اجازت نہیں جس میں معرت میں گئی کی عقیدت مندرا ہدیں بیٹ کی عقیدت مندرا ہدینٹ ٹرلسی کے قلاف بھی جنسی مناظر دکھلائے میں ہوں۔ برطانیہ کے اس فر لگر کہ سال 1996ء میں بور بی بوئین کی سب سے بدی ہوئن رائٹس کی عدالت نے برقرار

ركما باور بلاس فيى لا مكوجائز قرار ديا ب-

مندرجه بالا الزام كى بنيادوه عجيب وخريب تضاد بتلات بين جس مي بيد ملمان قوم جلا ہے۔ مالانکہ خود معزت کی ذات اور ان کی کتاب میں تعناد کے ایسے ایسے نوادرات ملتے میں جواور کمیں سے دستیاب نبیں ہو سکتے۔ایک طرف تو وہ مسلمانوں پرالزام عائد کررہے ہیں کہ وہ پینبر عظافہ کے سواکس اور پینبری اہانت پر خاموش تماشانی بن جاتے ہیں لیکن اگر مسلمانوں نے الی کوئی حرکت کی تو اس پر بھی سخت ناراض موجاتے ہیں اور اس واقعہ کو "تخ يب كارى" ك الزام ك تحت بيان كرت موئ لكست بين: " ياكتان ك الكريزى اخبار "فرنگير پوسٹ" مل كى مغربى برچە سے ايك مغمون فقل كيا حميا-اس كے ساتھ آدم اور حواکی ایک تصور بھی تھی، وہ بھی فرنگیر پوسٹ میں جھپ گئی۔اس کے بعد ڈیڑھ ہزار کی تعداد میں بھرے ہوئے مسلمانوں نے اخبار کی وسیع عمارت کو تھیرلیا اوراس کوسازوسامان سمیت جلا كرخاكشركر ديا\_اس متم كے واقعات ايك يا دوسرى كلل بي مورب ميں جہال مسلمانوں كو عملي آزادي حاصل ب\_ مسلمان اين اس كلي بوئي آزادي كود مخريب كاري من استعال كر رہے ہیں بدس کشی الله تعالی کے يهال بدرين جرم كى حيثيت ركھتى ہے'۔ پرخود بى مصنف بن كراس جرم كى سزا مين مسلمانوں كے خلاف اجماعي سزائے موت كا فيملہ بحي صادر كرديا جس کا ذکر ہم پہلے کر میے ہیں۔ گراس فیصلہ پر عملدرآ مدان کے یا ان کی سرپرست طاقتوں کے بس کی بات نہیں، اس لیے وہ حضرت ناصح سے بہروپ میں ناسجے مسلمان قوم کو سمجارہے میں کہ وہ رشدی کی گالیوں کا، اس کی خرافات کا کوئی جواب نہ دیں اور اے کمل کھیلنے کا موقع دي حكرناصح مشفق خود اردودان طبقه يعنى سلمان قوم ،سلمان رمنماؤن اس ك شبيدون اور ملت کی برگزیدہ مخصیتوں کے خلاف ندصرف تہذیب اور شائع سے کری ہوئی زبان استعال کرتے ہیں بلکہ ان کے خلاف گالیوں کا آزادانہ استعال جائز بلکہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی طرف تو بے محابا "احتی، ٹالائق، ٹادان، بے عقل" کے سنگ دشنام میسکتے ہیں اور ان کے قانونی احتجاج کو الفو، نضول، شور فل، چیخ و پکار " کہتے ہوئے کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔اس احتجاج کی وجہ سے اسلام بھی ان کی نظریس ''وحشت اور بربریت کا ندہب بن چکا ہے"۔ اس لیے انہیں بیخوف کھائے جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے روئے زمین پر

شاتمین کی قبروں کے سوا اور کچونیس و کھائی وے گا۔ اسلام کی برگزیدہ ہستیوں، مسلمانوں کی محبوب مخصیتوں اور ان کے قائدین کے بارے میں انہوں نے جس طرح اظہار خیال کیا ہے، وہ نہایت قابل ندمت ہے۔

وحید الدین خال اس دو جرے معیار کے بارے جس کیا ارشاد فرما کیں گے جو

برطانیہ اور وہاں کے آزاد پرلیس کے رویہ سے شخرادی ڈیاٹا کی حادثانی موت پررشدی کے

ریمارکس کی وجہ سے دنیا کے سامنے آیا ہے۔ سارا برطانوی پرلیس رشدی کی اس بات پر کہ

"ب قابیعنی خواہشاب نے لیڈی ڈیاٹا کو مارڈ الا۔" خت غیظ وغضب کا مظاہرہ کر رہا ہے۔

برطانیہ کے کیر الاشاعت روزنامہ" ٹائمنز" نے رشدی کے آرٹیکی کو"شیطانی خیالات" قراردیا

ہے۔ اس پر وہیں کے ایک ہفت روزہ رسالہ آؤٹ لک (Outlook) نے بواضح تیمرہ کیا

خان خت غم وضعہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ حالاتکہ جب اس کی تحریر کردہ کیا ب کسی تو اس کے

حضور نبی کریم عظاف کی شان جی گرتا فی کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات بحروح ہوئے تھے،

اس وقت بی برطانوی عوام (اور ان کے ایک ذہنی غلام وحید الدین خال) اور پرلیس آزادی

معوم ہوا ہے کہ رشدی واقعی شیطان ہے۔"

معلوم ہوا ہے کہ رشدی واقعی شیطان ہے۔"

مولانا کوفیر نہ تھی کہ برطانوی عوام اور برطانیہ کا آزاد پرلیں اتی جلد رشدی کے بارے بی پینٹر ابد لے گا جب کوئی ان کی پندیدہ شخصیت پرلس ڈیانا کے متعلق سیکس (Sex) کے حوالہ سے کوئی اسی بات کرے جوانیس تا پند ہوتو دہ اسے ہیرو سے شیطان بنا دیں گے۔ حالا تکہ مولانا نے رشدی کے لیے براش لاء اور بین الاقوامی قوانین کا تحفظ فراہم کرنے اور اسے دنیا ہے اوب کا ہیرو بنانے کے بعداس کو تاریخ کی بڑی ''نامور شخصیتوں'' اور''شہیدان حق'' کی فہرست بی شامل کرتے ہوئے لکھا ہے: ''تاریخ بی بہت سے سے اور بڑے لوگ کررے ہیں جن کو وقت کے ظالموں نے تل کیا ہے۔ اس تاریخ کی پس منظر میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ منتول کا رشتہ ان گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں۔ اس طرح خالفین کے ہاتھوں سے تل ہوتا اس کو '' شہیدان حق'' کی فہرست میں شامل کر

دیا ہے۔"آ کے جل کرمولانا فرماتے ہیں:

" یوکی فرضی بات بیس، سلمان رشدی کے اطلان آل کے بعد عملاً بیک بات بیش آئی ہے۔ چنا نچہ انہوں نے اس کی تائید بیس ٹائمنر آف انڈیا کا ایک مضمون ڈھوٹڈ لکالا ہے۔ اس مضمون بیس رشدی کو تاریخ کی ان ہستیوں اور مخصیتوں کے ہم پاید قرار دیا ہے جن کو ان کے مخالفوں نے آل کر دیا تھا یا گل کر دیا تھا یا گل کر دیا گھا کو کو ایک آخر مرتک اپ کو کمد کو گول نے کل کر دیا گھا تھا۔ بیس مقدر دشدی کا آئ آل کے نیا تھا۔ بیس مقدر دشدی کا آئ آل کے نیا تھا۔ بیس مقدر دشدی کا اس کا تھا تھا۔ بیس مقدر دشدی کا تھا۔ بیس کا تھا۔ بیس مقدر دشدی کا تھا۔ بیس مقدر دشدی کا تھا۔ بیس کی کو تھا۔ بیس کا تھا

الی بے ہودہ، احقانہ اور شراکلیز باتیں وی فخص کہ سکتا اور لکھ سکتا اور اس کی تائید کرسکتا ہے جس میں خیر اور شرکی تمیز باتی نہ رہی ہو۔

"آزادی گر"اور" اظہارائے کی آزادی" کواس زبانہ کی سب سے بدی قدراور فیراعلیٰ کا درجہ دے کر رشدی اور تمام متافان نبوت کے لیے الی کمین گا ہیں تیار کی جا رہی ہیں جہاں سے وہ آزادی کے ساتھ تغییر اسلام ملکے اور انبیائے کرام علیم السلام کی شان میں بے محا پادشتام طرازی کریں تاکہ دین و ایمان کی بنیادیں منبدم اور مسار ہو کر رہ جا کیں۔ "آزادی گلا" اور" آزادی اظہاررائے" کے بارے میں ہم وحیدالدین تی کے مغربی پیشوا اور رہنماؤں کے حوالہ سے تفصیلی کھٹکو کر بچے ہیں اور واضح کیا ہے کہ جس چیز کو وہ" آزادی گلا" اور "آزادی اظہاررائے" کی بارے میں ہم وحیدالدین تی کے مغربی پیشوا اور رہنماؤں کے حوالہ سے تفصیلی کھٹکو کر بچے ہیں اور واضح کیا ہے کہ جس چیز کو وہ" آزادی گلا" اور جنمیں کوئی جماعت اور کوئی ریاست اپنے آئین اور قانون میں جگہ دینے اور انہیں بحداشت کرنے کے تیارٹیس۔ "آزادی افکار ہیں کرنے کے لیے تیارٹیس۔ "آزادی افکار" اور" آزادی اظہاررائے" کی طرح انہوں نے "فیر کرنے کی خارح انہوں نے "فیر گلا" کو بھی غلامتی بہتا ہے ہیں۔ اسلام میں انسان کو اپنی جبلت کر بچانوں اور اپنے گرو ممل کی تو ہیں بلکہ زندگی کی وہ سب سے بدی قدر جو اللہ کے رسول میں گلے زندگی کی وہ سب سے بدی قدر جو اللہ کے رسول میں کیا کہ کا مار تری کو کی کیا ہوں ناموں پر سلمان ناموں کی ہیں بھار ناموں پر سلمان نمیت ہوئی۔ اس لیے وہ کا نام کی کا نام کی میں ہوئی۔ اس لیے وہ کا نام کی کا نام دیا میں پر سلمان نمیت ہوئی۔ اس لیے وہ کا نام کی کا نام کر کیا مور کی ہوں کی میں ہوئی۔ اس لیے وہ کا نام کی کا نام کی مور ترین ہیں ہیں جن کے نام و ناموں پر سلمان نمیس بھوئی۔ اس لیے وہ کا نام کی کی کو کو کی کا نام کی کی کی کو کو کو کا نام کی کی کو کو کو کا نام کی کی کو کو کی کا نام کی کو کی کو کو کو کا نام کی کو کو کو کا نام کی کو کو کو کا نام کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کا کا کو کا کا کو کی کو کی کو کی کو کو کا کا کا کو کا کا کو کو کو کا کا کا کی کو کو کو کا کا کا کو کو کو کا کا کی کو کو کو کا کا کو کو کی کو کو کا کا کو کو کا کا کا کو کو کا کا کو کو کا کا کو کو کا کا کو کو کی کو کو کو کا کا کو کو کو کا کا کا کو کو کا کا کو کو کو کا کا کا کو کو کا کا کو کو کا کا کا کو کو کو کا کا کو کو کا کا کا کو کو کا کا کا کو کو کو کا کا کا کو کو کا کا کو کو کو کا کا کا کو کا کو کا کا کو کو کو کا کا کا کو

اپنی ہر عزیز اور محبوب ترین چیز کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ اس کے نزدیک ان کی ذات گرامی عی اصل دین اور عین ایمان ہے۔ کفرودین کی اس حقیقت کو اقبال نے بیڑے بیرایدا ظہار کے ذریعہ اپنے اس شعر بی نمایاں کیا ہے:

بہ مصطفی برسال خویش را کہ دیں ہمہ اوست برسال خویش را کہ دیں ہمہ اوست اگر جہ او نرسیدی تمام پہلی است

**\$**....**\$**....**\$** 

### چوېدرى غلام جيلانى

### آ زادی اظهار کابین الاقوامی روبیه

پورپ کی ظاہری آزاد خیالی کے باطن میں ذرا جھا تک کر دیکھیے ، سوآپ کو سواتے تک نظری، تاریک خیالی ادرائد ھے تعصب کے ادر کچھ دکھائی نددے گا۔ اہل مغرب کے نزدیک مہذب معاشرے کی بنیادی صفت آزادی اظہار ہے جس سے پسما تدہ مشرق ابھی تک محروم ہے۔ لیکن اگروہ آزادی اظہار کو بین الاقوای رویہ تنلیم نیس کرے گا تو اس معاطے میں اس سے کوئی معالحت نیس کی جائے گی۔

یہاں ہم ان سے دریافت کرتا چاہج ہیں کہ دہ براہ کرم داخی کریں کہ آزادی اظہار سے ان کا کیامغہوم ہے اور بین الاقوامی رویہ کیا ہے؟ آزادی اظہار کا اگر مغہوم ہے اور بین الاقوامی رویہ کیا ہے؟ آزادی اظہار کا آگر مغہوم ہے ہے۔ کہ بھر خض کوا ظہار کی آزادی ہے گیاس میں کی کوگائی دینے اور تو بین کرنے کی آزادی بھی شامل ہے؟ بلاشیہ اظہار کی آزادی زعم کی نشو دنما کے لیے ضروری ہے لیکن ہم آزادی کی طرح اس کی بھی کچھ صودہ ہیں۔ مثلا آپ کا بی چاہتا ہے کہ آپ زور زور سے بولیس تو آپ کی آزادی میں ہی اجازت تو شامل نہیں کہ آپ جھے سونے ندریں۔ اگریزی محاورے کے مطابق آپ کے ہاتھ اس سے بے مطابق آپ کا ہاتھ اس سے بے مجازت ہوگا جس کا نتیجہ تصادم ہوگا اور بھی بین الاقوای رویے کی روح ہے۔ جے اتوام متحدہ کے منشور میں عدم مداخلت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم دانشوران مغرب سے سوال کرتے ہیں کہ سلمان رشدی نے جو پچھ کھا ہے، دہ آزادی اظہار کی صدود میں آتا ہے۔ اس نادل کی گندگی کی جانب اشارہ کرتا ہمی ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، تا ہم برطانیہ کے دمدواردل سے دریافت کرتے ہیں:

1- تاول میں دنیا کے تمن فرہب میہودیت، عیسائیت اور اسلام کے جد امجد سیدنا ایراہیم علیہ السلوة والسلام کے بارے میں جو الفاظ استعال کیے گئے ہیں، کیا دہ

آزادى اظهار ب

-2

یفیراسلام ملک ، وی ، امہات الموثین اور اصحاب رسول سکت کے بارے میں جو فقرے کے کارے میں جو فقرے کے کارے میں جو فقرے کے گئا ہے، کیا وہ اوب یا اظہار رائے کی آزادی کا جائز استعال ہے؟

ہم جُوت میں وہ تمام جملے اور الفاظ ورج کردیے تا کا دنیا کو معلوم ہو جاتا کہ اہل مغرب کس کو تحفظ وے رہے ہیں لیکن ہمارا قلم بھی اس کے نقل کرنے سے کا نیتا ہے۔ ہم برطانوی وزیر خارجہ سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر آزادی اظہار کا بھی منہوم ہے کہ جس پر کی حالت میں بھی پابندی نہیں لگ سکتی تو پھر تو ہیں عدالت کا برطانوی قانون کوں ہے؟ پھر اجازت وے و جو کہ عدالت کا فیملہ جس کو نامنظور اور تا گوار ہو وہ سرعدالت جے کو گالی سنا اجازت وے و جو کہ عدالت کا فیملہ جس کو نامنظور اور تا گوار ہو وہ سرعدالت جے کو گالی سنا دے اگر اظہار کی آزادی مطلق ہے تو حدود برطانیہ میں صفرت سے کے بارے میں سوءادب کیوں خلاف قانون ہے؟ پیچھے دنوں برطانیہ بی میں ایک برطانوی انتمالی جنس افر کی کتاب پر پابندی لگائی جن تھی، کو سی کیا آزادی اظہار اس کے لیے نہیں تھی؟ اصل حقیقت ہے ہے کہ مغرب اپنی بے راہ معاشرت کے سبب تمام اعلیٰ انسانی صفات سے عاری ہو چکا ہے۔

ٹرائسکی روس سے نکل کرمیکیو میں پناہ گزیں ہوگیا۔ میکیکواسٹان کے دائرہ افتدار آیا تو خارائسکی روس سے نکل کرمیکیکو میں پناہ گزیں ہوگیا۔ میکیکواسٹان کے دائرہ افتیار میں نہیں تفا۔ اس لیے اسٹان نے اپنے ایجٹ بیجے اور انہوں نے ٹرائسکی کومیکیکو میں اس کے گھر میں محل کردیا۔ سولہ سترہ برس کی بات ہے، اسرائیل کے ایجٹ ایک نازی جرنیل ایکسین کولا طبی امریکہ سے پکڑ کر اسرائیل لے آئے۔ معلوم ہوا کہ سے جرنیل ان کی ہٹ لسٹ پر تفا۔ یہود یوں کا کہنا ہے کہ بینازی جرنیل بزاروں یہود یوں کا قاتل تفا۔ لا طبی امریکہ کا وہ ملک جہاں سے جنگ مقلم دوم کے بعد پناہ گزین تھا، احتجاج تی کرتا رہ گیا۔ لیکن نہ اسرائیل نے پرواکی نہ امریکہ اور برطانیہ نے اس نے غیر بین الاقوای رویہ قرار دے کر اس کی مخالف کی۔ اسرائیل نے اسے اس کے خلاف اپنی عدالت میں مقدمہ چلایا اور اسے بھائی پر لاکا دیا۔ کیا اسرائیل کی سے غنڈہ گردی بین الاقوای رویہ کے مطابق تھی؟ اسرائیل تو ایے اغوا بطور کاروبار اسرائیل کی سے غنڈہ گردی بین الاقوای رویہ کے مطابق تھی؟ اسرائیل تو ایے اغوا بطور کاروبار کرتا ہے۔ تین چار برس کی بات ہے تا نیجریا کی حکومت کواسیخ ملک کا ایک سابق وزیر درکار تفاجوا نقاب کے بعد لندن میں آ کرمقیم ہوگیا تھا۔ خفیہ ایکٹ اس وزیر کو بے ہوش کر کے تفاجوا نقاب کے بعد لندن میں آ کرمقیم ہوگیا تھا۔ خفیہ ایکٹ اس وزیر کو بے ہوش کر کے تفاجوا نقاب کے بعد لندن میں آ کرمقیم ہوگیا تھا۔ خفیہ ایکٹ اس وزیر کو بے ہوش کر کے تو اس کے بعد لندن میں آ کرمقیم ہوگیا تھا۔ خفیہ ایکٹ اس وزیر کو بے ہوش کر کے

ایک بڑے صندوق بی بند کر کے لے جارہ ہے تھے کہ کشم والوں کوشبہ ہو کیا۔ تحقیقات پر معلوم ہوا کہ اخوا کا بیکام اسرائیکی ایجنٹول نے کیا ہے۔

جیب بات ہے کہ مغرب کے دوست یہ بات کریں تو نہ آزاوی اظہار مجروح ہوتی ہے نہ بین الاقوای رویہ ٹوٹا ہے اور نہ کوئی احتجاج ہوتا ہے لین اگر مشرق کے لوگ اسپ جذبات پر چمری چلنے پر تڑ ہے جیں تو مغرب سرایا احتجاج ہوجاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ی آئی الے کے قاتل دیے نہیں؟ کیا کے جی بی مخالفین کو قل نہیں کرتی؟ اگر شخصی اور سیا ی اختلافات میں قبل روا ہے تو کیا وہ شخص واجب القتل نہیں جس نے پوڑے عالم اسلام کے دل کو مجروح کیا ہے؟



#### ذاكر مولانا سيدعبدالله عباس ندوي

## اہانت رسول عللے اور آزادی رائے

پیغام بر سے نفرت و بیزاری کا اعلان اصل پیغام کی تحقیر ہے۔ کسی بھی رسول پر سب وشتم کرنے والا دراصل اس کی رسالت سے اپنی برات وا نکار کا اظہار کرتا ہے۔
سب اراز مطاقات سے کی در روز مورد کرتا ہے۔

رسول الله علیہ ہے کوئی دریدہ دہمن بر بخت اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ آپ کا نام محمد علیہ تھا، آپ علیہ عرب کے رہنے والے تے، یا قریش کے قبیلہ کے تے، یا آج ہے ڈیڑھ ہزار برس پہلے بیدا ہوئے تے۔ وہ دراصل اس دین سے بعادت خاہر کرتا ہے جس کو بر پاکرنے کے لیے آپ ملیہ آئے آئے۔ اس کو اس دوشی سے کدورت ہے جو آپ ملیہ کے ذریعہ پہلی ۔ وہ ان لوگوں سے اپنے بخض و عدادت کا اعلان کرتا ہے جنہوں نے آپ ملیہ کا ساتھ دیا اور آپ ملیہ کے کمشن کے لیے قربانی دی۔

خواہ بے حکت ایک ہالشتے نے اس لیے کی ہو کہ دہ بھی قد آوروں کی نگاہ اپنی طرف متوجہ کرے، خواہ اس لیے کی ہو کہ ان بزاروں کینہ پرورتار کی میں بھکنے دالے چگا ڈرول سے خراج حسین وصول کرے جوروشی کے دشن ہیں۔ سبب جو بھی ہو۔۔۔۔۔۔۔۔ مراس کا نقل ایک برترین مجرم اور بافی کا نقل ہے اور جس کی سزاعتل، نقل، عرف اور رواح برلیاظ ہے آل ہے۔ رہا آزادی تحریر و تقریر، تو اس عالمی اصول کو فلامنہوم میں پیش کرناعتل و دانائی پرظلم ہے۔ آزادی کی تعریف یہ ہے کہ دوسروں کی آزادی مجروح نہ ہو۔ کروڑوں انسانوں کے قلوب کو مجروح کردیا آزادی نیس ہے۔

سلمان رشدی کے وکیل وحید الدین خان اس بات کوئیل سمجھے اور وہ آزادی تقریر کا پیدائش حتی الدین خان اس بات کوئیل سمجھے اور وہ آزادی تقریر کا پیدائش حتی السی خض کو دینا چاہتے ہیں جو دوسروں کی آزادی تقریر سے قائدہ اٹھا کر وہ لال قلعہ کی حجست پر کھڑے ہو کہ گاندگی تی، نہرو تی، اعراجی کو مختلات سنائیں، پھر پولیس ان کو بتا دے گی کہ آزادی تقریر اور آزادی تحریر کے

صدود کیا ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لندن کے ہائیڈ پارک میں انٹیکر کارنر میں آزادی تقریر کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جو چاہے، جس کو بھی چاہے، گالیاں دے مگر وہاں بھی شرط ہے کہ حضرت عیسی، حضرت مریم اور ملکہ دفت کے خلاف ایک حرف زبان سے نہ تکا لے۔

**\$**---**\$**--**\$** 

#### احرشجاع بإشا

# آزادی اظهاری آژیس مسلمانوب کی دل آزاری

مغرب نے اسلامی بنیاد پرتی کی فدمت کو دئیرہ بنالیا ہے۔ یہ بنیاد پرتی ہے کیا؟ اس کی وضاحت کطے عام تو نہیں کی جاتی مگر دبی زبان میں بیضرور کھا جارہا ہے کہ اسلام کے بنیاد ک ارکان پر یقین رکھنے والا بنیاد پرست ہے۔مغرب کی نظروں میں وہ مسلمان بنیاد پرست نہیں جونماز نہیں پڑھتا اور روزے نہیں رکھتا اور اپنے فدجب کو اپنے گھر تک محدود رکھنے کا قائل ہے۔

یوں معلوم ہور ہاہے کہ مغرب مسلمانوں کا مزاج سجھنے سے قاصر ہے۔اسے میں مجمع نہیں آ رہی کہ پہلوگ حضرت محمد مطالقہ ہے اس قدر محبت کیوں کرتے ہیں، قر آ ن کی غلط تشریح کو قائل مواخذہ کیوں مجھتے ہیں، حضور سرور کا نئات عظیم کی شان میں گتاخی کے مرتکب رشدى كوملمون كيول كيت بي اور" لجا" كلف والى تسليمه نسرين كے خلاف كيول بير؟ تجب اس پرنہیں کہ مسلمان اسلام کی تحقیر کرنے والوں کے خلاف کیوں ہیں، تعجب اس امریر ہے کہ ان انبانوں کو جنہوں نے اسلام کی جان ہو جھ کر تحقیر کی، مغرب میں اس طرح پذیرائی مل رہی ہے جیے وہ دنیا کے نجات دہندہ ہوں۔ برطانیہ نے تسلیمہ نسرین کو ''آ زادی افکار' کا ایوارڈ دیا جس میں بارہ ہزار بوٹ کی قم مجی شامل تھی۔سوال یہ ہے کہ کیا بور نی پارلیمنٹ کے اراکین یا مغربی مما لک کے قائدین اوب وفن کوتسلیمہ نسرین کی تحریروں میں کوئی خوبی نظر آئی یا اس کے ناول کوفتی یا او بی لحاظ سے شاہ کار تعلیم کرلیا گیا؟ سوال کا جواب مدے کداس کے حامیوں اور معتر فین کی عظیم اکثریت نے شایدی اس کی کوئی تحریر پڑھی ہوجنیوں نے پڑھی ہے، دہ انہیں عریانیت رمبی تحریری قرار دیتے ہیں۔اصل بات یہ ہے کہ مغرب نے صدیوں سے اسلام کے خلاف جو ثقافتی جنگ شروع کر رکھے ہے، رشدی،مصر سے نوالسودی، متحدہ عرب امارات ے دیبا فامس اور اب بنگلہ دلیش سے تسلیمہ نسرین ..... بیسب لوگ اس جنگ میں مغرب کے وہ ہتھیار اور آلہ کار ہیں جن سے اسلام، اس کی تعلیمات، عقائد، اس کی معاشرتی، تمدنی اور

اخلاقی قدرول پراعدر سے ضرب اور نقب لگانے اور مسلم معاشروں میں بے راہ روی پرجی مخربی افکار وخیالات مسلط کرنے کا کام لیاجارہا ہے۔

اسلام کی ثقافتی میراث پرمغرب کا حمله سلیبی جنگوں کے اعداز میں سینکووں سال سے جاری ہے۔مرف اس کا اعداز اور اس کے اظہار کے طریقے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں۔مسلم معاشروں میں "آزادی نسوانیت" کی تحریک بریا کرنے کے لیے مغربی حکومتیں دانشور،مشنری ادارے، یو نیورسٹیاں اور دیگرعلمی اور محقیق ادارے نہایت زور شور ے اس طرح معروف عمل ہیں جس طرح وہ ماضی میں منتشرقین کے ذریعے تحقیق کے نام پر سركرم رے \_مستشرقين نے على تحقيق كے نام پر جوكام انجام ديا، اس كا مقعد ايك طرف ال امپریکزم اور نو آبادیاتی نظام کلاستحکام اور بقاتها اور دوسری طرف اسلام کے سرمایے ملم وعمل کو مشتبه بنانا تفا۔ بدینورسٹیوں اورعلی ورسگا ہوں میں، جاہے وہ مغرب میں ہول یا مسلم ممالک میں، طالب علموں، ریسری اسکالروں اور لکھنے پڑھنے والوں کواینے رنگ میں ڈھالنے اور اسلام پر مخلف محاؤوں سے حملہ کرنے کی پوری ترغیب وی گئی۔ اس طرح کی جزاروں شخصی مثالیں اور کتابیں موجود ہیں جومتشرقین اور ان کے زیر اثر کام کرنے والوں کی کاوشوں کا نتیدین جس کا مقعد اسلام سے مسلمانوں کا رشتہ کزور کرنا اورمسلم معاشروں میں تھکیک پھیلانا ہے۔اب یہ کام "نوانیت سے آزادی" کی تحریک برپاکر کے لیا جاتا ہے۔مغرب نے اسلام کے بارے میں صرف این ابداف تبدیل کیے ہیں، یالیسی اوراس میں کارفر ماروح وی ہے جوملیبی جنگوں کی تبدیس کارفر ماتھی۔

امریکہ اورمغرب نے ملتون سلمان رشدی اورتسلیمہ نسرین کوان کی فرموم خدمات کے صلے میں اپنے ہاں بے حد پروٹو کول دیا۔سلمان رشدی کی سرکاری طور پر حفاظت کی جارتی ہے جس پر ماہانہ ہزاروں پویڈ خرج ہورہ ہیں۔ وہ امریکہ پنچا تو امریکہ کے صدر کلنش نے جن سے ملاقات کے لیے دنیا کے سربراہان حکومت کی قطار کی رہتی ہے، اسے بغیر کسی پروگرام کے، اپنے حضور میں حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا اور ٹی دی پراس کی یوں تشویر کی گئی، جیسے کوئی بہت بڑا قائد، کوئی بہت بڑا قائم اور حکیم، صدر سے طفے آیا ہو۔تسلیمہ نسرین انجی امریکہ خبیس بہت بڑا قائم کی کرشوں کے اس کورشدی سے زیادہ پذیرائی طے۔رشدی کی کتاب کی ادبی حیثیت کی خبیس اگر وہ ادبی لحاظ سے کسی قائل ہوتی تو اسے ادب کا لوئل پرائز دے دیا جاتا۔اس

کی ہیلایت کو سای رنگ دے کر اس بے خمیر کو اس قدر اہمیت دے دی گئی ہے کہ اسے بھی اسے بھی اسے بھی اول ہے۔ مکن ہے اسے بھی اول ہے۔ مکن ہے اسے بھی اول ہے۔ مکن ہے اسے ملا کے دیل پر انز کے لیے فتی کر لیا جائے گرتا حال تو کتاب کی بجائے کھنے والی کو زیادہ اہمیت دی جاری ہے۔ سویڈن کے سیویڈن کا معاشرہ غیر حواج ہے۔ سیمہ کو 'فیا'' کھنے پر سویڈن نے ابوارڈ دیا۔ بورٹی پارلیمنٹ نے اسے مرکو کیا ہے۔ اسے حورتوں کے حقوق کے حق بی آ واز بلند کرنے پر بورٹی پارلیمنٹ نے بھی ابوارڈ دیا۔ بارہ بڑار پویڈ کی بگلہ دیش بی تو بہت زیادہ اہمیت ہوگی لیکن سویڈن میں، جہاں وہ رہائش پذیر ہے، بیرقم دو تین مینے اس کا ساتھ دے سکے گی اور فرانس کے صدر مترال نے بھی تسلیمہ نسرین سے میا قات کی۔ اسے اور رشدی کو یہ پذیرائی صرف مغرب میں کھی اور دو بھی اس لیے کہ ان دولوں نے اسلام کی تحقیرا در تفکیک کے۔

کیا اس پذیرائی سے بیسجما جائے کہ مغرب اسلام کی تحقیر کرنے والوں کوخوش آمدید کہتا ہے اور ان کی برقم کی اعانت کے لیے تیار ہے؟ کیا اس پذیرائی پر اسلامی امد کے لیے کوئی پیغام مغمر تونیس؟ کیا مغرب کا بیا قدام اسلام کی تحقیر کے مترادف نہیں؟



#### يآعا شاعى سابق وزيرخارجه

## آ زادی اظهار اور شیطانی آیات

سلمان رشدی کے ناول پر اضحے والا طوفان، اس کی غدمت اور کلمہ کفر کہنے پر اسلای قانون کے تحت اسے سزائے موت وینے کا اعلان کے گروگھوم رہا ہے اور مغرب بی اس علین جرم اور و نیا بجر کے سلمانوں کو کئینچے والی اذبت کی طرف کوئی توجئیں دی گئی، جس کا موجب شیطانی آیات کے وہ پیرا گراف ہے ہیں، جن بیل حضور شائے کی عزت وعظمت کو داغدار کرنے، آپ مائے کے محترم صحابہ کی تو بین کرنے اور امہات الموشین پر گھٹیا ترین طعن کرنے کی جسارت کی گئی ہے۔ مصنف سلمان رشدی، جس کا دعوی ہے کہ اسے اسلای تاریخ اور روایات کا علم ہے، نے ویدہ و دانستہ طور پر اسلامی اعتقاد کی مرکزی صداقتوں پر آتش بازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تا ہم مغرب بیل حکومتی اداروں اور نعز میڈیا کی ساری تو جہات کا مرکز اس کی سزائے موت اور آزاد کی اظہار کا حق بنایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے تی اتنا غیر مشروط ہے کہ وہ ان تمام حقوق اور آزاد ہوں پر سبقت صاصل کر جائے جن سے تمام شہری نسل، جنس، زبان یا غرب کے کسی اخیاز کے بغیر مشترے ہورہے ہیں اور جو کسی کم اساسی حیثیت کے حال نہیں۔

28 فروری کوعوامی بحث می حصد لیتے ہوئے وزیراعظم تھیج نے ہاؤس آف کا منز کو بتایا: "آ زاوی تقریر واظہار صرف قوانین مکی کے تحت ہے۔ یہ ہراس چیز سے زیادہ اساس ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں اور کسی ملک کی طرف سے اس میں مداخلت نہیں ہونی جاہیے۔"

برطانیہ جے جمہوریت کا گہوارہ اور قانون کی حکرانی کی مثال پیش کرنے والے ملک کی حیثیت سے ونیا میں عزت واحرام کی نظروں سے ویکھا جاتا ہے، وہ الوام متحدہ کی جانب سے قریباً میں سال پہلے منظور کے جانے والے شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوی بیثاق

کا فریق ہے۔اس میں جن بنیادی انسانی حقوق کی صانت دی گئی ہے،ان میں ہرایک کے لیے آزادی اظہار کا حق بھی ہے لیکن بیرمعاہدہ دوسرول کے حقوق اور شجریوں کے احترام، نیز ملامتی، اس عامہ،عوالی صحت واخلاق کے تحفظ کے لیے بعض ضروری یا بندیاں بھی عائد کرتا ہے۔

ال بین الاقوامی معاہدہ کی ایک اور دفعہ آرٹکل 26، قانون کے سامنے تمام انسانوں کی برابری اور بغیر کی انتیاز کے، سب کو قانون کے ایک جیسے تحفظ کی گارٹی وہی ہے۔ مرف کبی تحدیدی بین الاقوامی دستاویز بی الی نہیں جو آزادی اظہار کے حق کے لیے بعض حدود اور تحفظات متعین کرتی ہے۔ برطانیہ نسلی اور انتیازی رقبہ کے خاتمہ کے کونشن بھی شامل ہے جونسلی برتری یا نفرت کے خیالات کے پھیلانے پر پابندی عائمہ کرتا ہے۔ برطانیہ کے قومی قانون بھی بھی آزادی تقریر واظہار، جانی وتحریری اہائت اور بحرمتی کے قانون کے ماتحت ہے۔

اس قانونی منظرنا ہے کے بریکس برطانیا ایک منظر پیش کرتا ہے جس بی اس کے بعورے اور کالے، پدرہ سے بیس لاکھ مسلمانوں کی مضبوط براوری ندہب کی تقریبات کے معاملہ بی قانون کے تحت مساویہ سلوک سے متن نہیں ہوری ۔ انگلیکن عیسائی، قانون برحرتی کے تحت اس وقت تحفظ طلب کر سکتے ہیں جب حضرت مسل علیہ السلام کی خصیت کوشائل کیا گیا ہے لیکن جب پغیراسلام علیہ پرشدید ترین حملے کیے جائیں، جبیبا کہ مشیطانی آیات کے معاملہ بی ہواہے تو وہ اس قانون سے مدد کے طالب نہیں ہو سکتے بلکہ اس کی بجائے انہیں اس کے مصنف کی آزادی خیال واظہار کے بارے بی بتایا جاتا ہے اور تنہیہ کی جاتی ہوئی۔



# ڈاکڑ محر مرفراز نعی الازہری مغرب کے پجاری اور آزادی رائے

مغرب .....مغربی اقدار ..... مغرب کی ندجب سے لائعلق ..... اور .... سیکولر نظريات كى خوبيوں،عظمتوں اور رفعتوں كوخوش نما ائداز ، ائتا كى خوبصور تى اور غيرمحسوس طريق ے " پیخارے" لے لے کربیان کیا جاتا ہے کہ ایک عام ساانسان ان" طلسماتی کھانعوں" کو س س کر بیمسوس کرتا ہے کہ بورپ کی ترقی کا راز جی فدجب سے دوری میں بوشیدہ ہے اور اس طرح كـ"خيالات فاسدو"كواي برث ميذياك ذريع خوب خوب اجاكر كرتا بجس ك يتيج مل عوام تو ايك طرف رب، علم وآسكى سے دابسة افراد اور حكر إنى ك' سب وفاتخت' اور " فروس" ، هخفیات " بھی اس" فریسی سے " میں جنلا ہو جاتی جیں کہ ہماری فلاح بھی "سیکوارازم" یں بنیاں ہے۔اس لیے حکمرانوں کا انداز حکمرانی بھی سیکولردوایات کا روپ دھار لیتا ہے۔ جبكه حقيقت يد ب كم ويش آج بهي يورب اب في ايى عقائد، روايات اورافكار میں ای قدرر جعت پند ہے، جس قدر آج سے دو ہزارسال پہلے روم کے کلیسا کی تعلیمات کی روشی من رجعت پند تھا اور جس کا مشاہرہ ہم آئے دن ہورپ سے آنے والے مہذب افراد ك ادارادات، بيانات، بينامات اور حكر الولكودي كيدد احكامات " سے كرتے رہتے ہيں۔ مجی وہ اسے مشری اداروں کی آٹر میں اور مجی غیر کمی الدادے چلنے والی ''این جی اوز'' کے حوالے سے الی کارروائوں کو پروان جر حاتے رہتے ہیں۔ بھی "رشدی" کے ذریعے اور بھی " نرین" کے روپ میں اینے مقامد کو حاصل کرتے ہیں۔ بھی وہ ندہب کو انسان کا ذاتی منظة قرار دے كراس كى ايميت ختم كرنا جاہتے ہيں اور وہ ندبب كوانسان كا ذاتى منظة قرار ديے ين حق يجانب من ين \_ كونك عيسائيت، يبوديت اور ديكر تمام اديان كى تعليمات مرف عبادات اور اظا قیات تک محدود میں اور زعر کی کے دیکر شعبہ بائے حیات کے بارے میں ان كى تعليمات يا تو خاموش بين، يا اكر بين و اسلام كے مقابلے بين ائتائى محدود، غير متوازن،

ناپائیدار، غیر مستقل اور غیر ابدی ہیں۔ یہ صرف ووئی ہی نیس بلکہ حقیقت ہے اور ان موضوعات پرعلی مواوے معمور بہترین کتب اس پر شاہد ہیں۔ اسلام کے احکامات بھی اگر مرف عبادات اور اخلا قیات تک محدود ہوئے تو مغرب کو اس سے خوفروہ ہونے کی نہ کوئی مرورت تی اور نہ ہے۔ آخر یورپ ہیں دیگر اویان والے بھی تو سرگرم عمل رجح ہیں۔ ان کے بارے ہی ان کا وہ 'خرش رویہ' نہیں ہوتا جو اسلام کے بارے ہی ہوتا ہے۔ آخر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو مغرور ہے؟ اگر کہا جائے کہ اس کی وجہ مسلمالوں کے ماہین مسالک کا اختلاف اور ان کے پیروکلووں کی باہمی چھٹش ہے تو جب "میلیں جگیں' ہوتی تھیں، اس وقت تو کوئی فرقہ واریت اور مسلکی اختلاف کا وہ زور وشور نہ تھا جو آج نظر آتا ہے تو اس وقت یورپ اور روم کے کلیساؤں کے راہب اور شہنشاہ کس بنا پر اسلام سے برسر پریکار رجے ہے؟

مغرب اسلام سے خونز دہ بھی صرف اس لیے ہے کہ اسلام ایک کھل ضابطہ حیات ركمتا بــاسلام كے نظام"معاشيات واقتصاديات" كواكر عملاً نافذ كرديا جائے تو جدسالوں کے اعد اعمد بورپ کی نام نہاد ترقی زین بوس موجائے گی۔ اسلام کے نظام'' حکومت و سیاست'' کا جامہ زیب تن کر لیا جائے تو جمہوریت کے بڑے بڑے بت یاش پاش ہو کرر بڑہ ریزہ موجائیں گے۔ اسلام کے نظام ''عدل وانساف'' کو اپنا لیا جائے تو بورٹ کی نام نہاد عدل وانعاف کی کہانیاں اورمسلمان اقوام اور ملوں کے ساتھ ان کا مظاہرہ اورسلوک ان کی دوغلی یالیسیوں کو نگا کردے گا۔ اسلام کے نظام میادات کو روح جان بنا لیا جائے تو بورپ کا بكل بنكامه خيز معاشره، سكون قلب كى دوات سے مالا مال موجائے گا۔ اسلام كے نظام "اخلا قيات" كوترز جان بناليا جائة تويورپ كا مكروه شيطاني معاشره اخلاق حيده كامنيع ومركز بن جائے گا۔ اسلام کے نظام "معاشرت" کو جاری وساری کردیا جائے تو طبقاتی کھکش ایلی موت آب مرجائے گی۔ اسلام کی کتاب ہدایت "قرآن" کو تعلیم و تعلم اور تسخیر کا تنات کا سرچشمہ بنا لیا جائے تو بورپ کی سائنسی ترتی روبہ زوال ہو کر قصہ ماضی کا آیک یارینہ جزین جائے گی۔ خرضیکہ اسلام کی تعلیمات میں سے کی ایک تعلیم کو بھی خلوص سے ، عملا نافذ کردیا جائے تو پورپ کے کلیساؤں کے راہب بخو لی جانتے ہیں کہ پھروہ اسلام کے فروغ اور اس کی نشرواشاعت کا راستر کسی طرح نہیں روک عیس کے۔ اس لیے ہر چہ ماہ کے بعد بورپ

کے ذہی، سیای اور عمرانی رہنماؤں کے پیٹ میں اسلام ویمنی کے لیس منظر میں "تو بین رسالت عظی" کا مروز افعتار بتا ہے۔

الل حكمت جانة بين كه بعض ادقات مقاصد كوفوراً حاصل كرايا جاتا ہے اور بعض اوقات ست ردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفغوں کے ساتھ ساتھ، آہتہ آہتہ اذ ہان وقلوب کو مقاصد کے صول کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ دھرے دھیرے، گاہے بگاہے کرنٹ کی خفیف شارلوں کی صورت میں ذہن کے گوشوں میں ناپندیدہ بات ڈال کر ارتعاش پیدا کیا جاتا۔ ہے۔ پہاں تک کرد من اس ارتعاثی کیفیت کو برداشت کرنے کا عادی موجاتا ہے اور پھر ایک دفت ایدا آتا ہے کدارتعاش کا زیر و بم اور مدو برر ذہن پر بارگرال تابت شہونے کی منا پر ا کی معمول کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔اس کے بعد عال جس طرح کے مقاصد اور مفاوات حاصل کرنا جاہے، بلا ترود حاصل کر لیتا ہے۔ پھھ ای طرح کی صور تعال سے یا کتانی بھی دو مار بین -" تو بین رسالت ملاف " کی دفعات پر ائتائی تعصب، عصبیت اور تک نظری کی " خورد بین" لگا کر اس کے متنی پیلو الاش کیے جاتے ہیں اور اگر متنی پیلو الاش کرنے میں نا کامیوں کا سامنا کرنا پڑے تو اپنی تفت مٹانے کے لیے، لے دے کریہ "فرو" لگایا جاتا ہے كديد" آزادى رائے" كے خلاف ہے۔" آزادى رائے" كا اطلاق كيال كيال موتا ہے، اس کی تجود کیا ہیں؟ آزادی رائے کا اون بھی کیا شرب مہار کی ماند ہے؟ آزادی رائے کی نگایس کسی ''فیل بان' کے ہاتھ میں تھائی جاستی ہیں تو اس کی حرکات وسکیات کی شرا مُلا کیا ہیں۔ کیا ''آزادی رائے'' مجمی مغربی تہذیب و تدن کی عرباب ''دوشیزہ'' کی مانند سمی '' قلوبطرو'' کی تمثیلی آئیندی پرتو ہے جس پر'' آزادی رائے'' کے''متوالے'' اور''عشاق' عالم وارتقی اور بےخودی میں ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس آزادی کی"دوشیزہ" کے"آ مینہ" کی کر وہوں ے اپنے آپ کولہولہان کر کے شہیدوں میں نام لکھاتے جائے ہیں۔ کیا ''آ زادی رائے'' مجی اخلاتی اور قانونی حد بند ہوں کی عماج ہے یانہیں۔خود مغرب والے کشمیروفلسطین،عراق و ایران کے "آزادی رائے" کے زخم خوردہ" مجروجین" سے سفاکانہ سلوک کا مظاہرہ کن اصولول كے تحت كررہے ہيں، شايدان كے ہال"ائے" اور" غيرول"كے ليے آ زادى كى رائے كے الگ الگ پیانے ہیں۔

ایک مسلمان تو اس امر کا تصور بھی نہیں کرسکتا اور نداس کے وہم وخیال میں بدتصور آ

سکا ہے نداس کے ذہب کی تعلیمات ایسا کرنے کی اجازت و بی جیں۔ اس لیے بیسوال مسلمان مصفحت نہیں بلکہ کوئی اور کافر خض یا کسی اور دین باطلہ کا بانے والا خض "آ زادی رائے" کے حوالے سے نعوذ باللہ فم بعوذ باللہ صغرت عیلی علیہ السلام کی شان اقدس میں تو بین کا ارتکاب کرتا ہے (نقل کفر کفر نباشد) تو برطانوی قانون قازادی رائے" کے حق کو پامال کرتے ہوئے حرکت میں کیوں آتا ہے؟ کیا" آزادی رائے" کے وصلے ورجیوں اور نام نہاد متوالوں نے اپنی تجائیوں میں این جیا کیوں نے بی جیا؟

"مغرب" پروپیکنٹرو کے مل بوتے ہر"جبوب" کو" سی" اور" کی" کو"جبوث" فابت کرنے کا "مشرق" کی برنبست زیادہ تجربدر کھتا ہے۔ دوسرے معنی علی ہول بھی کہا جاسكا ہے كە "كفر"اس" فن"كى ممرائيول سے زياده آشنا ہے جس كا مظاہره ده اكثر اوقات کرنا رہتا ہے اور ای بروپیکٹڑے کے ذریعے وہ تھائن کولو ژمروژ کر پیش کرنا ہے۔ خاص طور پر جہاں کہیں اسلام کے فروغ کا معاملہ ہویا اسلام کی حقیقی تعلیمات پرعمل کرنے کا مسئلہ ہوتو وہ اس پرو پیکنڈے کے فن کے رموز کو جاننے کی بنا پر پورے''لا وُلٹکر'' اور اپنے''شیطانی اسباب وآلات" كي ذريع حمله آور بوجاتا ب اور ظاهر بين افراواس ولكر" كي ظاهرى شان وشوكت كے ساتھ جب لفظ "مغرب" كى پوئدكارى كود كميتے بيں تو بلا چون و چرا مرعوب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ان کے ذہنوں میں یہ بات بوے دلنشیں انداز میں بٹھا دی گئی ہے کہ مغرب کی کوئی بات مجی ظلا، جموث، باطل اور حقیقت سے ماوری ہوئی نہیں سکتی۔ اگر ان کا كوكى " غذى راهب " مارے كى قانون كو" غلا" كہتا ہے تو وہ قانون يقينا آ زادى رائے اور حقوق انسانی کو بامال کر رہا ہوگا؟ وگرنہ یہ کیے ممکن ہے کہ"مغرب" کا حقوق انسانی کا علمبردار، ''و بی رہنما'' اس کی مخالفت کرتا؟ اور جب ''مغربی کلیسا کا یاوری'' اور' سیکولر معاشرے" کی ایک قابل احرام فخصیت"آرچ بشپ" مارے حکرالوں کے سامنے بالگ ومل کسی قانون کی مخالفت کرری موتو بلاریب اس ہے'' آ زادی رائے'' جیسی''مقدس گائے'' ک تو بین مور بی موگ؟ ورند بورپ بینے سیکوار معاشرے کا فدہی "سیکواز" رہنما، خالفت میں " واب مهمانی" کے خلاف مظاہرہ ند کرتا تو کیا" سیکورمعاشرے" کے"سیکول" رہنما کے قول وفعل سے خود لفظ "سیکول" کے معنی کی وجیاں نہیں بھر ربی ہیں؟ کیا اس طرزعمل سے لفظ "سیکولز" کی لغت اور اصطلاح کے اعتبار ہے، ان تک جو تحریفیں کی گئی ہیں، وہ سب غلط قرار

ونیس ہوجاتیں۔اس لیے "سیکولا" کی ٹی تحریف وجودیس لائی جاری ہاوراگر ہوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس لفظ کی تعریف اور معتی جب جائیں، بدل دیں۔ کیونکہ وہ "اگریزی" کے" مائی ہاپ" جو تھرے۔" باوشاہ" کوخی حاصل ہے کہ وہ "خواب کو خرک کے یا مونث۔ ہم" محکوموں" کو کیا حق حاصل ہے کہ" سیکولا" کی وہ تعریف کریں جو اب تک لفت کی کتابوں میں موجود ہے۔

"دسخرب" کا بینمرہ کہ وہ ایک "سیکولر معاشرہ" ہے اس کی حیثیت بینہ وہی ہے جیسی ہندوؤں کے اس نعرے کی ہے کہ" ہندوستانی معاشرہ" ایک "سیکولر معاشرہ" ہے۔ ان نعروں کی حیثیت" دو حوکہ" کے علاوہ کی جیسی ہے۔ مغربی معاشرہ کھیلی طور پر سیکولر معاشرہ نہیں ہے۔ مغربی معاشرہ نہیں کہ جب بھی معاشرہ نہیں ہے بلکہ وہ انتہائی "دمتعصب معاشرہ" ہے۔ بی تعجب اگیز امر نہیں کہ جب بھی پاکستان یا کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی قانون اسلام کی تعلیمات کے مطابق بنتا ہے یا کوئی قدم، اسلام کی تعلیمات کے مطابق بنتا ہے یا کوئی قدم، اسلام کی تعلیمات کے مطابق اٹھایا جاتا ہے تو اس قانون کے خلاف پہلی آ واز "مغرب" سے بلند ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنے ملک میں موجود مغرب کے "ماشتے" بھی اپنی بے سری آ واز ول کو اور کا کہ جیں؟

کیا وجہ ہے کہ 'امتاع قادیانیت کا قانون' پاکتان کی متقنہ بناتی ہے اور اس کا احرور' مغرب کے پیٹ میں افعتا ہے؟ '' قوانین حدود' کا اطلاق پاکتان میں ہوتا ہے اور اس کے خلاف' محرور کی اطلاق پاکتان میں ہوتا ہے اور اس کے خلاف' محرور کی باند ہوتی ہیں؟ ''قانون شہادت' کا ایرا پاکتان میں محل میں آتا ہے اور اس کے خلاف' نفرے' پورپ میں لگائے جاتے ہیں؟ ''عریانی اور فائی اور فائی ' پر پابندیاں یہاں عائد ہوتی ہیں اور اس کے خلاف' 'غم وقعہ' کا اظہار پورپ میں ہوتا ہے؟ ''قو ہین در الت محلف ' کا قانون پاکتان کی عدلیہ کی ہدایات کی روثی میں بنایا جاتا ہے اور اس کے خلاف' ' جاتوں اور مظاہر نے' مغرب میں ہوتے ہیں؟ کیا پورپ اور مغرب کی ہو اور اس کے خلاف' ' جلوں اور مظاہر نے' مغرب میں ہوتے ہیں؟ کیا پورپ اور مغرب کی ہو محاشر ہیں اس امر کی غمازی نہیں کر رہی ہیں کہ ذہبی اعتبار سے اصل '' متصب معاشر ہی' مغرب اور پورپ ہی ہے کہ دو اپنے ذہبی احتقادات اور قوانین کو دومر مے مما لک میں نافذ کرانا چا ہتا ہے۔

بین الاقوای قوانین میں سے کون سا قانون مغرب کو بیری دیا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے فات کے اس اللہ میں است

والے افراو کو بیتن حاصل نیس ہے کہ وہ اپنی رائے کی آزادی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی فرای تعلیمات کی روشی میں اپنی زعر کی گزاری؟ اور اپنے ملک میں اقلیقوں کو اپنے اعتقادات كمطابق عركى كزارن وين؟ كياكم فض كومجوركيا جاسكا بكدوه برطانيه ياامر يكه جاع؟ یقینا نہیں لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے یا کسی بھی طریقہ سے امریکہ یا برطاندیکنی جاتا ہے یا پہنچا ویا جاتا ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کی پابندی کرے، جس مقام پر وہ موجود ہے، اس کو بیتن حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کیے کہ چونکہ میں یا کستانی ہوں اور میں یا کستان یں" رائك بینڈ ڈرائونگ' كرتا مول، اس ليے بن امريكه بن مين مين" رائك بینڈ ڈرائونگ' كرون كا\_اكروه ايباكر \_ كاتو قابل كرفت قرار بائ كا\_اب اس برلازم ب كدوه وبال کے قوانین کی بابندی کرے یا اس کے بھس کوئی امریکی پاکستان میں ڈرائیونگ کرے تو اس پر لازم ہے کہ امریکی ہونے کے باوجود پاکتانی قوانین کی پابندی کرے۔ اگر وہ وحوی کرے کہ بیمرا بنیادی حق ہے کہ میں اپنی مرض سے چلوں، جاہے واکیں طرف چلول یا باکیں طرف، تم كون موت مومير عقوق برؤاكه ذالنے والے؟ كوئى بمى ذى شعور فخص اس كے ومویٰ کی تائیر نیس کرے گا کوئکہ اس کا بدوموی، بین الاقوامی قواقین کے خلاف ہے۔ بین الاقواى قانون يى كبتا ب كه جوفض جس ملك مي موداس يرلازم بك كداس ملك كقوانين کی بابندی کرے۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ دین کے معاملات کی جرنیں۔ دین اسلام ہرگز اس امرکی اجازت نہیں دیتا کہ کی فرد کو زیروتی اور اس کے مرضی و خشا کے خلاف اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے اور زیروتی اقرار رسالت کرایا جائے۔ یہ ہرفرو کا حق ہے کہ وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے۔ رسالت کا اقرار کرے یا نہ کرے لیکن و نیا کا کوئی قانون، کوئی آئین اور بنیاوی حقوق کا کوئی چارٹر کی محض کو یہ حق بھی تو نہیں دیتا کہ دہ کی بھی رسول کی تو بین کرے اور بنیادی حقوق کا کوئی چارٹر کی محض کو یہ حق بھی تو نہیں دیتا کہ دہ کی بھی رسول کی تو بین کرے اور بندی معاملات میں دومروں کی دل آزاری کا سبب بنے۔ اگر وہ سلمان ہوگیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل بیرا ہو، یہاں اب دہ اپنی آزادی اور حق انسانی کے اصول کا اطلاق نہیں کرسکا۔ کوئکہ اس نے اپنے آپ کو اسلام میں واخل کرکے اسلام کے احکامات پر عمل بیرا ہونے کا پابند کرایا ہے اور نہ بی کی مختص کو یہ حق دیا جاسکتا ہے کہ وہ پاکتان میں واخل ہوکر'' پاکتانی قوانین'' کی خلاف ورزی کرے۔

قانون کی کالفت کون کرتا ہے۔۔۔۔؟ اور کیوں کرتا ہے؟ کیا قانون جرائم میں اضافہ کرنے کے لیے بنایا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔۔۔۔؟ اور کیا قانون وصرے فہبی جذبات کو محروح کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔۔۔۔؟ یقینا جاتا ہے۔۔۔۔؟ یقینا تنازعات میں تصغیہ جوئی۔۔۔۔۔دفارکون ولانے۔۔۔۔۔ فالموں اور جابروں سے نجات ولانے۔۔۔۔۔ برائیوں کے انسداد۔۔۔۔۔اور جذبات کو محروح کرنے سے روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔۔

قاتل ہی فرمت کی جائے،
چور ہی نیس چاہے گا کہ قاتل کے خلاف قانون ہے یاتل کی فرمت کی جائے،
چور ہی نیس چاہے گا کہ چوری کے خلاف قانون بنایا جائے یا چورکوسر عام رسوا کیا جائے۔ زائی
اور شرائی ہی نہیں چاہے گا کہ زنا اور شراب کے خلاف قانون بنایا جائے یا وہ خض جس نے کی
ہی ختم کی برائی کا ارتکاب کرتا ہو، اس کی کوشش ہوگی کہ اس کی خواہشوں کی بخیل میں کوئی
رکا وٹ نہ ہے اور نہ کوئی آ ڈ بننے کی کوشش کر ہے۔ اس لیے وہ مختلف حیلوں اور بہانوں سے
اپنے خلاف قانون نہ بننے میں ہزار جنن کرے گا۔ بھی عادات کا سہارا لے گا، بھی اپنی خواہشوں کو
فطری تقاضوں کی بخیل کا جواز گھڑے گا، بھی آ زادروی کا بہانہ بنائے گا، بھی اپنی خواہشوں کو
بورا کرنے کے لیے غیر خدا ہب کی غیر مصدقہ روایات کا سہارا لے گا۔ بھی حقوق انسانی کے
خلاف سازش قراروے گا اور بھی انسان کی آزادی کے خلاف جرم قراروے گا۔

لیکن جس فض نے قل نیس کرنا، چوری نیس کرنی، زنا اور شراب اس کے قریب بھی نہیں جاتا اور نہ کسی برائی کے ارتکاب کا خیال ول شی لاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتابوں کے اعراک اس تم کا قانون بھی موجود ہے یا نہیں۔ جب اس نے ان ش سے کسی کھٹل کا ارتکاب بی نہیں کیا تو اسے کس بات کا ڈر یا خوف ہوگا۔ قانون کتابوں کے اعرابوت ہوتا ہے جو پہلے سے اپنے ہوتا ہے جو پہلے سے اپنے آپ کوان گذرے کا مول ش جتلا کرنے کا ارادہ کے بیٹھا ہے۔

ای طرح جب کی مختص نے "نعوذ باللہ" کی ہی" نی کرم" یا "مقدس ہی" کے ارے خلاف کچو کھمایا کہنا ہی نہیں ہے واسے کیا فرق پر تا ہے کہ "تو جن رسالت سکا ہے" کے بارے میں دفعہ 295- C (مجموعہ تعزیرات پاکستان) ہے ہی یا نمیں۔ قانون کی کتابوں میں دفعہ میں دفعہ 1860 ہے موجود ہے۔ کیا اس دفت سے تمام انسانوں کو تش کرفار کیا جاچکا ہے؟ یا تمام انسانوں کو گرفار کرنے کی کوشش کی گئی ہے ادر

اگرید کہا جائے کہ خدشہ ہے کہ 295-C کو غلط طریقوں سے استعال کیا جائے گا، اس دفعہ کی موجود گی میں جس پر جب جا ہیں گے، اطلاق کروا کر گرفتار کروا لیا جائے گا چونکہ فدہمی منافرت دن بدن پیل ری ہے اس لیے احتیاط اس میں ہے کداس دفعہ 295-C بی کوشتم کردیا جائے تا کہ اس کا ناجائز اور غلط استعال ہی نہ ہو۔ چھر ایک قدم آ کے برھ کر بیکوشش بھی کی جانی جانے کے دفعہ 302 کو بھی ختم کروایا جائے کوئلد دفعہ 302 کو ایک مرتبہ نیس بزاروں مرتبہ غلط استعال كرواكر بزارول افرادكو يعانى كے تخوں ير افكايا كيا ہے اور بريعانى بر لٹکنے والا تقریباً یمی کہتا رہا ہے کہ مجھے 302 میں جان بوجھ کر ملوث کروا کر مجانی ولائی جاری ہے۔ جبکہ یہ قل میں نے نہیں کیا۔ البتہ دیگر گمنا موں میں جتلا رہا موں لیکن اس قل کا ارتکاب میں نے نہیں کیا تو کیا عدالتوں نے اپنے نصلے صادر کیے جانے کے بعد ایسے تمام قاتلوں کی سزا معاف کردی؟ کیا عدالتوں نے بغیر شوت کے قاتل کے دعویٰ کو قبول کرلیا؟ کیا بھٹوکو عدالت کے ذریعے پیانی کی سزامل جانے کے بعد شیدائیان بھٹو نے عدالت کے نصلے کو دل سے قبول کیا ہوا ہے؟ وہاں تو بالفعل دفعہ 302 کا غلط استعمال ہوالیکن یہاں تو ایک مخض کو بھی 295-C کے تحت سز انہیں دی می ہی۔ صرف مقد مات بی درج ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس امر کی چنلی کھا رہا ہے کہ ان افراد کے مقاصد پھے ادر میں یا اس کے چیچے کوئی سازش کار فرما ہے؟ اور کس ذبن کے افراد میں جو دفعہ 295-C کو مالیند کرتے ہیں؟ اور غیر مکی اسلام وشمن طاقتوں کے ایجنٹ اسے کول ختم کرانا جا ہے ہیں؟

اگرچہ قانون سے متعلق شخصیات کے لیے قانون کی دفعہ کا حوالہ بی کافی ہوتا ہے لیکن اہل نظر ذرا دفعات 295، A -295، B -295، کونظر انداز کرکے مشاہدہ کریں کہاس میں کون می چیز اور الفاظ خلاف اسلام ہے۔

باب 15: ان جرائم کے بیان میں جو ندہب سے متعلق ہیں Offenes) Relating to Religion)

عنوان: عبادت گاہ کونقصان پہنچانا یا نجس کرنا کی طبقہ کے ند بب کی تو بین ہو، دفعہ 295، جو مخض کسی عبادت گاہ یا کسی شے کو جولوگوں کے کسی فرقہ کے مزد کیے متبرک بھی جاتی ہو، خراب کریے یا معزت پہنچائے یا نجس کرے (Defile) لوگوں کے کسی فرقہ کے فد بب کی تو بین کرنے کی نیت سے یا اس امر کے احتمال کے علم سے کہ لوگوں کا کوئی فرقہ اسے خراب کی تو بین کرنے کی نیت سے یا اس امر کے احتمال کے علم سے کہ لوگوں کا کوئی فرقہ اسے خراب

کرنے یامعنرت پیچانے یا بنس کرنے کواپٹے ندہب کی ایک طرح تو بین (Insult) سمجے گا تو مخص ندکورہ کو دونوں قسموں میں سے کسی تشم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی معیاد دو برس تک ہوسکتی ہے یا جرمانے کی سزایا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔

منابط: قابل دست اعدازی پولیس من، ابل منانت، تا قابل منانت رامنی تامه، مینجسٹویٹ درجداوّل یا دوم،

محمیا" حقوق انسانیت" اور" آزادی رائے" کے" آقادل 'لین" آگریزول" کے نزدیک به" حقیر" سے جرائم بھی" ناقابل رامنی نامہ" ہیں۔

''انبان'' کی کی شخصیت، فرد، قوم، ملک، وطن، ادارے اور شعبے سے الفت اور وابقی کے اطوار مختلف زبانوں اور حالات میں مختلف انداز سے ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ تغیرات زبانہ کے ساتھ ساتھ ان کے انداز میں کی بیشی اور افراط و تفریط کے مظاہرے بھی ہوئے۔ بھی بھی ایک وابنتگیاں فکست و ریخت کا شکار بھی ہوئیں اور تاریخ کی بہنگی کے ساتھ ساتھ ان میں کہنہ بن بھی پیدا ہوتا رہا لیکن دین و فد ہب سے باوجود تغیرات زبانہ کے ماتھ ان میں کہنہ بن بھی پیدا ہوتا رہا لیکن دین و فد ہب سے باوجود تغیرات زبانہ کے وابنتگی اور تعلق کا پہلو کمل طور پر بھی بھی ختم نہ ہوسکا اور نہ ہوسکا گا۔ معاشرہ اپنے آپ کو کتنا می مواقع اور وابنتگی اور فیت کے دول اور فیت کے دول اور فیت کی انداز میں اس سے الات میسر آئیں گے، اپنے آپ می فرار دینے والا بی کیوں نہ ہو، جب بھی مواقع اور حالات میسر آئیں گے، اپنے آپ میں مغیر اور پوشیدہ وابنتگی کے پردے کو چاک کرکے مریاں ہونے میں ستی کا مظاہرہ نہیں کریا تا۔ فد ہب سے دوری کے دوئی کے باوجود جہاں عریاں ہونے میں ستی کا مظاہرہ نہیں کریا تا۔ فد ہب سے دوری کے دوئی کے باوجود جہاں کہیں اسلام ادر مسلمانوں کے بطور فد ہب اور قوم، ترتی کا پہلوسا منے آتا ہے اسلام دشمی کا آئینہ دار ہے۔ " قو ہین رسالت میں گئی کی کا نفت بھی ای پی منظر کی آئینہ دار ہے۔

قانون کی نگاہ میں تمام وابتگیوں سے زیادہ مضبوط وابتگی" وین و ندہب" کی قرار پاتی ہے۔ چنانچاس وابتگی کو صداعتدال میں رکھنے کے لیے" اگریز" آقاؤں نے اپنے دور" باوشاہت "1927ء میں وفعہ 295۔ الف (ایکٹ ترمیمی فوجداری قانون 1927ء) کا اضافہ ای کہ منظر میں کیا جس کی عبارت سے یہ اعدازہ بخو کی لگایا جاسکتا ہے کہ" تو بین

ندہب" کی کتنی اہمیت ہے۔

295\_الف (مجمور تعزيرات بإكتان) كالمل عبارت يه ب

"عوان: بالاراده اور عدادتی افعال کے ذریعہ سے یاکی جماعت کے ذہبی احساسات کو بذریعہ و بین ذہب یا خہی عقائد کے بحرکانا"۔

دفعہ 295۔ الف: جو کوئی شخص اراد تا اور عداوت کی نیت سے پاکتان کے شہر ہوں کی کسی جماعت کے ذہبی احساسات کو بھڑ کائے (Outrage) بذر بعیہ الفاظ زبانی یا تحریری یا نظر آنے والی علامات، اس جماعت کے اعتقادات ند ہمی کی تو بین کرے یا تو بین کرنے کا اقدام کرے، اس کو دولوں قیموں میں سے کی شم کی قید کی سزا وی جائے گا۔ جس کی عیداد دو برس تک ہوسکتی ہے یا جرمانے کی سزایا دولوں سزائیں دی جائیں گا۔

ضابطہ: ناقابل وست اندازی، وارنٹ، ناقابل منانت، ناقابل راضی نامہ میںجسٹویٹ اوّل۔

یدوفعہ 1927ء میں زیادہ کی گئ تا کہ اگر کی غدجب کے بانی پر تو بین آ میز حملہ کیا جائے تو ایسا کرنے والاسزا کا مستحق قرار پائے۔

"آزادی رائے" کے" متوالے" اگریزوں کے دور سے اس دفعہ کے اضافہ کرنے پر ابھی تک کوں خاموش رہے؟ شایداس لیے کہ چونکہ یہ" مغرب کے آقاؤں" نے بنایا تھا اور ان کا ہر بنایا ہوا قانون چاہوہ آزادی رائے پر پابندیاں ہی کیوں نہ عائد کرتا ہو، قائل قبول ہے۔
لیکن آزاد شدہ مملکت کے قانون ساز ادارہ کا بنایا ہوا ای طرح کا قانون" قائل خمت قرار" پاتا ہے۔
ہم سے مغرب کے بچاریوں کی دور کی اور منافقت کا بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اور جباس قانون کے باوجود "تو بین رسالت علیہ" و" تو بین تر آن" کی مسلسل تو بین آم آن" کی مسلسل تو بین آم میز کارروائیوں پر قابونہ پایا جاسکا تو اس امری ضرورت محسوس کی گئی کہ ایسا قانون بتایا جائے، جس کے ذریعے ایسی تو بین آمیز کارروائیوں کا انسداد کیا جاسکے اور ایسا قانون قرآن و سنت کی تعلیمات کے عین مطابق بھی ہو۔ مغرب کے پچار ہوں کی اس سوچ پر تعجب ہے کہ وہ قانون سازی پر تو اعتراض کر رہے ہیں اور اسے آزادی رائے کے خلاف قرار دے رہے ہیں کین "کلام اللہ" کی تو بین کرنے والوں کی خمت کرنے کے لیے ان کی زبانوں پر تالے پڑ جاتے ہیں اور ان کی تو بین آمیز کارروائیوں کے خلاف ایک جملہ بھی کہنا اپنی "تو بین" تصور جاتے ہیں اور ان کی تو بین" تصور

کرتے ہیں جبکہ وہ اس امرکو بخو بی جانے ہیں کہ جرائم کا تسلسل اور تو ہین آمیز کارروائیوں کا نہ فتم ہونے والاسلسلہ ہی نئی قانون سازی کا ذرایعہ بنا کرتا ہے اور سے سے قانونوں کو وجود میں لایا کرتا ہے۔ چنانچہ رکی لیس منظر کے اندر 1982ء میں دفعہ 295ب کا اضافہ مجموعہ تعزیرات یا کتان میں کرنا پڑا جس کی عبارت سے میدامر بخو بی واضح ہوجاتا ہے کہ انسان کے کلام کی بہنبت خالق کا کتات کا کلام زیادہ قابل تعظیم وکھریم ہے۔

"مغرب کے پچاریوں" کی آزادی رائے" کے حوالے سے اس سوچ پر ماتم بی کیا جاسکتا ہے کہ ان کے خوالے سے اس سوچ پر ماتم بی کیا جاسکتا ہے کہ ان کے خود کیا ہے اس کے خوالے انسان "اللہ تعالیٰ" کے طمات سے زیادہ محترم اور قابل محریم و تعظیم ہیں۔ نیز دفعہ 295 ب، کے الفاظ سے اس امر کا بخو بی اعمازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس میں مقصود صرف اور صرف قرآن پاک کی حفاظت ہے۔ موان: قرآن پاک کی حفاظت ہے۔ عنوان: قرآن پاک کے نسخ کی بے حرمتی وغیرہ کرنا۔

"جوکوئی قرآن پاک کے ننخ یااس کے کمی اقتباس کی عمداً بے حرمتی کرے، اسے نقصان یااس کی برقانونی مقصد کے نقصان یااس کی برقانونی مقصد کے لیے استعال کرے، تو وہ عمر قید کی سزا کا مستوجب ہوگا۔"

قانون کی عبارت میں کی قدمی منافرت نہیں پائی جارہی ہے۔ کی فرقد،
طبقہ اور غدجب کے خلاف نہیں بلکہ اس فیض کے خلاف ہے جو اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ حق کی خلاف ہے جو اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ حق کہ خلاف ہے خلاف ہے خلاف کے منافز استہ اگر ایک مسلمان ہونے کا دعویدار بھی کی طرح کی جنگ آ میز حرکت کرے گا تو وہ بھی موجب سزا ہوگا۔ بیتانون کی بھی غد جب اور دین کے مانے والوں کے خلاف نہیں بلکہ صرف اور صرف ''قرائی عظم'' کی عظمت کو برقر ارر کھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر اس قانون کو بھی غلامتنی بہنائے جا میں تو ''آزادی رائے'' کے متوالوں کی عقلوں پر ماتم بی کیا جاسکتا ہے۔ منافری افکار برآ تکھیں بند کر کے''ایمان' لانے والوں نے ''سید ھے ساو ھے''

افراداور حوام کے ذہنوں میں اس تصور کو پختہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے کہ مغرب کے "فدائی اور میا" حقائق کے خطاف میں اس تصور کو پختہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے کہ مغرب کے "فدائی اور بہنا" حقائق کے خلاف مجمی شرکوئی بات کرتے ہیں اور نہ کہتے ہیں۔ ہمیشدان کے اقوال اور افعال " حقائق" کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ اگر واقعا ایسا ہی ہوتا تو پھران کا دفعہ ح 5-295 اس دفعہ کی تخالفت کرنے میں وہ" حقائق" سے اعراض اور روگردانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ح-295 کا ایک ایک لفظ اور مبارت کا

ایک ایک جملہ یہ واضح کررہا ہے کہ اس کا استعال کی فرجی فرقہ، گروہ، جماعت اور طبقہ کے خلاف اس لیے نہیں کیا جاسکا ہے کہ اس کا تعلق عیمائی، یہووی اور قادیا نعول سے ہے اور اس گفت کے اس وفعہ کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے بلکہ اس کے برخس بر اس فحض کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائتی ہے جو" تو بین رسالت سے "" کا ارتکاب کر رہا ہے، چاہ وہ اپنے آپ کو مسلمان عی کہ لوا تا ہو۔" تو بین رسالت سے قانون عمل میں لایا جائے میں یہ تفریق نہیں کی جائتی ہے کہ چونکہ وہ غیر مسلم ہے، اس لیے قانون عمل میں لایا جائے میں یہ تفریق نہیں کی جائتی ہے کہ چونکہ وہ غیر مسلم ہے، اس لیے قانون عمل میں لایا جائے بلکہ اگر" تو بین رسالت سے " کے اس کا ارتکاب کرنے والل خدا نواستہ مسلمان بھی ہوگا تو اس کے بلاف بھی یہ قانون ای طرح حرکت کرے والا خدا نواستہ مسلمان بھی ہوگا تو اس کے خلاف بھی یہ قانون تو ای حاس کے خلاف جو مرف حقیقت تو ہے ہے کہ اس قانون کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ یہ قانون تو اعرا ہے جو مرف کانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو دیکھا ہے اس کے فیص، گروہ، جماعت کونیس دیکھا۔ کونون کی خلاف ورزی کرنے والے کو دیکھا ہے اس کے فیص، گروہ، جماعت کونیس دیکھا۔ کونون کی خلاف ورزی کرنے والے کو دیکھا ہے اس کے فیص، گروہ، جماعت کونیس دیکھا۔ کونون کی خلاف ورزی کرنے والے کو دیکھا ہے اس کے فیص، گروہ، جماعت کونیس دیکھا۔ دومری طرف حکومت کے وزرا، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں احساس کمٹری کا

اس مدتک دکارنظرا تے ہیں کہ اسلام پر کی جانے والی گذیجینی اور در بدہ وقئ کا جواب و یے

کی بجائے وہ اسلام دخمن افراد کی صفائی بیش کرنے کے سلسلے میں، ان سے بھی زیاوہ پیش پیش

ہوتے ہیں۔ چنا نچہ گزشتہ ونوں قومی اسمبلی میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں وفاقی وزیر

نہیں امور نے جواب و یے ہوئے کہا کہ 'آرج بشپ آف کنٹر پرئ' کے حالیہ ریمار کس

اسلام یا مسلمانوں کے خلاف نہیں تھے۔ اگر واقعی 'آرج بشپ' کے ریمار کس اسلام یا

مسلمانوں کے خلاف نہیں تھے تو چھ دن پہلے وزیر موصوف نے کس پس مظر میں موصوف

پاوری سے ملاقات میں کے -295 کے خلاف ان کے خدشات دور کرنے کا مقعد کیا تھا؟ یہ دومتضاد

وہ اسلام یا مسلمانوں کے حق میں تھے تو 'نخدشات' دو رکرنے کا مقعد کیا تھا؟ یہ دومتضاد

دفعہ 295-C کیا ہے، غالباس کو کھل پڑھنے کی نہ تو مغرب کے بجار ایوں نے اور نہ ہی آزادی رائے کے متوالوں نے اور نہ ہی غیر کملی مشنری اداروں کے کار پردازوں نے اور نہ ہی غیر کملی مشنری اداروں کے کار پردازوں نے شعوری طور پرکوشش کی ہے۔ ایس قانون کی پوری عبارت میں ایک افظ بھی ایسانہیں جس میں "عیرائی" یا "میروی" یا "فیوا الملم" یا "مسلم" کے لفظ سے تو بین کرنے دالے کی تعین کی گئی

ہو۔ وفعہ 295-C (ت پ) کی ممل عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

عنوان: حضرت محمد عليه كي شان من توبين آميز الفاظ وغيره استعال كرنا\_

وان استرت مرجع فی مان میل وین ایرانا او ویرواستان را در در استون را در در در استون را در در در در الفاظ زبانی تحریری یا اطلانی، اشارة یا کنایتا، بالواسطه به بلاواسطه بهتان تراثی کرے یا رسول کریم حضرت محمد من الله اسک باک نام کی به حرمتی کرے، اسے مزائے موتدوی جائے گی اور وہ جریانہ کا بھی مستوجب ہوگا۔

("وفعہ 295 ی بیل" یا عرقید" کا لفظ کمل اسلای سزا کے خلاف تھا، اس لیے وفاتی شرقی عدالت نے اکتوبر 1990ء بیل اپنے فیطے بیل صدر پاکستان کی ہدایت کی کہ دہ 100 پیلے 1991ء بیل ایسانہ کیا گیا تو پھراس کے بعد بیالفاظ خود بخود کا لعدم متصور کیے جا ئیل کے اور صرف سزائے موت، ملک کا قالون بن جائے گا، چنانچے مقررہ تاریخ تک بیکام نہ ہوسکا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وفاتی شرقی عدالت کے فیصلے کے مطابق بیالفاظ خود بخود کا لعدم ہو گئے۔") جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وفاتی شرقی عدالت کے فیصلے کے مطابق بیالفاظ خود بخود کا لعدم ہو گئے۔") آپ نے قالون کی کمل عبارت ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ اس میں کسی لفظ میں بھی کسی نظرتی یا فرقہ کی تھیں نہیں کی گئی تو پھر قالون کے "پیار ہوں" اور" پیار نیوں "ون روزاری کرنا، شور بچائی اور" قالون وانیوں" کا اس قدر واضح قالون کے خلاف آ ہ و بکا ادر آ ہ و زاری کرنا، شور بچائی مارہ ہے؟

افسوس صدافسوس! ایسے مسلمان وکلا پر جن کے نزدک ایک "منامگار" انبان کی عظمت ایک" معصوم عن الخطائی کمرم اللی "سے کہیں زیادہ اور" قائق تر" ہے۔ جب ان دونوں علی دہ وہ تقابل کرنے بیٹے ہیں تو انہیں" انبان "اللہ تعالی کی جانب سے فرستادہ" نی کرم اللی " معصوم عن الخطائی کی جانب سے فرستادہ" نی کرم اللی " سے زیادہ باعث عزت نظر آتا ہے۔" انبان "کی تو بین تو ان کے" مزان شاہانہ "پر" بارگران " قرار پاتی ہے اس لیے" ہتک عزت" کا دوکی کرنا قانونی تقاضا مظہرالیکن فائق کا کنات کے قرار پاتی ہے اس لیے" ہتک عزت" کی تو بین کرنا شاتو " قابل نفرت" نہ" باعث نگ و عار" نہ آخری فرستادہ" نہ تن مکرم ہیں تعلیمات کے فلاف، نہ" عیسائیت اور یہودیت کی نہیں تعلیمات کے فلاف بلکہ مغربی تہذیب و تمرن کے افلاق عالیہ" کا" شاہکار" نمونہ قرار پاتا ہے۔

مغرب کے پیار اول اور آزادی رائے کے علمبرداروں کی نگاہ میں "موت کی سرا" تو بین انسانیت کے زمرے میں شار ہوتی ہے۔ اس لیے میج و شام 'موت کی سزا' کے خلاف

مكامه آرائي كرتے رہے ميں اور اسے دحثيانه، جابراند اور ظالماندسزا قرار ديت بيں۔ وه "مغربی افکار" کے بوجھ تلے"مغربی فلفہ تعزیر" کو"حقوق انسانی" کی قدروں کے حوالے ہے و کھنے میں اس قدرمتنزق رہے ہیں کہ''حقوق اللہ'' اور''حقوق العباد'' میں امیاز بھی نہیں کر بائے، ای کھکش میں تکاموں سے بہ بات بھی اوجمل موجاتی ہے کہ خود بورپ اور مغرب میں تو بین انسانیت تو دور کی بات ہے'' تو بین شہنشا ہیت'' بھی'' قابل تعویر'' جرم قرار یائی جاتی ہے چنانچہ برطانوی رعایا میں سے جو مخص برطانوی حدول کے اعرر یا باہررہے موئے بادشاہ کے دشمنوں سے تعلق رکھے یا بادشاہ ملکہ یا ولی عبد کی موت کے دریے ہویا اس كا تصوركر با بادشاه كى رفيقه حيات يا اس كى بدى بني يا ولى عبدكى بوى كى بحرمتى کرے، بادشاہ کی طرف جھیار سے اشارہ کرے یا نشانہ تاکے یا جھیاراس کے سامنے لائے جس سے متعود اس کو نقصان کہنیانا یا خوف زدہ کرنا مو، اسٹیٹ کے خرب کو تبدیل کرے یا اسٹیٹ کے قوانین کومنسوخ کرنے کے لیے قوت استعال کرے، بیسب افعال برطانوی قانون کی رو سے غدر کیر (High Treason) ہے جس کی سزا ''موت' ہے خود جہوریت کے دوسرے بڑے علمردار امریکہ میں بادشاہت کے شہونے کی بنا پر برطانیہ میں جومقام بادشاه کو دیا گیا ہے، وی مقام متحدہ امریکہ کی قومی حاکمیت اور وفاتی دستور کو دے کر اسٹیٹ سے غداری کی سزا" سزائے موت" کی شکل میں روار می گئی ہے۔

چونکہ بیسب کچے مغرب بی ہورہا ہے، اس لیے اس کے جرم کی ہرسزا کا تھم "سرآ کھوں" پر۔اب بیسزائیں بھی" قابل احرام" شکل اختیار کرجائیں گی اورای ہی منظر بین انسانیت" کا قلفہ بھی بدل جائے گا اوران سزاؤں کے دلائے جانے کے جواز کی ترجیات میں مغربی اقدار کے بچاری اپنی مزعومہ" حقوق انسانی" کی قدروں کو کیے گئت ہیں بیشت ڈالتے نظراً کیں ہے۔

ای طرح کے مغربی افکار کی رنگینیوں کو ایک مشہور دمعروف قانون دان نے اپنی تالیف لطیف "ناموس رسول عظی اورقانون تو بین رسالت علی " بیس خوب خوب روشی دالی ہے۔ جس کے چھر اقتباسات پیش خدمت بیں جس سے یہ فابت کیا ہے کہ" تو بین رسالت علی " کی سزا صرف مسلمانوں کے زدیک قابل مستوجب نہیں ہے بلکہ خود عیمائیوں کے بال بھی قابل مستوجب ہے۔ چنانچہ وہ کتے ہیں۔

"موسوی قانون کے تحت قبل مسیح کے انبیا کی اہانت اور تورات کی بے حرمتی کی سزا
"سکلیار" مقررتمی رومن ایم ہار کے شہنشاہ جس ٹینین (Justinian) کا دور حکومت طلوع
اسلام سے چد سال قبل 265 تا 525 صدی عیسوی پر محیط ہے، رومن لاء کی تدوین کا سہرا
مجمی اس کے سر ہے اور اس کو عدل وانسانہ (Just and Justice) کا مظہر بھی سمجا
جاتا ہے۔ اس نے جب وین سیحی قبول کر لیا تو قانون موسوی کومنسوخ کر کے انبیائے نی
اسرائیل کی بجائے صرف بیوع مسیح کی تو بین اور انجیل کی تعلیمات سے انحراف کی سزا
"سزائے موت" مقرر کی۔ اس کے دور سے قانون " تو بین مسیح" سارے بورپ کی سلطتوں کا
قانون بن گیا۔ روس اور اسکاٹ لینڈ میں افھار ہویں صدی تک اس جرم کی سزا" سزائے
موت" بی دی جاتی ربی ہے۔

روس میں بالسویک انتظاب کے بعد جب کمیونسٹ حکومت برسرافقدار آئی تو سب
سے پہلے اس نے دین و فد بب کوسیاست اور دیاست سے کلیٹا خارج کیا، اس کے بعد بہال
سزائے موت کی سزا برقرار رہی لیکن ''اہانت میے'' کے جرم کی پاواش میں نہیں بلکہ میچ علیہ
السلام کی جگہ اشتراکی ام بریلزم کے سربراہ نے لیے اسٹالین جورشین ایمپائر کا سربراہ بن
بیٹا تھا، اس کی اہانت تو بدی بات تھی، اس سے اختلاف دائے رکھنا بھی تھین جرم بن گیا۔
الیے سر پھر بے لوگوں کے یا تو سر کچل دیے جاتے ہے جس کی مثال لینن کے ساتھ ٹرانسکی کی
خونچکاں موت کی صورت میں موجود ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے روس سے بھاگ کر
امریکہ میں بناہ گزین ہوگیا تھا یا پھر ایسے مجرموں کو سائیریا کے بیگار کیمپوں میں موت کے
حوالے کردیا جا تا تھا۔

برطانیہ میں'' تو بین سیمی'' (Blasphamy) کامن لاء کے تحت قابل تعزیر جرم ہے جبکہ بلاس بیمی ایکٹ (Blasphamy Act) میں مجرم کے لیے جسمانی موت کی بجائے شہری موت (Civil Death) کی سزامقررہے۔

اگریزی زبان کے متند قانونی لغت بلیک لاء ڈکشنری Black's Law) (Dictionary کی رو سے بلاس فیمی الی تحریر یا تقریر ہے جو خدا، بیوع مسے علیہ السلام یا انجیل یا دعائے عام کے خلاف ہواور جس سے انسانی جذبات مجروح ہوں یا اس کے ذریعے قانون کے تحت قائم شدہ جرج کے خلاف جذبات کو مشتعل کیا جائے اور اس سے

بدكرداري كوفروغ في ي

انسائكلوپيڈيا آف برنائكاش بلاس فيي كى تعريف اس طرح كى كى ہے۔

"دمینی فرہب کی رو سے بلاس فیم گناہ ہے اور علائے اخلاقیات بھی اس کی تائید کرتے ہیں جبکہ اسلام میں نہ مرف خدا کی شان میں بلکہ پیٹیراسلام میک کا کی گنا ٹی بھی بلاس فیمی کی تعریف میں آتی ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا آف برٹائیکا۔ جلد 2 صفح 74)" -

الل مغرب اوران کے حواری اس امرکو بخو بی جائے ہیں کہ سلمانوں کو، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے کتنے کورے بی کیوں نہ ہوں، انہیں اپنے نہ بب حقہ اور آقائے ختم الرسل، باعث کون و مکان، فخر کا نئات معزت محمد علیہ سے اس قدر محبت اور عقیدت ہے کہ وہ ان کی عصمت و آبرو کی خاطر اپنی حقیری جان نچھاور کرنا اپنے لیے باعث سعادت خیال کرتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ خود خالق کا نئات ارشا وفر مار ہاہے:

''نمی (ﷺ) مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔''(الاحزاب:6)

اور سرور کا تات علیہ الحیة والشاء نے اس آیت مبارک کی توشیح وتشری حدیث مبارک میں اس طرح فرمائی:

دوتم میں سے کوئی مخص بھی اس وقت تک موس نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، والدہ اور اولا دحیٰ کرتمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوجاؤں۔''

یے عقیدہ محبت والفت ہر زمانہ میں ایک زعمہ و جاوید حقیقت بن کر مسلمانوں کے افہان و قلوب میں موجزن رہا ہے اور تاریخ کے اوراق اس پر گواہ ہیں کہ عاشقان پاک طینت را میں زخم کا کے خونچکال سے معمور پیر صدق و وفا حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ خیبر حکن قوت کے سرچشمہ کے طبع اور ابن ملجم کو واصل جہم کرنے والے حیدر کرار اور حارث بن ابی ہالہ، حضرت خیب، حضرت زید، حضرت سعد بن رہیج، معاذ اور معوذ، حضرت سمیہ، حضرت فضاء، حضرت ام عمارہ رضی الله عنهم وعمین اجھین اور برصغیر پاک و ہند میں عازی عبدالرشید شہید، غازی علم اللہ بن شہید، غازی عبدالقوم شہید، غازی میران محمد شہید، غازی امراحم شہید، غازی عبدالله شہید، غازی عبدالله شہید، غازی معران و بن شہید، غازی امراحم شہید، غازی عبدالله بین اور غاز بین کی ایک

طویل فہرست ہے جوان اشعار کی عملی صورت کے پیکر تنے اور جنہوں نے اپنی حقیری جانوں کا نذرانہ بیٹن کر کے ابدی زندگی حاصل کی۔

نماز انجی تج انجها روزہ انجها زکوۃ انجی کم میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب سکت مروں میں خواجہ بطحاً کی عزت پر خدا شاہر ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اور صفور میں کی ذات مقدسہ پرایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے، بقول شاعر میں کی شرط اوّل ہے اس میں ہو اگر خای تو سب کچھ ناکمل ہے اس میں ہو اگر خای تو سب کچھ ناکمل ہے

اس سلسلہ میں بید امر بھی قابل ذکر ہے کہ اس خطہ ارضی کے اور جہال جہال مسلمانوں کی حکومت رہی، وہاں وہاں گتا خان رسول کو سزائے موت بطور حد دینے کا قانون عام (Common Law) کے طور پر نافذ رہا۔ چنانچہ عراق، ایران، ترکی، شام، جاز، سوڈان، مراکش، ایمین، ایران، بخارا، سمرقند، افغانستان اور انگریزوں کی آ کہ سے قبل جب کل جب بحد وستان میں فقد اسلامی نافذ العمل رہا، گتا خان رسول کو موت کی سزا جاری کرنے کے قوانین موجود رہے۔

اور پر اصرف اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی درست نہیں بلکہ خود بائیل میں نہ مرف رسولوں کی شان مبارک میں گئائی کرنے کی سزا ''مرزائے موت' ہے بلکہ انہیا ہے کرام اور رسول کے نائین کی گئائی کرنے کی سزا بھی واجب القتل قرار باتی ہے۔ چنا نچہ بائیل مقدس کی کتاب استثنا کے باب 17 فقرہ 12 میں تراجموں کے بار بار بدلے جانے اور آیات کے کم ویش کیے جانے کے باوجود آج بھی بیدواضح تھم موجود ہے۔ اب بدائل بھیرت کی موقف ہے اور خاص طور پر اہل کتاب پر کہ اگروہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ بائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہی ہے تو اس میں ذکر کردہ ''موت کی سزا'' کی تھا نیت کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے؟ اور کیا اس فقرے کا تھم ان کی آج کی کے طرف کے بالد یو الحال کی جونے والے اردو کیا س پر تا قابل تر دید ثیوت نہیں ہے؟ کیا چند دنوں کے بعد وہ نے شائع ہونے والے اردو ایڈیش میں اس آ یت کے تھم کو حسب سابق بھر بدل تو نہیں دیں مے؟

ایک بات اور باعث تعجب ہے کہ ہر مرجہ شائع ہونے والی کتاب مقدس'' انجیل'' شی بیرعبارت کھنے کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ ( The Holy Bible in Urdu ) میں بیر شاہر نے ایڈیشن میں اردو یا دیگر زبانیں اپنا اسلوب بدل لیتی میں کہ دوبارہ ترجمہ کو زبان کے جدید اسلوب میں ڈھالنا ضروری ہوجاتا ہے؟

جبكه هيقت بيب كه بائل كامتدر جمد 1611 و من كيا جا يكاب

The English Translation of the Bible completed in 1611

پھر بار بارنظر تانی کرنا، دوبارہ غور کرنا اور ترمیم کرنے کا اختیار'' کتاب اللہ ہیں کس قانون کی حیثیت ہے''انسان'' کو حاصل ہو گیاہے؟

حفرت عیلی علیدالسلام کے بچے بیرو کار حضرت عیلی علیدالسلام کے اس واضح تھم کا انکار کیو کر کرکتے ہیں؟ اگر انہیں اس کتاب مقدس کی حقانیت پراعتقاد کامل ہے؟

ت "تو، تو اس مردیا اس عورت کوجس نے یہ براکام کیا ہو، باہرائی بھائکوں پر نکال لے جانا ادران کو ایسائنگسار کرنا کہ دہ مرجائیں''۔ (کماب اشٹنا باب 17 آسے 5)

ادر جو پکھٹوئی دہ دی ہے کو سکھائیں ادر جیبا فیملہ تھے کو بتائیں، اس کے مطابق کرتا ادر جو پکھٹوئی دہ دیں، اس سے داہنے یابائیں نہ مڑنا ادرا کر کوئی فنص گتانی سے پیش آئے کہ اس کا بمن کی بات جو ضداد تد تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے کہ اس کا بمن کی بات جو ضداد تد تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کہانہ سے تو دو فض بار ڈالا جائے۔' (باب 17 'یت 11-12) ریر ترجمہ یا کتان بائیل سوسائی لا ہور کے شائع کردہ کیاب مقدس کی سیرین نمبر

93 کے مطابق ہے)

محرم جناب محمر الماعيل قريش صاحب ابني كتاب "ناموس رسالت علي اور قانون توبين رسالت ميكين من لكهي بين:\_

دوسی فرادری کولو قانون لو بین رسالت سلی کا خوش سے خیرمقدم کرنا چاہیے تھا کے وقت سے خیرمقدم کرنا چاہیے تھا کے ونگہ اس قانون کی روسے جناب کے علیہ السلام اور دیگر انبیائے کرام، جنہیں عیمائی اور مسلمان سب بی اپنا پیغیر برح مائے ہیں، کی شان میں گنتا فی اور اہانت قائل تعزیر جرم بن سیا ہے وران کی اہانت اور لو ہین کی وی سزامقرر ہے جو خاتم الانبیا حضرت محمصطفی سیا ہے وران کی اہانت اور لو ہین کی وی سزامقرر ہے جو خاتم الانبیا حضرت محمصطفی سیا ہے وران کی اہانت اور لو ہین کی وی سزامقرد سے جو خاتم الانبیا حضرت محمصطفی سیا ہے وہ ساتھ کی ا

جناب بیں گنتا خی سزا ہے۔مسلمان ان تمام پیغیران کا ای طرح احترام کرتے ہیں جیسے کہ یہودی اور عیمائی اپنے پیغیروں کا احترام کرتے ہیں۔اس لیے وہ ان کے بارے میں کی قسم کی گنتا خی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔''

مسی برادری اور اقلیتی فرقوں کے رہنماؤں اور ان کے پیروکاروں کی نیت پرہمیں شہر نہیں۔ جب وہ ہمارے پیغیر کی تو بین اور گستا فی نیس کریں گے تو پھر انہیں ڈراور خوف کس بات کا ہے؟ کیا قانون بلاوجہ ان کے خلاف حرکت میں آجائے گا؟ یا پھر پاکستان کی عدلیہ برگناہ لوگوں کو جو تو بین رسالت سے گئے کے بحرم نہیں، پھائی کی سزاسنائے گی؟ یا کیا وہ پاکستان میں پیغیر اسلام سے کے خلاف گستا فی اور تو بین کا لائسنس طلب کر رہے ہیں؟ ان میں جب کوئی بات بھی قرین قیاس نہیں تو پھر اس منسونی کے مطالبہ کا آخر کیا جواز باتی رہ جاتا ہے؟



#### محراحرترازي

### مغرب کا منافقانه دو هرا معیار......

اِس سے زیادہ سفلہ پن ، وہنی ہما عرکی ، کمینگی اور ڈھٹائی کیا ہوگی کہ ایک ایسا معاشرے کا فرو، جس کی نو جوان لڑکیاں شادی سے پہلے جنسی تعلقات کو برا تہ جھیں، جس کے بہا جنسی تعلقات کو برا تہ جھیں، جس کے جائے ہاپ کا نام نہ جانے ہوں، جس کے دالدین کو ادلاد اور ادلاد کو دالدین کی خبر نہ ہو، جس کے بوڑھے بے کارو ناکارہ ہجھ کر ادلہ ہوم جس مجینک دیئے جائیں اور جس کے مادر پر آزاد ماحول جس انسان انسان کو نہ پہلے نے ، اسلام اور پنیبر اسلام علیہ کی شان اقدس جس نہان طعن دراز کرے، دامن مصطفیٰ بھی پہر آزاد ماحول جس انسان انسان کو نہ پہلے نے کہ بڑا چھالنے کی ناپاک جسارت کرے، دنیا بھر کے کر در درس مسلمانوں کی دل آزاری کا مرتکب ہواور وہاں کے حکر ان و انتظامیہ دوسرے کے کر در درس مسلمانوں کی دل آزاری کا مرتکب ہواور وہاں کے حکر ان و انتظامیہ دوسرے نما اہب بالخصوص اسلام اور پنیبر اسلام تھی کی کوششوں کو آزادی اظہار کا نام دے کر چپ سادھ لے تو اسے اسلام وشنوں کو خباشت و کمینگی اور ذلالت کی تمام صدول کو پار کرنے کا موقع فراہم کرنے کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے، شاید بے شری، بے حیائی ، بے جسی کرنے کا موقع فراہم کرنے کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے، شاید بے شری، بے حیائی ، بے جسی شرمناک اور ہزدلانہ طرز عمل کہ اپنے آ تا انگل سام کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے ہے ہمی بھول جا کیں کہ کی کے ذہبی مقائد کو نشانہ بنا کر آے مضتعل کرنا ہمی اتا ہی تا بل غدمت اور قابل گرفت تھل کے بھنا کہ تشدوکا ادر کا اس کے خار کا کا کرفت تھل کے بھنا کہ تشدوکا ادر کا اس کے بھنا کہ تشدوکا ادر کا بھی اتا ہی تا بل غدمت اور قابل گرفت تھل کے بھنا کہ تشدوکا ادر کا بھی اتا ہی تا بل غدمت اور قابل

یہ حقیقت ہے کہ انتہا پندی اور دہشت گردی کے حوالے سے مغرب کے اپنے معیارات، اپنے پیانے اور اپنے خودساختہ معنی ومفہوم ہیں، تا ئین الیون کے بعد تواہجادشدہ مغربی لفت کسی فیرمسلم کے فلاکا م کو جرم تو قرار دیتی ہے محرکسی مسلمان سے اگر دہی کام سرزد ہوجائے تو دہ دہشت گرد قرار پاتا ہے، ای طرح مغربی دنیا میں ایک یہودی کا ڈاڑھی رکھنا اُس کے قدیب کا حصد مانا جاتا ہے، محرایک مسلمان کی ڈاڑھی اُسے انتہا پندادر دہشت گرد

گردائتی ہے، آگر ایک عیمائی راہبہ" نن اپنے سرکو کیڑے سے ڈھانے تو کہا جاتا ہے اُس نے اپنے آپ کو خداو مرسے کیلئے وقف کردیا ہے، لین ایک سلمان عورت اگر اسکارف اوڑھ تو مغرب اُسے نفرت و تھارت کی نظر سے دیکھا ہے، مغرب کو چرچ کی تھنٹیوں کا بجنا درست لگنا ہے مگر مساجد سے اذانوں کا بلند ہونا ساعتوں پر ہوجد اور نیند کش محسوس ہوتا ہے ، الغرض مغرب اپنے ہرفعل ہر عمل کیلئے آزاد و خود مخار محملمان اپنے فعل وعمل کیلئے قائل نفرت معرب اپنے ہرفعل ہر تی یافتہ، رواداری اور حقوق انسانی کے عالمی چھی کین اور اپنے آپ کو انسانی آزادی اور آزادی افرار کے دعویدار کہلانے والے مغرب کا وہ منافقانہ دو ہرا معیار ہے، جس کی ہزاروں مثالیس دی جاسکتی ہیں۔

جیے نائن الیون کے بعد امریکہ میں 26 سالہ طارق مہبانا کو ایک مقدے میں ساڑھے سرہ سال کی سزا سائی گئی ، اس نوجوان امریکی مسلم پر الزام تھا کہ وہ انٹرنیٹ پر القاعدہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوشاں تھا، جبکہ آزادی اظہار سے قطع نظریہ الزم جمونا تھا، ایس طرح پاکستانی نواد 25 سالہ جادید اقبال کو 9 او کی سزا سائی گئی، جادید اقبال کا گناہ یہ تھا کہ اُس نے حزب اللہ کے ٹیلی وژن چینل المنار کی نشریات کو امریکہ میں دکھانے کے سلسط میں اپنی خدمات چیش کی تھیں، انٹرنیٹ پر پوسٹ کیے جانے والے ایک کارٹون میں ہالینڈ کے وائیں بازو کے سیاست وان گیرٹ ولڈرکو ایک نازی گارڈ سے تشید دی گئی تھی، اس سلسلے میں وائیں بازو کے سیاست وان گیرٹ ولڈرکو ایک نازی گارڈ سے تشید دی گئی تھی، اس سلسلے میں ولڈر نے خود قرآن کی تو جین کی اور اُسے بٹل کی خود نوشت کی طرح کی کتاب قرار ویا تو اُس کی وائر ویب سائٹ سے بٹالیا گیا، اِس کے بیش جب کیرٹ میں معروف مورخ ارنسید اینڈ کی کو جولو کاسٹ کے بارے میں 'اظہار رائے' پر سات سال کی سرز ہوئی، فرائس کے متاز فیشن ڈیز اُس جان کیلیا تو نے یہود یوں پر تبرہ کیا تو فرائس کے متاز فیشن ڈیز اُس جان کیلیا تو نے یہود یوں پر تبرہ کیا تو فرائس کے متاز فیشن ڈیز اُس کی ایس کیلیا تو نے یہود یوں پر تبرہ کیا تو فرائس کے متاز فیشن ڈیز اُس کیلیا تو نے یہود یوں پر تبرہ کیا تو فرائس کے متاز فیشن ڈیز اُس کیلیا تو نے یہود یوں پر تبرہ کیا تو فرائس کے ال

میرکتی مجیب بات ہے کہ مغرب تو بین اسلام اور حستانی رسول اللہ کوتو آزادی المهار سے تجیر کرتا ہے حکم کسی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ مولوکا سٹ کے خلاف کی رہاں کا دستور واقعی پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اور آیا مغرب میں کسی کی زبان کا دستور واقعی پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اور آیا مغرب میں کسی قوم کے بان نازک مانے جانے والے الفاظ وقیسیرات پر قدعن ہے یا صرف

ہارے ہی مقدسات پر بھو کئنے کی آزادی ہے ..... آیئے اِس واقعہ سے مقیقت حال جانے جیں، ویسے بھی بیدواقعہ زیادہ پرانانہیں، نہ ہی بیکی نگ نظرایشیائی یا افریقی معاشرے کا ہے کہ جس کی آسانی سے ندمت ہو جائے بلکہ بیدواقعہ قلب یورپ کا ہے، جب چندسال پیشتر بید واقعہ پیش آیا تو تمام ذرائع ابلاغ میں نشر ہوا اور بی بی سی کی اگریزی ویب سائٹ پر اِس کی رپورٹ موجود ہے، جس کا عنوان ہے۔

### " ہولوکوسٹ کے افار کے مرتکب اِرونگ کوسزائے قید"

اس واقعد کی تفسیل کھے ہوں ہے کہ ایور لی یہودیوں (برگزرنے والی) مولوکاسٹ ك الكارك مرتكب يائ جانے والے برطانوى تاريخ وان ويوو إرونگ كوويانا من تين سال قيد كى سزاسنا دى كى، 67 سالىد إرونك كمره عدالت عن حاضر بوا تو أس كوجهم يالى بوئى تھیں، وہ نیلے کوٹ پینٹ میں لموں، اپنی کتاب "بٹلر کی جنگ" اٹھائے ہوئے تھا، جو کہ نازیوں برکھی می اورجس میں ہولوکاسٹ کی (مبینہ) شدت کومشکوک تفہرایا میا ہے۔عدالت میں برطانوی تاریخ دان ڈیوڈ ارونگ نے اسے اوپر عائد الزام کی بابت اعتراف جرم کیا، اُس نے عدالت کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ "مجھ سے غلطی ہوئی جب میں نے بیکها کہ آ پوٹس میں (عقوبت ك) كوكي عيس چيمرزنيس تھے۔"أس نے اعتراف كيا كه 1989 مي واقع أس نے نازی جرمنوں کے ہاتھوں کی ملین مبود یوں کے قل ہونے کا اٹکار کیا تھا، اُس نے کہا کہ تب أس كايى خيال تفااوريديس نے تب اين أس وقت تك كيلم كى بنياد بركها تفاء كر 1991ء میں جب مجھے ای میں کے وفائق و کھنے کو سلے تب سے میں نے بر کہنا موتوف کر ویا تھا اور اب میں یہ بات نہیں کہتا مول' ارونگ نے عدالت کے سامنے (اینے حالیہ موقف کی بابت) بیان دینے ہوئے کہا'' یقینا نازیوں نے کی لین یبودیوں کوموت کے گھاٹ اتارا تھا۔'' قارئین محرم ! مغرب کے یہاں مانے جانے والے فکری جرائم یعنی Thought Crimes کے مرتکب افراد کی ایک طویل فہرست پیش کی جاسکتی ہے جس ے آپ پر آزادی اظہاری صدود بخولی واضح موجائیں گی، کر ان ٹس سے ڈیوڈ ارونگ کی مثال خاص اِس کے متنب کی کہ اِرونگ عدالت میں کمڑا ہوکر صاف کہدرہاہے کہ میں اپنے أس برانے قول سے رجوع کر چکا ہوں، اب میں ویسے ہی اُس بات کا قائل نہیں ہوں اور نہ اب میں وہ بات مجمی کہوں گا اور یہ کہ یہ میری معلومات کا نقص تھا اور مجمعے اپنی غلطی تعلیم ہے۔''

كيابيد واقعتا مغرب كانام نهاوآ زاوى اظهار بركزكسى قيدسے واقف نيس -؟ كيا واقعتا برآ دی دہاں آزاد ہے کہ وہ جومرضی کے اور جومرضی لکھے، جاہے کسی قوم یاکسی طبقے کے جذبات عی اُس کے اِس کم سے مجروح کوں شہوتے موں ؟ کیا واقعاً یہ ایک عجیب وغریب اورانہونی بات ہوگی کہ ڈیڑھ ارب مسلمان آج مغرب سے بی تقاضا کریں کہ جس طرح سای جذبات کے احرام میں یا اِی طرح کے پچھٹا ذک مقامات پر اُن کے یہال ذبان سنبال رکنے کی پابندی ہے اورجس طرح يبوديوں كے بولوكاسٹ كى حرمت كے بالقائل أن کے پہاں آزادی اظہاری حدود ختم ہوجاتی ہیں اور یہ کہ جس طرح زبان وقلم پرالی کسی یابندی کے عائد ہونے ہے اُن کے تہذیبی خدوخال پر کوئی قیامت نہیں آ جاتی، اُسی طرح ہارے مقدسات کے بالقابل اور ہمارے نبی علیہ کی حرمت وناموس کے آگے وہ اگرز بانوں کو لگام وے رکھنے کے بابندر ہے ہیں تو بھی أن کے آزادی اظہار پر کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔؟ قارئین محترم اخودم خرب می کی منطق کی رو سے ہمارے اس مطالبے میں آخر کونی انہونی بات ہے، ہمارے روش خیال متجب نہ ہوں، جس طرح معاشروں میں کچھ چیزوں کی حمت قائم کر دیے بغیر گزارہ نہیں ہوسکا کیونکہ کی ندسی چنز کی حرمت تو ہرمعاشرے کی ضرورت ہوا کرتی ہے،اگر ہولوکاسٹ اتنا ہی قابل احرام ہے تو اِس تناظر میں سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا بولوکاسٹ کا یہ قانون آزادی اظہار پر قدغن نہیں؟ کیا بولوکاسٹ کیلئے علیحدہ سے قانون سازی کرنا اورمسلمانوں کے فدہی شعار کیلئے قانون بنانے سے کریز کرنا متغاو روینے کی عکای نہیں کرتا اور کیا ہولو کاسٹ کے مکرین کیلئے قانون کی موجودگی اسلام اور پیفیر

اسلام علی کے حوالے ہے بھی ایسے ہی کی قانون کے نفاذ کا جواز فراہم نہیں کرتا۔؟ مغرب کے پاس اِن سوالوں کا کوئی جواب نہیں، نہ ہی وہ اِن سوالوں کے جواب تلاش کرتا اور دیتا چاہتا ہے، دراصل مغرب کا بیہ طرز عمل اُس کے اُس دجی خناس کو ظاہر کرتا ہے جس کے مظاہرے اکثر و بیشتر تو بین آمیز خاکے، متنازعہ کتب ورسائل اور گستا خانہ فلموں کی شکل میں سامنے آتے رہتے ہیں اور مغرب کا حبث باطن اُسے بغض و کینہ اور نفرت پن پر ابھارتا رہتا ہا من آئے مغرب کے اُس نفسیاتی روگ اور دلی مرض کی جانب اشارہ کرتا ہے، جس کا راز اُس خوات آمیز بڑیمت اور شرمناک کلست میں پوشیدہ ہے جو اُس نے صلبی جگوں میں مسلمانوں سے کھائی تھی، اسلام اور عالم اسلام کے خلاف مغربی دنیا کا بی بغض اب پوری طرح عریاں ہو چکا ہے، ہاروڈ یو نیورٹی کے پروفیسر مکلن نے تہذیوں کے تصادم کا جو نظریہ بیش کیا تھا وہ اب کھل کرعملی شکل افتیار کر چکا ہے، یہ شیطنت کا وہ پہلو ہے جس کا اظہار صدیوں سے ہور ہا ہو جاور جے مغرب آزادی اظہار کے نبادے میں چھپاٹا اور شخط چاہتا ہے۔

دراصل مغربی دنیا نے آزادی اظہار کو ایک حفاظتی ڈھال بنانیا ہے، اہل مغرب اسلام اور رسول اکرم علی کی تو بین کرتے ہیں اور آزادی اظہار کے حفاظتی قلع میں جا چیتے ہیں، گذشتہ دنوں امریکہ میں اسلام اور رسول اکرم علی کی تو بین آمیز فلم بنائی گئی تو اس نے فلم کی صدر خاصوش رہا، لیکن جب مسلم دنیا کے ایک ملک میں ایک چرچ جلادیا گیا تو اُس نے فلم کی خمت کرتے ہوں آئیس چرچ کو نذر آتش خمت کرتے ہوئے کہا کہ جولوگ فلم کے خلاف احتجاج کررہے ہیں آئیس چرچ کو نذر آتش کی جو جانے کی بھی ذمت کرتے ہوئی امریکی صدر کے زدیک اسلام اور پیغبر اسلام علی کہ دشتوری تو بین اور اُس کے دوگل میں ایک چرچ کا جلایا جانا اخلاقی اعتبار سے مساوی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ اسلام خرجی عباد آگا ہوں کے تحفظ کو یژی اہمیت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنگ کے دوران بھی مسلمانوں کو اِس بات کی اجازت نہیں و بتا کہ وہ کی عبادت گاہ کو والے ملک کا سریراہ اسلام اور پیغبر اسلام علی کی کرجران رہ جاتے ہیں کہ دنیا کی واحد سپر پاور کہلانے والے ملک کا سریراہ اسلام اور پیغبر اسلام علی کی کرجران رہ جاتے ہیں کہ دنیا کی واحد سپر پاور کہلانے دی ہی رکھتا ہے، یہی حال دیگر امریکی حکام کا بھی ہے، سابق امریکی وزیر خارجہ بملمی کائن نے فلم دی ہوں کو اُن کے خیالات کتے بی کروے کسلے کیوں کو اُن کے خیالات کے خیالات کے خیالات کے کی طرف کی کو رکھیل کو اُن کے خیالات کے کا ظہار سے نہیں روک سکتے ، خواہ اُن کے خیالات کتے بی کروے کسلے کیوں کو اُن کے خیالات کے اُن کے خیالات کی کی کروے کسلے کیوں کو اُن کے خیالات کے کی کو طرف کو اُن کے خیالات کی کی کروے کسلے کیوں کو اُن کے خیالات کے کی کروے کی کو کو کی کو کو کیوں۔ "ہوں۔"

اس حوالے سے گوگل نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ (تو بین آمیز) فلم کی ویدیو ہمارے رہنما اصولوں کے دائرے میں ہے، چنانچہ ہم اِسے بوٹعوب سے نہیں ہٹا سکتے ، 25 ستبر 2012 کی دی نیوز کرا چی کی اشاعت میں کالم نگار میرعد مان عزیز موکل کے مؤتف کو بوں عریاں کرتے ہیں کہ'' آزادی اظہار کا پرچم بلند کرنے والی کوگل نے بوٹعب سے ایک دونیں 1710 ایک ویڈ بوز کو ہٹایا ہے، جن سے اکثر میں یا تو ہولو کاسٹ کا ا تکار کیا گیا تھا یا ہولو کا سٹ کا انکار کرنے والوں کا دفاع کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ مثلر کے ماتھوں مبود بوں كابدے يانے برقل براعتبارے "تاريخي اور تحقيقي" موضوع مادر إس ميں فی نفسہ کوئی "نقدیس" نہیں ہے، چنانچہ اسسلط میں ایک سے زیادہ آراء موجود ہو کتی ہیں، لین کوکل نے ایک تاریخی تحقیق اور عالمی موضوع کو"مقدی" بنادیا ہے اور بو نع ب سے ایک دونیں 1710 ویل ہوز ہنادیں۔"مغرب کے اس طرز فکروعل کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ مغرب من آزادی اظهار نه صرف به که مطلق ب، بلکه مغرب می اس سے زیادہ مقدس شے کوئی نہیں۔ یقیناً بیلم ایک سوچی مجمی سازش اور اسلام کے خلاف مغرب کی اُس بین الاتوا ی مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کا کرۃ ارض سے صفایا کرنا ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر سلمانوں کے خلاف می ایک فرموم حرکات کا ارتکاب کوں کیا جاتا ہے؟ کول تو بین آمیز خاکوں ،شعائر اسلامی کی تو بین اوراسلام اور پینجبراسلام ﷺ کی شان می گنتاخی کے ذریعے اور بارمسلمانوں کی غیرت کو للکاراجاتا ہے؟ کیوں بور بی ممالک میں مسلمان کو دہشت گردادرمسلم خواتین کےاسکارف پہنے پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔؟ اِس کا سیدھا سادہ جواب ہے کہ ونیا تجر کے مسلمان ویگر الہامی کتب (توریت ،زبور ، انجیل ) اور تمام انبیاء ومرسلین برایمان رکھے کے ساتھ اسلام ، شعار اسلام اور پیفیراسلام علیہ کی عزت وحرمت حوالے بدے حساس واقع ہوئے ہیں، حضور ﷺ کی عزت و ناموس کا تحفظ اور شعائر اسلامی کی حفاظت اسلام کی بنیاد و اساس ہے، جس کیلئے ہرمسلمان خواہ وہ ونیا کے کسی بھی خطے اورزبان ونسل مع تعلق ركمتا موء اسلام اور صاحب اسلام علي كاعزت و ناموس كالتحفظ الي جان ہے بھی زیادہ ضروری سجمتا ہے، جناب رسالتمآب ملک سے والہان عشق و محبت کا تقاضہ مختلف رمك ونسل اور زبان وعلاقول بين تنتيم أمت مسلمه كو بميشه الل كفر كے خلاف سيسه پلائي ہوئی دیوار بناویتا ہے، یکی وہ جذب ہے جو عالم کفر کی آگھ میں کانٹے کی طرح چیستا ہے اور جس

کے فاتے کیلیے وو وقا فوقا اِس تنم کی شراکیز ندموم کوششیں کرتا رہتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عالم کفر سلمانوں سے نہیں بلکہ اُن کے ایمان کی را کھ میں چھی محبت رسول میں ہی وقت شعلہ جو اللہ بن کر اُس کے طافوتی نظام کے در دو بوارز مین بوس کرسکتی ہے، لیکن ہر بار وہ اسلام وشمنی جو اللہ بن کر اُس کے طافوتی نظام کے در دو بوارز مین بوس کرسکتی ہے، لیکن ہر بار وہ اسلام وشمنی میں یہ بات بحول جاتا ہے کہ مسلمان خواہ کتنا ہی بیمل اور وین سے دور کیوں نہ ہو، ناموس رسالت میں ہے اُس کے جان ویتا یا لیما ایک اعزاز اور سعادت جمتا ہے، اُسے اپنی جان مال اور عزت و آبر د سے دیا وہ رسول اللہ علیہ کی عزت و حرمت عزیز ہے، جس کی حفاظت کیلئے وہ ہر لحد کث مرنے کو تیار ہے، لہذا شعائز اسلامی کا غماق اڑا نے اور تو ہین رسالت میں کہا ہے کہ دیا وہ مرات کر کے صلیبی جگ بحرکانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ زعدگی سے زیادہ موت سے خبت کرنے والے مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکاری، اگریہ اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر حتمیں دیا کے کسی کونے میں بھی بناہ نہیں طرکی۔

کرور بیں ہم لوگ مگر اتا بتا دیں میراث ہے دار پہ اٹکار نہ کرنا آزادی رائے کا احمال ہے لیکن تم ذات محمد کے پہ مجمی وار نہ کرنا



#### شاہنواز فاروقی

## آ زادیٔ اظهار اورمغرب کا دو هرا معیار

مغرفي ونيانة آزادى اظهاركوايك بكرينالياب-الل مغرب،اسلام اوررسول ا كرم ﷺ كى تويين كرتے بيں اور آزادى اظہار كے بكريس جا چيستے بيں۔ امريكا بي اسلام اوررسول اکرم عظی کی تو بین کے لیے فلم بنائی می اور بارک حسین ادباما خاموش رہے۔مسلم دنیا ك ايك ملك مي ايك ج ج جلا ديا مياتو انهول في فلم كى خدمت كى اور فر مايا كه جو لوك فلم کے ظاف احتجاج کررہے ہیں، انہیں ج ج کونذر آتش کیے جانے کی بھی خرمت کرنا جاہیے۔ مویا صدرامریکا کے نزدیک اسلام اور پیغبراسلام ﷺ کی ''شعوری تو بین' اور اس کے روغمل مں ایک چے کا جلایا جانا اخلاقی اعتبارے مساوی حقیت ہیں۔ اسلام زجبی عبار ، گاہوں كے تحفظ كو بدى اہميت ديتا ہے۔ يهال تك كدوه جنگ كے دوران ميں بعى مسلمانوں كواس بات كى اجازت نبيس دينا كدوه كى عبادت كاه كونقصان يهني كيس ليكن مسلمان بيدد كيدكر حمران رہ جاتے ہیں کدونیا کی واحدسر یاور کہلانے والے ملک کاسر براہ اسلام اور پغیراسلام عظی کی تحریم سے زیادہ ایک چرچ کی حفاظت میں دلجیس رکھتا ہے۔ امریکا کی وزیر خارجہ جمری کلنش نے فلم کو''افسوسناک'' قرار دیالیکن فرمایا کہ ہم اپنے شہر ہوں کوان کے خیالات کے اظہار سے نہیں روک سکتے ۔خواہ ان کے خیالات کتنے ہی کڑو ہے کسیلے کیوں نہ ہوں۔ **گوگل** نے اس سلسلے میں اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ (توبین آمیز) فلم کی ویڈیو ہارے رہنما اصولوں کے دائرے میں ہے، چنانچہ ہم اسے یو ٹیوب سے نہیں مٹا سکتے۔

مغرب کے اس طرز فکر وعمل کو دکھ کر خیال آتا ہے کہ مغرب بیں آزادی اظہار نہ صرف یہ کہ مطلق ہے بلکہ مغرب بیں اس سے زیادہ مقدس شے کوئی نہیں۔لیکن میرعد نان عزیز نے دی نیوز کراچی کی 25 ستبر 2012ء کی اشاعت بیں ایک ولچسپ کالم ککھا ہے۔اس کالم میں میرعد نان عزیز نے بتایا ہے کہ آزاد کی اظہار کا پرچم بلند کرنے والی گوگل نے یو ٹیوب سے

ایک دونیس، 1710 ایک ویڈیوز کو ہٹایا ہے جن سے اکثر میں یا تو Holucast کا اٹکار کیا کیا تھا یا Holucast کا اٹکار کرنے والوں کا وفاع کیا گیا تھا۔ بٹلر کے باتھوں یہود اول کا برے پیانے برقل مراعبارے" تاریخی" اور تحقیق" موضوع ہے اور اس میں فی نفسہ کوئی " نقدلین" نبیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک ہے زیادہ آراموجود ہوسکتی ہیں لیکن کوگل نے ا يك تارىخى تخقيق اور عالمي موضوع كود مقدس عاديا باور يو تعوب سايك دونيس ، 1710 ویر بوز ہٹا دیں۔سوال بیہے کہ اس دوہرے معیار کا کیا جواز ہے؟ میرعد نان عزیز نے مغرب ے دو ہرے معیار کی کی مثالیں پیش کی ہیں۔ نائن الیون کے بعد امریکہ یں 26 سالہ طارق جیانا کوایک مقدمے میں ساڑھے سترہ سال کی سزاسنائی <sup>ح</sup>تی ، اس نوجوان امریکی مسلم پر الزام تھا کہ وہ انٹرنیٹ پر القاعدہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوشال تھا۔ آزادی اظہارے قطع نظریه الزام جمونا تھا۔ پاکستانی نژاد 26 سالہ جاویدا قبال کو 9 ماہ کی سزاسنائی گئے۔ جاویدا قبال كا "مناه" بيرتما كداس في حزب الله كے ثبلي وژن جيس المنارى نشريات كو امريكه يس دکھانے کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ انٹرنیٹ پر پوسٹ کے جانے والے ایک كارثون مي باليند ك دائي بازوك سياست دان كيرث ولدركوايك نازى كارد ت تفييددى می تھی۔اس سلسلے میں دهمکیاں موصول ہوتے ہی کارٹون کودیب سائٹ سے بٹالیا گیا۔اس کے برنکس جب کیرٹ ولڈر نے خود قرآن کی تو بین کی ادر اسے بطر کی خود نوشت کی طرح کی كتاب قرار ديا تواس كى اس توبين كو" أزادى اظهار" قرار دے كر ديب سائث سے جٹانے ے اٹکار کرویا گیا۔ بیدپ کے معروف مورخ ڈیوڈ اردنگ کو Holocaust کے بارے میں "اظہار رائے" یر 3 سال کی سزا ہوئی۔ فرانس کے متاز فیشن ڈیزائنر جان کیلیانو نے یودیوں پرتبرہ کیا تو فرانس کے صدر فرانس ہالینڈ نے اس سے فرانس کا اعلیٰ ترین سول اعزاز واپس ليليا\_

ان حقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغرب میں آزادی اظہار نہ مطلق اور نہ مقدی ہے۔ البتہ اسلام اور نبی اکرم علی کا معالمہ آتے ہی مغرب میں آزادی اظہار مطلق ہی ہو جاتی ہے اور مقدس ہی۔ ولچسپ بات یہ ہے کہ یہ صورتحال 21 ویں صدی میں رونما ہور ہی ہے جب ایک خبر لحمے بحر بعد پوری دنیا کی ساعت تک پہنچ جاتی ہے اور کوئی راز ، راز نہیں رہتا اور کسی بات پر پروہ ڈالناممکن نہیں ہوتا۔ لیکن مغربی دنیا کواس بات کی رتی برابر بھی پروانہیں۔

موال يد بكرايا كون ب؟

اس کی بنیادی دجه مغرب کا جمونا احساس برتری ہے۔مغرب کوایے رنگ، اپن نسل اورائی تہذیب کی برتری کا زعم ہے۔ بدرعم اتنا برها بوا ہے کہ مغربی ونیا کے رہنما جموث بھی بولیں تو ان کے جموث کو اسلامی ونیا کے سے پر فوقیت وی جاتی ہے۔ یہاں تک کدان کے جموث کوانسانیت کی خدمت باور کرایا جاتا ہے۔ امریکا کے صدر جارج بش نے عراق پر الزام لگایا کداس کے پاس بوے پیانے پر تابی پھیلانے والے متھیار ہیں۔مغربی ونیائے اس دعوے کو کسی محقق کے بغیر ورست مان لیا۔ حالا تکہ چندی ماہ بعد قابت ہو گیا کہ عراق کے یاس بدے پیانے پر جای پھیلانے والے جھیار نہیں تھے۔لیکن اس کے باوجود جارج بش کا جموث اس طرح چینے نہ ہوسکا جس طرح اسے چینے ہونا جا ہے تھا۔اس سلسلے میں مغربی دنیا کے رہنماؤں کا جموث یہاں تک پہنچا کہ برطانیہ کے سابق وزیراعظم ٹونی بلیمر نے عراق کے ظاف جارحیت کے حوالے کہا کہ مراق سے بوے پیانے پر تبائ پھیلانے والے متھیار تو برآ مدنہ ہو سکے لیکن تاریخ بالآ خرابت کرے گی کہ ہم نے عراق پر جملہ کرے تھیک کیا۔ ٹونی بليمر كاس بيان كودرست مان لياجائي ونياك برطك كويدي حاصل بي كدوه حقائق ك بجائے تاریخ کی بنیاد پر جب واہے، دوسرے ملک کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرسکا ہے۔ تجزید کیا جائے تو مغرب کے اس طرز عمل کی وجہ مغرب کی مادی طاقت یا Physical Power ہے۔مغرب نے اس طاقت کوئی حق بنالیا ہے اور اس میں طاقت کو وہ ولیل سجمتا ہے۔اس کے بغیر مغرب اسلام اور پغیر اسلام الله کے حوالے سے وہ سب کھے نہیں کرسکتا تھا جوده کرر ہاہے۔



# سلمان ٹیم ندوی آ زادی رائے کا دوہرا معیار

عصر حاضر مل بور بین میڈیا اور الل قلم کاشیدہ یہ بن گیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں
پر ہونے والی بیزی سے بیزی زیادتی کے خلاف معمولی احتجاج کو بھی آزادی رائے، پر شب
خون بنا کر چیش کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ای ''آزادی رائے'' کو وسیلہ بنا کر ہراس فخص
کے عقائد، روایات، تاریخ اور تہذیب و ثقافت پر ڈاکا ڈالا جاتا ہے جواس سے سیاس، فکری یا
نہ بی اختلاف رکھتا ہو۔ اسلام کی تو بین کرنے والوں کا سب سے بیوا ہتھیار''آزادی رائے''
ہے، یہ تھیار گستا خان اسلام کی نہ صرف تھایت کرتا ہے بلکہ اس کو پوری بے باکی سے بناہ دیتا
ہے، اس کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کرکے دوسروں کو اسلام اور مسلمانوں کی دل آزادی
کی کھلے عام دعوت دیتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کا سانحہ اس کا جوت ہے، اس کی خوت ہے، اس

بورپ میں''آ زادی رائے'' کی کیا حقیقت ہےادراس کا کیامنہوم ومصداق ہے، اس کا اندازہ حال ہی میں برطانیہ کے ایک پادری ڈاکٹر روون ولیمس کے بیان اور اس کی شدید خالفت ہے لگایا جاسکتا ہے۔

7 فروری 2008ء کولندن کے لیمبتھ پلیس نامی مقام پر وہاں کے وکلا کے سامنے
"Islamic English Law" کے عنوان سے 12 صفات پر بٹی ایک تقریر میں ڈاکٹر
ولیمس نے برطانیہ میں سول اور تذہبی قانون پر تفصیل بحث کرتے ہوئے اس بات پر بار بار
زور دیا کہ برطانیہ میں چونکہ مختلف فراہب کے ماننے والے رہتے ہی، اس لیے وہاں کے
عیسائی فرہب پر ببنی قانون میں دوسرے فراہب، خاص کر اسلامی شریعت کو بھی جگہ دینی
جاسے، لہذا اپنی اس تقریر کے ذریعے انہوں نے حکومت برطانی اور وہاں کے قانون سازوں کو
اس بات کا مشورہ دیا کہ انہیں برطانوی قانون میں اسلامی شریعت کو شائل کرنے کی کوشش

کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام کا یہ قانون کی نظام یا افراد کے ذریعے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ یہ شریعت خوداللہ کے کلام میخی قرآن کریم ہے ماخوذ ہے، جس پر دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اپنی بحث کا آغاز کرتے ہوئے ڈاکٹر فیمس نے کہا:

"رطانوی معاشرہ میں سلمانوں کو کیا مقام ملنا چاہیے؟ اس پر بھیشہ کرما گرم بحث ہوتی ربی ہے، یہاں کے مسلم باشدے بھی اپنی شریعت کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس پر بعض "Opinion Pols" بھی کرائے جاتے رہے ہیں، اس طرح کے سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ برطانیہ کے عام باشندوں کا اسلامی شریعت کے بارے میں بھی خیال ہے کہ یہ قانون عورتوں پر پابندیاں عائد کرتا ہے اور فلطی کا ارتکاب کرنے پر سخت جسمانی سزادیے کی تمایت کرتا ہے جو سراسر فلط ہے۔"

کنٹریری کے آرک بشپ، ڈاکٹر ردون ولیمس برطانوی قانون بی اسلامی شریعت کوشامل کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں:

> "شریعت کا درست ہونا کی انسانی فیطے، دوٹ یا ترجیحات پر موقوف نہیں ہے بلکہ بیر خدا کے ذبن کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس لیے شریعت کو تعولیت کا درجہ دینا، قانون، انساف کے ایک ایسے طریقہ کو تعولیت عطا کرنا ہے جو کہ خدا کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب پرجن ہے اور کی واحد نظام کا حصرتہیں ہے۔"

ڈاکٹرروون ولیمس انقلائی فکر کی حال مخصیت ہیں۔ دنیائے مسیحیت کے مروجہ افکار و خیالات سے بخاوت کی بنیاد پروہ کی بار تازعات کا شکار بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس راہ پرمضوطی سے کار بند ہیں کہ تن کی آ واز اٹھائی جائی چاہیے۔ ڈاکٹر روون ولیمس کا پچھلا بیان بھی ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ یہ بیان دراصل آیت قرآنی: "شہد من اہلها" (پوسف:26) کا مصداق ہے۔ اس بیان بیس ان کا جرم ہیہ کہ انہوں نے ایک مسلمہ حقیقت کا اعتراف کیا ہے اور اس طرح انہوں نے آزادی رائے کے استعال کو صبح رُخ اور سے کی کوشش کی ہے۔

مثابدین نے کھا ہے کہ ڈاکٹر روون کی اس رائے کی تردید نے یورپ بیل ہسٹریائی اعداز اختیار کرلیا۔ آزادی رائے کے وہ محافظین جنہوں نے ڈنمارک کے ندموم واقعہ کی پشتہ پناہی کے لیے اپنی پوری قوت جموعک دی تھی، وہ برطانیہ جس کو جمہوریت کی مال کہا جاتا ہے اور جو ''آزادی رائے'' کے عنوان سے سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کی جمایت کرتا اپنا فرض سجمتا ہے، سب کے سب اپنا نعرہ مجول کر پاوری کی مخالفت بیل کیک آواز ہوگئے، برطانیہ کے دزیراعظم کے ترجمان نے کہا:

"ہم برطانوی قانون کے علادہ کسی اور قانون کو تسلیم نہیں کر سکتے، ہارے ملک بین برطانوی قانون ہی نافذ العمل ہوگا، جس کی بنیاد برطانوی اقدار بررکمی گئی ہے۔"

برطانیہ کی اپوزیش جس میں کنزرویٹو اور لبرل وونوں طرح کی جماعتیں ہیں، نے
جمی ڈاکٹر روون کے اس بیان پر تقید کی ہے۔ کرتل آرٹس طید نے مشورہ ویا ہے کہ:
"اینگلیکن چرچ کی قیاوت کرنے کے بجائے انہیں ایک یو ندرٹی قائم کرنے کی طرف توجہ
د بی چاہیے"۔ ایک خالف نے بیمشورہ دیا کہ:"اگر وہ اپنے عہدے سے متعقلی ہوجا کیں تو
بہت سے لوگوں کوراحت طے گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک لائن اور فرجین اسکالر ہیں،
لیکن جہاں تک عیسائی فرقہ کی قیادت کا سوال ہے تو وہ اس معاملہ میں بربادی کے دہانے پر
پہنچ بچے ہیں۔"

مغربی میڈیا نے ڈاکٹر موصوف کو ونیائے مسیحت کا ''دشمن' قرار دیا۔ ٹائمنر نے
ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کا عوان ہے: ''لیمس خطرناک ہیں ان کا مقابلہ ضروری ہے''
ایڈ بیپٹر نے نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس کا عوان ہے: پادری نے سیاسی وظری بارددی
مرنگ پر پاؤں رکھ دیا ہے''، فدکورہ مضمون میں لکھا گیا ہے کہ اسلای قانون کے نفاذ کا مطلب
ہے کہ نافذ کردہ قانون ایک مخصوص طبقہ کے لیے لازم العمل ہوگا اور دوسر سے کے لیے نہیں،
جبکہ ایک لبرل معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ایسا قانون نافذ ہو جو سب پر کیماں طور پر
عاکہ ہو، مضمون میں بہ ٹابت کیا گیا ہے کہ''ڈاکٹر موصوف کا مضمون نہ صرف بیر کو فکری گرائی
کا نتیجہ ہے بلکہ میاس لحاظ سے انتہائی گھٹیا بھی ہے۔' ڈیلی ٹبلی گراف نے طز کرتے ہوئے لکھا
ہے کہ''ڈاکٹر صاحب کو جا ہے کہ وہ قانون کو تقسیم نہ کریں بلکہ یا تو پوری اسلائی شریعت کو

برطانیہ پر نافذ کردیں یا گھراس کی بات کرنا چھوڑ دیں'۔اس کے بعد مضمون نگار نے اسلامی شریعت کی مفروضہ ہولنا کیوں کا تذکرہ کیا ہے۔

یہاں ایک سوالی پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر روون کا فدکورہ بیان جو برطانوی ذرائع کے مطابق صرف ایک اظہار خیال تھا لیکن اگر صورت حال اس سے مخلف بھی ہوتی اور ولیمس نے بیان وضعی قوانین کی فکست اور اسلای شریعت کی ضرورت کے لیس منظری میں دیا ہوتب بھی کیا ''آ زادیء رائے'' کے علمبر وار معاشرہ میں وہ اس قدر شدید فدمت اور مخالفت کا مستحق تھا؟ چہ جائیکہ بقول بشپ جونا تھان گلیڈین کہ ولیمس کے بیان کو غلط پیرائے میں پیش کیا گیا ہے، آرج بشپ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، بلکہ محض غور وخوض کے لیے ایک مسئلہ کو چیش کیا۔ اس سے پید چان ہے کہ اہل کلیسا کو بقین ہے کہ ولیمس کا بیان ایک تبعرہ سے زیادہ نہیں ہے اور باوجود یہ کہ چہ آ نے انگلینڈ کی پار لیمنٹ نے ولیمس کی جایت کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر ولیمس کی جاور کی ان کا انتظام کا نیا ہو جائے اور سکیورٹی کا انتظام کرنا پڑے، یہا کہ ایس کی وسیع انتظام کرنا پڑے، یہا کہ ایس کی وسیع انتظام کو جائے ہیں، کس طرح زیا ہو سکتا ہے؟

دراصل مغرب کا یہ متفاد رویہ"آزادی رائے"کا وہ دو ہرا معیار ہے جس کی آثر میں وہ امت مسلمہ کی دل آزاری اور اسلامی شریعت کی تنقیص کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ڈاکٹر ولیمس کے اس بیان پرمیجی دنیا ہیں جس طرح زلزلد آیا ہے، وہ اس کی رواداری، آزادی رائے کے مجمع مغہوم ومعداق کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اب صاف طور پر محسوں ہونے لگا ہے کہ"آزادی رائے"کی اصطلاح ایک ایسا ہتھیار ہے جس کومسلمانوں کو رہی نفیاتی طور پر کلست خوردہ بنانے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے، ور نہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر وہ اقدام جوامت مسلمہ کی ول آزادی کا سبب ہوتا ہے، اس کی وجہ جواز"آزادی رائے"قرار بیاتی ہے، اس سے برطلاف آگر دنیا کے کسی تمہیب کے ظاف کوئی بات بیش کی جاتی ہے، بھی بیاتی ہے، اس کی وجہ جواز"آ زادی رائے" قرار بیاتی ہے، اس کی جوامت مسلمہ کی واقع ہے، کہی بیاتی ہے، اس کی جوامت مسلمانوں کے حق میں کوئی کلہ خرکسی کے توک زبان پرآجاتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا۔

بات زیادہ پرانی نہیں ہے، 8 نومبر 2007ء میں فرانس کی ایک عدالت نے ایک مخض کو ایک سال قید کی سزا سائی، ساتھ ہی اس پر 43 ہزار پورد جرمانہ بھی عائد کیا گیا، اس کا جرم برتھا کہ اس نے ایک کما پی تحریر کیا تھا جس میں بولوکاسٹ کی اصلیت پرسوالات اٹھائے گئے میں ایکی ایسے محتقین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

دوسری طرف ای فرانس نے 9 جنوری 2008ء کو گتاخ مصنفہ تسلیمہ نسرین کو ایوارڈ وینے کا اردہ کر کے اس کا ''روح آزادی'' کوسلام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے اس کے علاوہ ادر کیا بتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کے فرانسی محتق کی تحقیق اس لیے جرم تھمری کہ اس کا نشانہ مسلمان نہیں ہیں اور بدنام زمانہ مصنفہ کی حوصلہ افزائی کی سزاوار اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی محتان بیں۔

ایک اور مثال نے لیجے، تمبر 2006ء میں پاپائے روم نے جرمنی میں اپنے ایک محاضرہ میں اسلام کونشانہ بنایا، پاوری نے خود اعتراف کیا کہ بیاس کی اپنی ذاتی محتی نہیں بلکہ کسی اور کا قول ہے جس کواس نے نقل کیا ہے، لیکن چونکہ اس میں مسلمانوں کی دل آزاری کا سامان موجود تھا، اس لیے مغرب نے پاپائے روم کے اس بیان کا خیر مقدم کیا، ان کی پیٹے موقی مغربی میڈیا نے اس کی ذمت کو ''آزادگ رائے'' پر حملہ قرار دیا، دوسری طرف ڈاکٹر رودن لیمس کا بیان ہے، جس کے بارے میں خود ڈاکٹر موصوف کا بیان ہے کہ اس کا یہ بیان میں فوری تاثر کا نتیج نبیں بلکہ میسی مطالعہ اور طویل تجربہ کا نتیج ہے، لیکن چونکہ اس رائے میں اسلام کی تقانیت اور قیادت کی صلاحیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اس وجہ سے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ کوئی بیان نہیں بلکہ مسلم دنیا کی طرف سے میسیت پر بلخار ہے، جس کی حفاظت کے لیے گرجا گھر کے پاوری صاحبان، قائدین عظام اور میڈیا سب میدان میں کود پڑے۔

پاپائے روم نے جرمنی میں جو بیان دیا تھا اس نے مسلم، سیحی دنیا میں متوقع قربت کوکانی نقصان پہنچایا تھا۔ پاپائے روم نے حالات کی نزاکت، مسلم دنیا کی غیر معمولی تخالفت کو دیکھتے ہوئے اپنے سابقہ بیان کی حدت کو کم کرنے کے لیے ترکی میں اپنے ایک خطاب کے دوران ایبا بیان دیا، جس سے محسوس ہوتا تھا کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگیا اور وہ اس کا تدارک کرنا چاہتے ہیں۔ نیویارک ٹائمنر کے مطابق انہوں نے مجد سلطان محمد میں واخل ہوتے ہوئے کہا تھا: ''ہم انشاء اللہ متباول تعاون کے ذریعے اس کو حاصل کرلیں گے۔'' انہوں نے مزید کہا: ''ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا سلسلة نسب حضرت ابراہم ہے کہ تم ایک ایسا مشتر کہ راستہ تلاش کرلیں جو جر تا ہے، یہانسانی اور روحانی رشتہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک ایسا مشتر کہ راستہ تلاش کرلیں جو

موجودہ انسانی معاشرہ کی انسانی اقدار تک رہنمائی کرے۔'' انہوں نے اس متبادل تعاون کا علامتی آغاز اس طرح کیا کہ بور پین بونین میں ترکی کی شمولیت کے دعویٰ کی تائید کی ، اس سے پہلے اس کی مخالفت میں کلیسا سب سے آگے تھا، پاپائے روم کے ان اقد امات سے یہ امید قائم ہونے گئی تھی کہ مسلم، میسجی دنیا لاد بنیت کے خلاف جنگ میں کسی قدر مشترک پر اکٹھا ہو جائے گئین ڈاکٹر روون ولیمس کے حالیہ بیان کی جس شدت سے مخالفت کی گئی ہے اور جس طرح اس میں ہر طبقہ نے حصد لیا ہے، وہ اس امید کی نفی کرتی ہے۔

پاپائے روم کا طرز عمل مسلسل اس بات کی نظائدی کررہا ہے کہ سیجی دنیا ہی تربت کے شیکی دنیا ہی تربت کے شیکی خیرہ نہیں بلکہ وہ اس سلسلہ میں کروفریب سے کام لے رہی ہے، اس کی تازہ مثال معری نژاد اطالوی صحافی مجدی علام کی پشت پنائی اور اس کو عیسائی بنانا ہے۔ مجدی علام عرصہ سے اسلام کے خلاف لکھتا رہا ہے۔ یہ فض اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے۔ اس کو عیسائی نہ بہ کے سب سے مقدس دن ، لینی ایسٹر کے موقع پر بھیمہ دیا گیا اور پوری دنیا کے اخبارات اور ٹی وی چینلوں پر اس کی تشہیر کی گئی اور 'آزادی رائے'' کے عنوان سے پوری دنیا کے اخبارات اور ٹی وی چینلوں پر اس کی تشہیر کی گئی اور 'آزادی رائے' کے عنوان سے پوری دنیا مسلمانوں کے جذبات کو مجردح کیا گیا، اس سے یہ صاف چھ چان ہے کہ پاپائے روم مسلمانوں سے دوئی کے شیک قطعی سنجیدہ نہیں ہیں۔

قرون وسطی میں مسلم سی محکی میں سب سے زیادہ ہاتھ کلیسا ہی کا رہا ہے۔ سلیبی جنگ کی آگ ہی ایک پادری ہی نے بحرکائی تھی، جس نے پوری سیحی دنیا کو ایک خونوار فوئی کی ہی جس تبدیل کردیا تھا، پھر فکری اور علی جنگ کی قیادت بھی کلیسا نے مستشر قین کی سر پر تی کرے کی اور آج عیسائی مشنریاں برابر اسلام اور نفر انبیت کے نیج خلیج کو بر ما رہی ہے۔

اگر سیحی دنیا واقعی مسلم، سیحی قربت کی متنی ہے تو اس کو اپنی ان حزکات سے باز آکر اور آزادی رائے کے اس غلامنم و مبدل کر مسلمانوں کی ول آزاری سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ بورپ ابھی تک جنگ و جدال کی آگ میں جننا جل چکا ہے اور اس کا انسانی اور روحانی سرمایہ انتا اللہ چکا ہے کہ آگر اب بھی اس نے نفر ت و عدادت کی پالیسی کو ترک نہ کیا اور اپنی دو ہر کی سیاست سے باز نہ آیا تو صرف برطانیہ سے بی نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطہ سے ایک ڈاکٹر روون کے شاہو جائے گا جو تن کی شہادت و سے گا۔

#### على احد

## آ زادی اظهار اور مغرب کا دوغلاین

آ زادی اظهار کے حوالے سے بھی مغرب نے مسلم دنیا کو تقید کا نشانہ بنایا ہے۔

اس عمن بی سلمان رشدی اوراس کی رسوائے زمانہ تھنیف کے خلاف مسلم ممالک کا شدیدرد عمل بالخموص" مسلم تك نظرى" كى مثال كے طور پر پش كيا جاتا ہے۔ حقيقت يد بے كدرشدى ک''شیطانی آیات'' نے مغربی معاشرے کی منافقاندروش کواجا گر کرنے میں اہم کردارادا کیا ہے۔مغرب کے اس منافقا نہ طرزعمل کی وضاحت کے لیے وہ تصانیف اورتحریری مواد ہمارے سامنے ہے جے انہوں نے اپنی تہذیب و ثقافت سے متعادم ہونے کی بنا پر ہوف تنقید بنایا۔ ایک طرف مخربی دانشور رشدی کے آزادی اظہار کے حق کا شدو مدسے دفاع کررہے ہیں تو دوسری جانب ای برطانیہ نے 1960ء کی دہائی تک Chatterleys Lover" "Lady کواخلاقی باختگی کے پہلو ہے ناپیند قرار دیا تھا۔ آسکر دائلڈ کے ہم جس برتی کے جرم میں ماخوذ ہونے کے بعد ایک طویل عرصے تک اس کی تعنیف The Picture of Dorian Gray قابل مواخذه متى بهم جنس رست قلكارول كوآج بمى شديد تقيد كاسامنا ب\_\_ رشدی کی تصنیف کا ایک پہلوری بھی تھا کہ اس نے مختلف ممالک بیں امن وامان کا مسلد کھڑا کردیا۔ بھارت نے اس کتاب پر بابندی فسادخلق اور بنگامہ آرائی کے خوف سے بی عا کد کی۔ وہ کتاب برطانیہ جیسے دورا فاوہ ملک میں چھپی تھی تحر اس نے جمبئی، اسلام آباد اور كرائى مي جس روهل كوجنم ديا، اس كے نتیج ميں پدر واليتى انسانى جانيں ضائع موكي جبك درجنوں افراد زخی موئے۔ محررشدی کے ناشر جوناتھن کیپ نے اس کی اشاعت پر پابندی عائد کرنے سے افکار کر دیا۔ دوسری طرف مغرب کے متاز ناشرین ان مسودوں کو چھاہے سے ا تکاری رہے ہیں جن کے بارے میں انہیں شبہ تھا کدان کی طباعت سے ان کے اپنے یہاں

امن عامه کا مسئلہ پیدا موسکتا ہے۔ مخذشتہ سال کیبرج بو غورٹی پریس نے اناستیسا کر اکاسیدو

کی تجویاتی رپورٹ "Fields of Wheat, Rivers of Blood" کی اشاعت
ہمدرت کر لی، اس لیے کہ اس کے خیال میں بینان کے صوبے مقدونیہ کی نیلی صورت حال
کے اس عمرانی جائزے کی اشاعت ہے بینان میں کیبرج یو نیورٹی پرلیں کے ملاز مین کی جانوں کو خطرہ لاحق ہوسکتا تھا۔ کاش جوناتھن کیپ نے بھی جنو نی ایشیا میں انسانی جانوں کو لاحق خطرات کا خیال کیا ہوتا۔

یہاں یہ بات بہر حال تعلیم کرنی ہوگی کہ سلم دنیا ہی سنر شپ کا انداز نبتا ہو جو بھڑا اور اصلاح طلب ہے۔ یہاں یہ کام بالعوم حکومتی اداروں، اتمہ ساجد یا بلند آ ہگ اسلامی تحریکات کے ذریعے عمل ہیں آتا ہے جبہ مغرب ہی سنر شپ کا عمل وسیج البنیا داور زیادہ سبحا ہوا ہے۔ اس کے لیے وہاں جذباتی نعروں سے کام نہیں لیا جاتا بلکہ وہ افراد اور ادار ہو جو محاشر ہے کی ثقافتی اور تغریکی سرگرمیوں کی مالی طور پر سر پرتی کرتے ہیں، یہ کام ان کے ہاتھوں انجام پاتا ہے۔ مثلاً ٹی وی جو تلو کو اشتہار دینے والی کمپنیاں، پبلک براؤ ان کے ہاتھوں انجام پاتا ہے۔ مثلاً ٹی وی جو تلو کو اشتہار دینے والی کمپنیاں، پبلک براؤ کا سنجل سسٹم کے معاونین، عوامی مفاوات کی ذمہ دار تنظیمیں، اخبارات و جرا کہ کے مریان، ناشرین اور ذرائع ابلاغ پر اثر انداز ہونے والی شخصیات اور ادار ہے۔ کی وجہ ہے کہ امریکہ ہیں آزادی اظہار کو کسی حکومتی قانون یا دستور سے نہیں بلکہ غیر سرکاری سندے اور اداروں سے خطرہ لائی رہتا ہے۔

مغرب کے منافقانہ طرز عمل کی چئو مٹالیں ش اپنی ذات کے والے سے دے سکتا
ہوں۔ 1986ء میں میری ایک ٹی وی سیریل "The Africans" میں، میں نے کارل
مارک و تمثیلی طور پر ' میہودیوں کا روحانی پیٹوا'' لکھا تو WETA نے جو واشکٹن میں پیک
براڈ کا سنٹل سٹم کا ایک ٹیلی ویٹون چینل ہے اس کلڑے کو بغیر میری اجازت کے حذف کرویا
کیونکہ ان کے خیال میں اس سے میہودیوں کی دل آزاری کا احمال تھا۔ ای چینل نے میرے
میریل میں لیبیا کے رہنما معمر فذافی کے حوالے سے جو تین منٹ کا کلوا تھا، اس پر اس لیج
اظہار تا پہندیدگی کیا کہ میں نے ان کی مرض کے برکس فذافی کی وجھست کے منفی پہلو بہت
نیادہ اجا گرفیس کے میں نے ان کی مرض کے برکس فذافی کی وجھست کردوں کے سر پرست کے
طور پر چیش کروں۔ میرے انکار پر انہوں نے جویز چیش کی کہ میریل میں فذافی کی الیک
تصوریں چیش نہ کی جائیں جن سے ان کے معاشرتی انسانی پہلو کی عکامی ہوتی ہو مثلاً کی
تصوریں چیش نہ کی جائیں جن سے ان کے معاشرتی انسانی پہلو کی عکامی ہوتی ہو مثلاً کی

مپیتال کا انتتاح وغیرہ۔

"Cultural اس طرح کولوروڈو کے "ویٹ ویو پرین" نے میری کتاب Forces in World Politics" دمہ داری لینے کے بعد اچا کہ اعلان کیا کہ وہ اس کتاب کے تین ابواب حذف کرنا چاہیے ذمہ داری لینے کے بعد اچا کہ اعلان کیا کہ وہ اس کتاب کے تین ابواب حذف کرنا چاہیے ہیں۔ ان میں ایک کا تعلق رشدی اور اس کی "شیطانی آیات" سے تھا، دوسرے میں فلسطینی تحریک انفاضہ کا 1989ء کی چنی طلبہ کی تیان من چوک کی بغاوت سے اور تیسرے میں جونی افرایقہ کی نسل پرستانہ تحریک طلبہ کی تیان من چوک کی بغاوت سے اور تیسرے میں جونی افرایقہ کی نسل پرستانہ تحریک طلبہ کی تیان من چوک کا میں وئی ریاست کی تحریک سے موازنہ کیا گیا تھا۔ اس کی ناشر سے والے کرنا پڑا۔ مغرب میں سنرشپ کی اس عدم مرکز مے کا ایک کتاب کو بہوائی عدم مرکز مے کا ایک عیب پہلو بھی ہے کہ جو کتاب ایک ناشر کے لیے نا قابل تول ہو، وہ بھی کی دوسرے کے لیے تا بیا تعرب میں بہوائی کر میں مواتی ہے، مگر بیواقعات ان کی منافقانہ طرز فکر کی عکاسی بہرحال کرتے ہیں۔



### امراداحدكسانه

# دوہرا معیار

مشہور زمانہ جریدے دی اکانومسٹ کوآخر بیسرخی لگانے کی ضرورت کول پیش آئی که "Big vision colides with small minds" - وجه رسم می که دی ک میں ایک کمپنی '' وی پورٹس ورلڈ'' نے 6.8 ارب ڈالر کی قیت سے Peninsular and orjental steam navigation ایک نای کمینی کوخرید لیا جس سے نہ مرف امریکه کی جدیدی بندرگابی بلکه برطانیه بیلچیئم ، فرانس ، بهارت اور چین سمیت اشاره ممالک کی ہدی بدی بندرگا ہیں اس کے تشرول میں چلی جاتیں۔ جیسے ہی اس ڈیل کی خبر سائے آئی، امر کی سیاستدانوں نے ایک واویلا کھڑا کردیا کہ ہماری سرحدیں اور بندرگاہیں وہشت گردوں کے کنٹرول میں چلی جائیں گی اور اس کمپنی کے ذریعے دہشت گرد امریکہ کے اندر ہآ سانی داخل ہوسکیں سے جس سے قوی سلامتی خطرے میں بڑنا بھٹن امر ہوگا۔ امریکہ کے شہر ایول کو اس قدر ڈرا دیا گیا کہ عوام بھی انگشت بدعمال کی تصویر بن مجتے۔ حکومتی شخصیات کے اس مہم میں حصہ لینے پر وی کی کمینی اس ڈیل کومؤ خرکرنے پر رضامند ہوگئے۔ محرسوال یہ ہے کہ بین الاقواى تجارت كے تمام قوائين كولموظ خاطر ركھتے ہوئے وجود ش آنے والى كى بھى ۋيل كو اس لیے خطرے میں ڈالنا کہ اس ممینی کا تعلق ایک مسلمان ملک سے ہے، کہال کی وانشمندی ہاور کہاں کا منصفانہ قدم ہے؟ اگر نائین الیون کے نضائی حادثات سے تعلق رکھنے والے دو ہائی جیکروں کا تعلق متحدہ عرب امارات سے تھا تو اس کمپنی کا کیا قصور جو کسی فرد کی نہیں بلکہ دیئ کی حکومتی کمپنی ہے اور ایک عرصہ سے دینگ کے برنس سے وابستہ ہے اور جس نے تمام بین الاقواى اصولول كےمطابق اس ويل بي بہتر يولى دے كركامياني حاصل كى - تمام اصول ايك طرف مر جب بات آتی ہے کسی نہ کسی مسلمان فخصیت یا ادارے کے کوئی متاز مقام حاصل كرنے كى تو ند جانے مغرب اپنے تمام تر نام نهاد اصول اور اخلا قیات پس پشت كول ۋال

ویتا ہے؟ حقیقت بی ہے اور جس کے حقیقت بننے میں خود مغرب کے اپنے ٹریک ریکارڈ کا زیادہ کمال ہے کہ اپنے لیے مغرب کے قوانین کچھ اور ہیں گربات آتی ہے مسلمانوں کی تو وہ قوانین بالکل پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں اور نئ نئ توجیجات اور توضیحات نکال کر اپنے خبث باطن کو چھیانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

مغرب کا یہ دو برا معیار آئے دن دیکھنے کوئل رہا ہے۔ دو مزید تازہ ترین مثالول سے یہ بات داخی ہوجائے گی جماس کے معالمہ کو بھی لیجے۔ امریکہ نے عراق پر تملہ کرنے کے بعد جب مبلک ہتھیاروں کی موجود گی بیل ناکا می پر بیلی محسوس کی تو اپنے جلے کا مقصد مسلم دنیا بالخصوص مشرق وسطی بیس جہوریت کا قیام تھیرایا اور عراق کو اس سلسلے بیس پہلا قدم قرار دیا جانے لگا۔ اب جبکہ جماس نے تمام تربین الاقوامی اصولوں کے مطابق لوگوں کے حق انتخاب کی ایکسر سائز ہونے کے بعد استخابات بیس کا میابی حاصل کی تو امریکہ بہاور نے کہا کہ یہ دہشت ایکسر سائز ہونے کے بعد استخابات بیس کا میابی حاصل کی تو امریکہ بہاور نے کہا کہ یہ دہشت کر دحکومت اس کے لیے قائل تبول نہ ہوگی۔ سوال بیافت ہے کہ جب فلسطینی عوام کی اکثر ہت نے تماس کو اپنی وائے اعتاد سے نواز ا ہے تو کیا یہ جبوریت کا بنیادی اصول نہیں ہے کہ حکم ان کا حق میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ اس کی الماد بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں بیک جو میں الک اس کی مدکر نے کا اظہار کر رہے ہیں ان پر بھی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا میں ہوری ہیں بلکہ جو رہ ہی سے کہ حماس کی حکومت کے پائے اس کی حکومت کے پائے اس کی محرب ہیں۔ گویا کہ آگر جبوریت کا نتیجہ امریکہ کی حق میں نکلے تو وہ میچ جبوریت اور آگر نمائج پہند کے برآ کہ نہ ہوں تو وہ ناقائی تبول ہو ہوریت اور آگر نمائج پہند کے برآ کہ نہ ہوں تو وہ ناقائی تبول ہوں کے لئے رکھتا ہے۔ کو جس نظے تو وہ میچ جبوریت اور آگر نمائج پہند جموی مسلمانوں کے لئے رکھتا ہے۔

ودسری مثال تو بین رسالت مُنَّافِیْنَ کی ہے۔ حالیہ کارٹون تناز سے نے مغرب کے دوہرے معیار کو ایک دوسرے زاویے سے ظاہر کیا ہے۔ آئے دن جب مختلف مما لک بیل تو بین آمیز خاکوں کو بار بار شائع کیا گیا تو کہا یہ گیا کہ بیآ زادی رائے کے حق کی پاسبانی کی خاطر کیا جار ہا ہے ادر یہ کم مغرب جیسی مہذب سوسائی بیل بیات بہت بڑا فیتی حق ہے جس کی پاسداری جمہوریت کی بنیادی نشائی ہے۔ ہر اخبار نے اظہار بیجی کی خاطر ان خاکوں کو شائع کرنا مناسب سمجھا۔ مغرب کے دوہرے معیار کا بھائد ایک بار پھر اس دفت چھوٹا کہ بہ متاز تاریخ دان ڈیوڈاردیک کو آسٹریا کی عدالت بیل یہودیوں کے حتل عام کے متعلق جب متاز تاریخ دان ڈیوڈاردیک کو آسٹریا کی عدالت بیل یہودیوں کے حتل عام کے متعلق

1989ء میں دیے مجے ان کے ریمارس کی یاواش میں تین سال جیل کی سزاسنائی گئے۔اور ب وہ ریادس تے جن سے بعد عل وہ تائب بھی ہوگئے تھے۔ یہ ریادس آخر تے کیا؟ ڈیوڈارونگ کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے 1989ء میں کیا تھا کہ یبودیوں کے تتل عام (HOLOCAUST) میں مرنے والوں کی تعداداتی نیس تھی جتنی کا دعویٰ کیا جاتا ہے بلکہ اس سے کمیں کم تھی اور جو بیودی ہلاک بھی ہوئے وہ بھوک اور بیاری سے ہلاک ہوئے نہ کہ بٹار کے ظلم کی دید سے - ANTI-SEMITISM کے قانون کا سمارا لیتے ہوئے ڈ بوڈ ارونگ کوسرا سنا دی گئی کے مبادا ساری دنیا کے مبودی آسریا کے خلاف ہوجا کیں۔اس معالم میں آزادی رائے کاحق اوراس کی حرمت کہاں گئی۔ ڈیوڈارونگ نے بھی تو صرف اپنی رائے کا اظہار بی کیا تھا اور رائے رکھنے کا حق مغربی جمہوریت برکی کو دیتی ہے۔ تو آخر ڈیوڈارومگ کوسرا کیوں دی گئی۔ وجد دراصل یہ ہے کہ یہاں بات یہود یوں سے متعلق تھی جو اسيد متعلق كى وتى علط بات برواشت توكيا سنا بهى پندنيس كرتے - امريكه سى اور دیگر ممالک میں انہوں نے استے اثر ورسوخ کی بنا برایے قوانین بنوالیے ہیں کہ ان کے ظاف بات كرنا يا لكمنا قابل تعوير فعل ب- امريكه على بظر كا نثان SWASTIKA كى وبوار یا جگه بر بیند کرنا می کسی کوجیل مجوانے کے لیے کافی ہے۔ مر دوسری طرف اسلام یا مسلمانوں کے خلاف مغرب میں موجوداس قدر نفرت ہے کہ وہ آئے دن بہانے سوچتے رہتے ا کہ اس کا اظہار کس طرح کریں۔ غیر ملکیوں سے نفرت لین XENOPHOBIA مغرب میں اس قدر عام ہوگیا ہے کہ اب اس کا اظہار بھی آسان اور قابل قبول عمل بن کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام سے خوف یا نفرت کے اظہار اور XENOPHOBIA کوجی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے قابل تعزیر جرم قرار داوایا جائے اورمغرب کے اوپراییا دباؤ ڈالا جائے کہ جس کے بعداسلام اوراس کے شعائر پرزبان درازی كرف والاسب كي نظر على لمحون على سكوال امر على سب سعضروري بات يه ب كه ملمانوں کوخود مظم اور دورا عراش ہونا ہوگا، وگرنہ وہ آئے دن مغرب کے دوہرے معیارات کا فکار ہے رہیں گے۔

## گل ثیر ب<sup>ن</sup> اہل **بورپ وامر یکہ کی فکری بددیا** نتی

آسٹریا کی از بوک ر بجش کورٹ نے بی بی مریم کے حوالے سے بنے وال قلم SATIRICAL TRAGEDY ٹین کردی جبکہ قلم کے بروڈ ہوسر نے ہور پین کوئٹن کے آ رئیل 10 کے تحت دی گئی آ زادی اظہار کے تحت بور پان کورٹ قاربیومن رائش سے رجوع کیا کرفلم سے پابندی اٹھائی جائے۔ ہور پین کورث نے اللم فرکورہ پر" دوسرول کی فیای آ زادی میں مداخلت' اور برداشت کی روح کے منانی ہے، کی بنیاد پرریکل کورث کی یابندی کے فیصلے كو برقرار ركما\_ اى طرح برطانيه ش بنے والی فلم VISIONS OF ECSTASY می حضرت عیسیٰ علیدالسلام اور بائبل کے متعلق جنگ آمیز موادشاف کیا گیا۔ بور پین کورٹ نے اس قلم کی ڈسٹری بوٹن پر پابندی کو جائز قراروسیتے ہوئے کہا کہ بی قلم عیسائوں کے حقوق ك تحظ كمانى بـ وونون صورتون عن آزادى اعمار كحى كودورون كى خايى آزادى مں ما خلت کی بنیاد پر تسلیم ند کر کے کروڑ دل عیسائیوں کودل آزاری سے بھا کران کے حقوق کا تحظ کیا گیا۔ ووسری طرف و تمادک علی تو بین آ میز خاکے شائع کیے جاتے ہیں۔فیس بک یر توبین آمیز خاکوں کا مقابلہ کروا کر کروڑوں مسلمانون کی ول آزاری کا سامان اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ وکو کی بات ہے کہ الل بورپ اپنے جموث کو بچ ثابت کرنے میں معروف ہیں اور ہم غلامانہ سوچ اور چند مفاوات کی خاطری کے اظہار کی قوت سے بھی محروم موسکے ہیں۔ ہم نے اسلام کے خلاف بات کرنے کو روحا لکھا ہونے کی دلیل بنا لیا ہے۔کوئی سوال کرنے والا بی نيس رہا كہ مولوكاست اكر جرم ہے تو نى كريم علي كى توبين جرم كول نيس؟ دراصل دہ بحول جاتے ہیں کہ برابری اور مساوات کی پرچارک الل بورپ اور امریکہ نے آ زادی اظہار رائے اور اس کی تفریح کاحق مرف اینے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سنڈی لی گارشیا ک طرف ے مالیہ متازمالم دکھانے کے لیے یو ٹعب پر پابندی کی بابت گزاری کی ورخواست لاس ا ینجلس کی سپریتر کورٹ نے لوکس لیون کی طرف سے مسر و نہ ہوتی۔ 0-0-0

### واكثر عبدللدخان

# توبین رسالت ﷺ کی سازش کب اور کہاں تیار ہوئی؟

میرگزشتہ برس کی بات ہے جب 5 تا 8 مئی 2005ء تک بلڈر برگر گروپ کی کانٹرنس منعقد ہوئی۔ بلڈر برگر گروپ کے تعارف کے لیے اس کا لوگو بی کافی ہے جو خطرے کے نشان کے یچے ایک ہاتھ گلوب کو اپنی ہتیلی پر عما تا نظر آتا ہے۔ گلوب پر دنیا کا آدھا حصہ روٹن اور آدھا تاریک ہے جو بذات خودانہائی ذو معنی ہے۔

بات ہوری منٹی گزشتہ برس ہونے والی بلڈر برگر گروپ کی کانفرنس کی جوجوبی جرمن ریاست ہوریا ہیں ڈورنٹ سوفلل سی ہول ہیں منعقد ہوئی۔ تو بین رسالت میکاننے پر بنی پہلا خاکہ اسی برس متبر کے مہینے ہیں شائع ہوا۔ بلڈر برگر گروپ کی سکانفرنس کتنی اہم تھی، اس کا اعدازہ اس کے شرکاء کے نام پڑھ کرآپ کوخود ہی ہوجائے گا۔

اس میلنگ میں ما تکیل لیڈین بھی تھا، رچرڈ پر لے اور ولیم لتی بھی۔ یہ تینوں پاگل

پن کی حد تک فاشٹ ہیں اور یہ بات با قاعدہ تھدیق شدہ ہے۔ تینوں عدائتی کاروائی بھت

رہے ہیں۔ بلڈر برگرگروپ کی تمام کانفرنسوں میں شرکت کرتے ہیں اس امید پر کہ شاید انہیں
ائہائی متوقع سزا ہے چھکارا مل جائے اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، خاص کر
عراق کے حوالے ہے تو انہائی بغض کا اظہار وہ سوائے یہود ہوں کے دل جیتنے کے اور کسی چیز
کے لیے نہیں کر رہے۔ جیل سے باہر رہنے کی امید میں یہ تینوں ایران کے خلاف بدی جنگ کی

تمایت میں بالکل جنونی ہو گئے ہیں۔ دیگر شرکاء میں ڈی می تیکھیم اور ہمپانو کی اشرافیہ ٹاپ بھورہ

کریش اور فیڈ کی اعلیٰ شخصیات بشول فیڈ کے سیکرٹری جزل بانپ ہوپ ڈی شیفر بنفس تیس

موجود تھے جو پرسلز سے بیویر یا صرف اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ انفریشنل

موجود تھے جو پرسلز سے بیویر یا مرف اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ انفریشنل

موجود ہیں دیکار نیمیازراک اور رقعس چاہیلڈ خاندان کے افراد بھی اس کانفرنس میں موجود تھے۔
اور سابق امر کی وزیر خارجہ اور یہود یوں کے متاز رہنما ہنری کسنجر کے ہنے تو شاید یہ کانفرنس

منعقدی نہ ہوتی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ڈنمارک کی مشہور شخصیت اینڈرز ایلڈرپ بھی موجود سے جو گزشتہ 5 برسوں سے بلڈر برگرگروپ کی کانفرنسوں میں باقاعدگی سے شریک ہوتے ہیں۔ اینڈرز ایلڈرپ بھی موجود سے جو گذشتہ پانچ برسوں سے بلڈر برگرگروپ کی کانفرنسوں میں باقاعدگی سے شریک ہوتے ہیں۔ اینڈرز ایلڈرپ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ فیض Danish Oil and Natural Gas DONG کا چیئر مین ہے گراس سے بھی زیادہ اہم بات سے کہ میشن فرم کی فیجنگ ڈائریکٹر ہے جس نے سب سے بہلے جو بین رسالت میکٹ رہنی کارٹون شائع کیا تھا۔

بلڈر برگر گروپ جنگ عظیم دوم کے بعد نی ادر اس کے بنانے والے برطانوی شنرادہ پرنس فلپ (جو قاتل شنرادے کے نام سے معروف ہے) ادر نازی الیس الیس بالینڈ کے پرنس برنارڈ تھے۔ یہ گروپ دنیا کے مالیاتی اداروں کی نمائندگی کرتا ہے جو امریکی و برطانوی رہنماؤں کی سرکردگی میں باہم طبح میں اور بوے اسٹر ٹیجک معاملات پر مشتر کہ لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ ایک بی مثال ہے آپ کو بات آسانی ہے سمجھ میں آجائے گی کہ بلڈر برگر کروپ والے کن اسٹر ٹیجک معاملات پر مشتر کہ لائحہ عمل کے دیتے ہیں۔

1973ء کوسویدن بی اسٹاک ہوم کے قریب سائٹ جو باڈن کے مقام پر ہونے والی بلڈر برگر کی کانفرنس بیں رائل ڈی شیمل کے 1973ء کے منصوبوں کے لیے مشتر کہ طور پر حتی فیطے ہوئے۔ یہ منصوب اکتوبر 1973ء کی مشرق وسطی کی جنگ اور عربوں کی طرف سے تیل کی سیائی منقطع ہونے کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ جایان اور پورپ کولوث کرامر کی ڈالر کواسٹیکام اور اٹلانک بینکنگ سٹم کو دوام ہنحشنا اس کانفرنس کا اولین مقصد تھا۔

ہ ہویں سیوں میں میں ہوت ہے۔ اور ہوگر کروپ کی کانفرنس کے حوالے سے وہد کر کیفین نے 5 می 2005ء کی بلڈر برگر کروپ کی کانفرنس کے حوالے سے وہد کو کہا اس بات کے ناقائل تر دید شواہم موجود ہیں کہ (تو ہیں رسالت پر جنی ) کارٹونز کے ذریعے اشتعال پھیلانے کا منعوبہ اس کانفرنس میں پیش کیا گیا تھا۔ "گریفین کا کہنا تھا کہ" اس اشتعال کا مقصد واضح تھا، اب تک مسلمان امریکہ، برطانیہ ادر امرائیل کے لیے نفر کر خاکوں کی اشاعت کے بعد ڈنمارک، ناردے، فرانس اور فرانس اور

جمئی مسلمانوں کی شدید نفرت کا تارکٹ بن بچے ہیں۔ ہوں سیوئیل مشکسٹن کے تہذیبوں کے نصادم کے نظرید کو ایک حقیقت ثابت کرنے کے لیے راہ ہموار ہوگئ ہے۔'' کریفن کے مطابق ''بورپ اب ایران کے خلاف جنگ کے لیے پہلے کی نبیت زیادہ جماعت فراہم کر بنے کی ہوزیشن میں آ گیا ہے۔ فلسطین میں جمہوری طریقے سے متخب ہونے والی قیادت جماس کی ہوزیش میں آ گیا ہے۔ فلسطین کو دی جانے کے حوالے سے بورپ کا وہ رویہ بہت کچے مجماعے دے رہا ہے جواس نے فلسطین کودی جانے والی تمام المادروک کراپنایا ہے۔''

جوالہ: The Muhammad (PBUH) Cartoons Recruiting

Europe for Bush, War on Iran by Webster Griffin Tarpley.

وہسٹر کریفن نے ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے مطابق،
شام، ایران اور لینان میں ڈنمارک کے سفارت فانے جلائے جاچے ہیں۔ یہ سب اچا کک
خیس ہوا بلکسی آئی اے، ایم آئی 6 اور موساء کے کراہوں پر بحرتی کیے ہوئے مظاہرین نے یہ
سب مجھ کیا ہے۔ بیروت میں اقوام حجمہ کے اہلاروں نے بھی می این این کو یہ بتایا کہ
دنہمس سے پرتشدد مظاہروں کا پہلے سے علم تھا۔ "یہ تمام تر صورتحال ہور پی موام کو یہ باور
کرانے میں کامیاب ہوگی کہ مغرب اور مسلم دنیا کے ساتھ تہذیبوں کا تصادم اب ایک طے
شدہ امرین چکا ہے۔

 جیلیٹر پوشن تای ڈنمارک کے اخبار ش تو بین آمیز فاکوں کا چینا کوئی الی فلطی
نہیں جو نادانت طور پر مرزد ہوئی۔ بیدا کے مجری سازش ہے مسلمانوں کو گھرنے کی۔ ایسے شی
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان دہ کونیا راستہ افتیار کریں جواچ اڑکے کھاظ سے موثر ترین
اور ردگل کے لحاظ سے اینٹ کے جواب ش پھر ہو۔ اکثر کی جواب سنے ش آئے گا کہ
مسلمان سوائے چینے چلانے کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے
مسلمان سوائے چینے چلانے کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے
والی خباف بحری سازش کا جواب ہے۔ ان ش سے ایک ہتھیار وہ ہے جس کا استعمال ملا پیسیا
کے سابق وزیراعظم مہا تیر گھر کا کہنا تھا ''اب گلے فکوے کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ وقت
کے سابق وزیراعظم مہا تیر گھر کا کہنا تھا ''اب گلے فکوے کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ وقت
ا پیکا ہے کہ ''ڈوال'' کو ڈون کردیا جائے۔'' مہا تیر کا بیمٹورہ ان کی دورا تھ لیک کا منہ بولیا شوت
ہے۔ اصلی رہنما آئے والے صالات کو پہلے سے بی بھانپ لیتے ہیں۔ گریفن کے الفاظ ش
خوالے کا کروان چڑھائے کے لیے عظیم ترین انجوں کا کام کردہے ہیں۔
مازشوں کو پروان چڑھائے کے لیے عظیم ترین انجوں کا کام کردہے ہیں۔

ڈالرسلم دنیا کے حکران ہی دفتا سکتے ہیں حکراس کے لیے قبرسلم عوام کو ہی کھودنی ہوگی کے وہ وفت آگیا ہے کہ اب مسلم عوام اپنی توانا ئیوں کو چھے رخ پر استعال کریں اور اپنے حکرانوں کو ڈالر دفتانے پر مجور کردیں۔ بھی وہ بہترین جواب ہے جوان کھناؤنی سازشوں کو لگام ڈال سکتا ہے۔

**\$---\$** 

### سيدعاصم محمود

## توبین مذہب کی تاریخ اور آ زادی اظہار

الله تعالى في انسانوں كى زعركياں سنوار في كا آقا ادكام (خابب) نازل في الله تعالى في انسانوں كى زعركياں سنوار في كا آقا ادكام (خابب) نازل في فرمائے، تو ان كى تغييك كرنے كے ليے شيطان كے چروكاروں كاسب سے براہ تھيار" تو بين خرب " (Blasphemy) قرار پايا۔ اى ليے بزاروں برس قبل جب خروشركى جنگ كا آعاز ہوا تو تبعى يعل بھى ظبور ميں آگيا۔ كو يا تو بين خرب بنى نوع انسان كے قديم ترين نظريات ميں سے ايك ہے۔ الله تعالى اور اس كے نبيوں و تي خبروں عليم السلام كى تغييك كرنے كا نام تو بين خرب ہے جبك فتنه پرور فيرسلم، رسول كريم علي كا نام تو بين درالت "كہلاتا ہے۔"

جب انسانیت کو درست راہ وکھانے کے لیے اللہ تعالی نے بی تازل فرمائے تو ہر دور میں کفار نے انہیں شر بے مہار آزادی دور میں کفار نے انہیں شر بے مہار آزادی حاصل تھی۔ لہذا کفار کو لگام ویے کے لیے تمام ذہبی کتب، توریت، زبور، انجیل اور قرآن یاک میں تو بین ذہب کی سزائیں مقرر ہوئیں۔

توریت بل عم آیا کدرب کا نات کی تو بین کرنے والاقل کامستی ہے۔ یہودیوں کی روسے بداہم ترین جرائم بل سے ایک ہے۔ مرقس انجیل بل مجی تو بین ندہب' دوائی گناہ'' ہے جس کا ارتکاب کرنے پہکی کومعانی نہیں لیے گ۔

عیمائی علاء نے بھی تو بین غرب کو اہم گناہوں و جرائم میں شار کیا۔ دور جدید کا سب سے براعیمائی عالم، سینٹ تو ایک کھیاس (1225ء 1274ء) اپنی مشہور کتاب "خطل البیات" (Summa Theologica) میں لکھتا ہے: "بے حقیقت ہے کہ تو بین خدا آ فاتی عمل تعداقتی سے بھی زیادہ براگناہ ہے کی کھی سب سے براگناہ ہے۔"

قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالی اور حضورا کرم ﷺ کی بڑائی بیان ہوئی ہے۔ نیز سورہ مائدہ آیت 33 میں بھم ہے کہ جواللہ اور رسول ﷺ سے جنگ کریں، وہ موت کے منتق ہیں، یاان کے ہاتھ یاؤں کا ٹے جائیں یا آئیس جلاوطن کردیا جائے۔

حقیقت بہ ہے کہ ماضی میں پوری عیمائی اور اسلامی دنیا میں اللہ تعالیٰ، پینجبروں، حتی کہ بزرگان دین کی تو بین کرنے والوں کے لیے بخت سزائیں مقررتھیں۔ پوپ اور عیمائی حکمران تو بین ند بہب کے مرتکب مرد وزن کو بشمول بھانی مختلف سزائیں دیتے۔صورت حال سولیویں اور ستر ہویں صدیوں میں بدلی جب بور پی فلسفیوں مثلاً دیکارت، ہیوم، جان لاک، روسو، والٹیئر وغیرہ نے دی زادی رائے ''کا نعرہ بلند کیا۔

آ زادی رائے کی یقینا خوبیاں ہیں، لیکن فرہب وشمنوں نے دور جدید میں ای کواپنا سب سے برا ہتھیار بنا لیا۔ وہ تحریوں، تقریروں اور بعد ازاں فلموں کے ذریعے فرہب و فرہی شخصیات پہ حلے کرنے گئے۔ امریکہ سمیت کی ممالک میں انہیں آ زادی رائے کی آ ڑ میں قانونی تحفظ بھی مل گیا۔ بوں شیطان کے تمائندوں نے خصوصاً مغرب میں پوری نسلوں کی برین واشک کرکے انہیں فرہب سے برگشتہ کردیا۔

آج ای لیے کئی ہور فی ممالک مثلاً اسٹونیا، جمہوریہ چیک، سویڈن، ڈنمارک اور ناروے وغیرہ میں باقاعدہ اعداد وشار کی رو سے آبادی میں دہر ہوں کی تعداد زیادہ ہے۔ امریکہ میں لاکھوں دہریے لیتے ہیں۔ مزید برآ ل مغرب میں ان فدہی باشندوں کی بھی کی نہیں جواسلام سے خت تعصب برتے ہیں۔ گویا تمام فداہب میں اسلام کوخصوصاً میک وقت کئی دشمنوں کا سامنا ہے۔

وجہ یہ ہے کہ پھیلی تین چار صدیوں میں مادر پرر آزادی کے قائل رہنما مغربی حکومتوں کو خرجب سے علیحدہ کرنے میں کامیاب رہے۔ اس طرح دہاں معاشرتی دسیای زعرگی میں خرجب کا کردار بہت محدود ہوگیا۔ اس امر نے بہر حال عیسائیت کو نقصان پہنچایا لیکن اسلام تو ماں کی گود سے لے کر گور تک ہر مسلمان کے ساتھ ساتھ رہتا اور اس کی زعرگی میں رہے بس جا تا ہے۔ چنانچہ وہ تمام مسلمانوں سے نقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے احکامات سے روگروانی نہ کریں، اپنی تمام ذھے واریاں بخوبی انجام دیں اور این غرب سے الفت رکھیں۔ البذا تمام مسلمانوں کا بی خاصہ ہے کہ شایدہ واسلامی احکامات پورے طور پر بجاند لائیں،

لیکن الله تعالی اوراییخ رسول ﷺ کی خاطر کث مرنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔

اس طرز کا ایمانی جوش وجذبه طرب می مفتود ہے۔ ای لیے دہاں انتہا پندانہ آزادی رائے کا کوئی حای کسی بھی طرح اللہ تعالی یا حضرت عیلی علیہ السلام کی تفکیک کرے تو کسی حتم کا احتجاج نہیں ہوتا ہے گئی کہ جو خد بہب کی جتنی زیادہ تو بین کرے اتنا ہی بیدا دانشور بن جا تا ہے۔ بی احتجاج نہیں ہوتا ہے گئی کہ جین دیا دہ تو بین کہ جب کہ جب کوئی فقتے باز تحریر یافلم کے ذریعے اسلام، اللہ تعالی ادر دست دو عالم عیل کی تو بین کرے اور نیتج آاسلای و نیا میں زیر دست احتجاج جنم لے تو عام مغربی اسے حمرت سے و یکھا ادر سوچ تا ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہوا؟ حب خربی جوش و جذبے سے بے خرمغربی کومسلمان انتہا بند، دہشت گرد، تاریک زیانے کے کین وغیرہ بی نظر آتے ہیں۔

قرب دراصل دنیادی لذتوں سے کھل کر کھیلنے والوں کی راہ میں رکاوٹ بنآ ہے۔
اس لیے مغربوں نے اسے بتدری ولیس نکالا دے دیا۔ گو بیسویں صدی کے وسلا تک بھی

پرپ ادرامر یکہ میں تو بین فرب یا جنسیات کوچھونے والی تحریر یافلم تجوابت عام نہیں پاتی تھی۔
لیکن دومری جنگ عظیم کے بعد جہال کی شعبوں میں انقلاب آیا تو مغرب میں فرب کی بھی کایا
پائے گئی۔ حدسے بوئی آزادی رائے نے اسے چاروں شانے چیت کرڈالا۔ امر یکہ میں تو اب
عالت سے ہے کہ ایک امر کی سرعام حضرت میں علیہ السلام یا دیگر توفیروں علیم السلام کو مختلات
کیا تو کوئی اسے روکنے ٹو کئے کی زمت نہیں کرتا۔ لیکن مغرب اور مشرق خصوصا عالم اسلام میں

نہیں طور پرز مین آسان کا فرق ہے۔ بی وجہ ہے کہ جب بھی کی شیطانی نمائندے نے بذریعہ
کتاب یافلم اسلام کو بدنام کرتا چاہا تو دنیا بحر میں لاکھوں مسلمان احتجاج کرکے بتاتے ہیں کہ
ان میں دہی جسیت زعرہ ہے اور اس نے سبحی مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرور کھا ہے۔

دنیائے مغرب بی مستشرقین نے سب سے پہلے اپنی کتاب بی اسلام اور رسول کریم ملک کے خلاف بے ہودہ پرو پیکٹر اکیا۔ لیکن ان کی نام نہاد تحقیق کو خود انہی کے علی طلق نے مستر دکرویا۔ بیسویں صدی کے اواخر بی پھر جعلی مسلمان اسلام کالف رَو بی ان بیال ہوئے۔ مثل ملمون سلمان رشدی نے اپنا بدنام زمانہ نادل "شیطانی آیات" کھما۔ پھر میں مادر پرر آزادی کی قائل اور تحریک آزادی نسواں کی رہنما، ایان حری علی نے دلند بن کی ڈائریکٹر، تھیووان کوخ کے ساتھ دستادیزی قلم "سیمٹن" (Submission) بنائی۔ مشاہر ہے، بنائی۔ مشاہر ہے، بنائی۔ مشاہر ہے،

مورت کوشع محفل، بنانے والوں کو تو دوپشہ بھی کھلنا ہے۔ اسلای شعائر کا غماق اڑانے پر تعیدوان کوخ ایک مراکشی باعمل مسلمان، محد بویری کی کولیوں کا نشانہ بن کیا۔

سمعن کے بعد ایک اور ولندیزی اسلام دعمن رہنما، گیرث فیلڈرز نے 2008ء یس مخفرظم'' فتن' تیار کرائی۔اس یس جمونا دعویٰ کیا گیا کہ قرآنی تعلیمات مسلمانوں کو اکساتی بیں کہوہ غیرمسلموں سے نفرت کریں۔سمعن کی طرح فتندکا موادیمی مستشرقین، طحدوں آور نام نہاد اسلامی دانشوروں کی کتب سے لیا گیا۔

"الوسن آف مسلم" بای قلم اب اسلام وشمنوں کا تازہ وار ہے۔ کہتے ہیں کہ بھی کم بھی شرک کیا تازہ وار ہے۔ کہتے ہیں کہ بھی کم بھی شرک کیا ہے۔ کہتے ہیں۔ کھا ہر تنی قلم نے بھی شرک کیا ہے وہ کہ ایک بار پھر قابت ہوگیا کہ پوری دنیا کے مسلمان بھائی جارہ کے ذریعے ایک ووسرے سے وابستہ ہیں۔ ان کی تہذیب و ثقافت، رسوم و رواج اور روایات کی بھی ہوں، اسلام سمجی کے فون ہی مشتر کہ عضر بن کر دوڑتا ہے۔ لہذا اسلام سے مجت کی جیتی جاتی بین الاقوای مثال نے مسلم دھنوں سے لے کر سریادرزتک سمجی کی آ تھیں جرت سے کھول دیں۔



#### محدفرقان

# آ زادی اظهار رائے کے متعلق اسلام اور مغرب کا نقطه نظر

اسلام ایک کمل ومعتدل ضابطہ حیات ہے جوائی نورانی تعلیمات سے اختلاف رکھنے والوں سے جراور زیردی کا قائل جیس بلکہ آزادی کلر وکس کی مجر پورتا ئیر کرتا ہے اور اقلیق کو تخط کرائی کو تخط کرتا ہے گئی اللہ کا قائل جیس مغرب آزادی اظہار رائے کے نام پر ڈیڑھ ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کررہا ہے۔مغرب نے یہ گراہ کن اور پر فریب اصطلاح اسلام کی آفاتی تعلیمات اور بانی اسلام ملک کی نعوذ باللہ تحقیر کے لیے وضع کی ہے۔اس ابلیسی اصطلاح کی آٹر ہیں مسلمانوں کی ول آزاری ، اہانت رسول اور تخریب کاری کے واقعات میں روز بدر دزاضافہ ہورہا ہے۔اس سلسلہ ہی جمی مستشرقین کی طرف سے قرآن کریم کی صحت کو موضوع بحث بتایا جارہا ہے اور اس کی جیت کے بارے ہی شکوک وشبہات پیدا کیے جارہ بیں ، بھی نئی اگرم سکتا کی ہخصیت اور نجی زعری پر احتراضات کی تا پاک جمارت کی جاری ہیں تا کہ کی ہے اور بھی سنت رسول سکتا کی محضکہ خیز اور مشکوک بنانے کی کوششیں کی جاری جی راح کی طرح تحقید اور تنقیم کا دروازہ کھلے۔علادہ ازیں جہاد جیسے اسلای فریضے کو ذکورہ اصطلاح کی آٹر میں وحشیانہ بھل باور کروانے کی کوششیں کی جاری ہیں۔

دراصل مغرب فکری ، سیاسی ، اقتصادی ، معاشرتی اور تدنی سطح پر اسلام سے فکست کما چکا ہے جس کا واضح جوت مغرب ہیں اسلام کا روز بر روز پھیلاؤ ہے۔ اپنی اس ناکا می کو چھیا نے سے بھر ب او چھے جھکنڈوں پر اُئر آیا ہے، اس لیے اب مغربی ذرائع ابلاغ ، دائش ور ، کا لم نولیں ، اخبارات ، ناول نگاراور قلم ساز اسلام کو اس کی اصل روح سے برکس اپنے نظر نظر سے چش کررہے ہیں اور دوسری طرف مغرب سے مرعوب ایسے افراد جو اپنی تہذیب و شافت سے ناواقف ہیں ، مغرب کا آلہ و کار بن رہے ہیں۔ آج مغربی تظیمیں ، این جی اوزادر انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیمیں ، تو ہین رسالت

کے مرتکب افراد کی بہت بنای اور حوصلہ افزائی کررہی ہیں۔اس کے روعل میں مسلمانوں کا غم وضمه، بع جيني اور اضطراب وفي نيس بكد فطرى عمل بهد ابانت رسول المكافئة سے أمن وامان کے مسائل اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں ، کروڑوں لوگوں کی دل آ زاری ہوتی ہے ادرشمری آزادی کی بنیادیں حزارل ہوتی ہیں ، اسلام آزادی اظہار رائے کے خلاف نہیں لیکن سے آزادی جب اپنی صدود سے متجاوز ہوتو دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے اور آزادی اٹارکی بن جاتی ہاں لیے آزادی اظہاررائے کے نام پر کسی کی دل آزاری کی اجازت نہیں دی۔ جاستی اور ندی کی کردار کی کی اجازت دی جاستی ہے۔اس آزادی کو برنظام میں قانونی، اخلاقی اور کمی سلامتی کی حدود می پابند کیا جاتا ہے اس لیے بنیادی اقدار کا تحفظ مرتظام کا حصہ ہے ۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب مادر پرر آزادی نیس لیا جاسکتا کہ ددسروں سے،دست درازی کا سبب بن جائے اس لیے ہیشہ بے قابوآ زادی، افراتفری ادرانتشار کا باعث بنتی ہے۔ مغرب ملانوں کی حساسیت ہے آگاہ ہاس لیے شرپندمغربی عنام مسلمانوں کو وین طور پر نار چر کرنے کے لیے ابات کی فرموم اور قیع حرکات کرتے ہیں ادرمسلمانوں ک غیرت اور حمیت کا امتحان لیتے ہیں ۔ یک فیس بلکداس کے جواب میں مسلمانوں کے فطری رق عمل کومنظر عام پر لا کر بھیٹیت مجموعی قوم مسلمانوں کا اہم پر تشدد قوم کے طور پر دکھاتے ہیں۔ نى على كاموس كى حفاظت برمسلمان كانديى فريعند ب-ماد كمال الدين ان مغربی طحدین کوفاطب کرے لکھتے ہیں:

" نی کی پایان لانا، تمباری اپنی مرضی ب، اوراس پرکوئی زیردی فہیں کر نی اگرم می کا ایت تمبارا زبان سنبال کر بات کرنا، اس دنیا شی مارے جینے کی شرط ب اور اپنے جینے کی شرط بوری کرنا ہر محلوق کاحق بر محلوق کاحق بر محلوق کاحق بر محلوق کاحق بر محلوق کامس 27)

الل مغرب کی جانب سے لا محدود اور غیر مقید آزاد کی اظہار رائے کے نام پر آئے روز تقریر و تحریر کے ذریعے تو بین آمیز واقعات کا نہ فتم ہونے والا سلسلہ جاری وساری ہے، کیوں کہ ان کے نزدیک پیغیروں کی شان بی محتاخی کوئی معیوب عمل نہیں۔ چنانچہ نامور مستشرقین ولیم میور، ایڈورڈ کین ، آرائے نظسن ، آ مدرے ڈیڈلو اور عصر حاضر کے محراہ ترین انسان سلمان رشدی نے تعدد از دواج کے مسئلہ کو زیر بحث لاکر نی اکرم ساتھ کی ذات مبارکہ کو تقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ یر مغیر میں تاج برطانیہ کے زیر اقتد ارائے والی

تحریک شاحت بیل حنی کردار ادا کرنے دالے چدلوگ مثلاً سوای دیا تدسرسوتی ،سوای شردها ند ، راج پال ، کالی چرن ، نقورام ، پیڈت رام چدر ادر تھیم چد ، پیڈت کیکه رام ، پردفیسر چو پی وغیره کی بھی قانونی بازیرس ندکی فی بلک افیس متعدد مواقع پرسرکاری تحفظ فراہم کیا گیا۔

مغرب على سلمان درشدى كى مصنفه "Stanic Verses" اورتسليمه نرين كى مصنفه "المحقد" لجا" كو ب بناه پذيرائى على ان كواعلى اعزازات بي نوازا كيا اور با قاعده تخفظ فراجم كيا حميا يو ين آميز كارثون شائع كرنا اور ان على مقابل كى تشمير كرنا ، You لماتت آميز قلم" انوسش آف مسلمو" وكعانا ، يادرى فيمرى جوز كا قرآن كريم كى ب حرمتى كرنا اورجلاد ينا ، بيرسب مغرب كے حاسد ، منافق ، فيطى اور نفسياتى مريش ہونے كى وليل جرمتى كرنا اورجلاد ينا ، بيرسب مغرب كے حاسد ، منافق ، فيطى اور نفسياتى مريش ہونے كى وليل جرمتى كرنا اور جلاد ينا ، بيرسب مغرب كے حاسد ، منافق ، فيطى اور نفسياتى مريش ہونے كى وليل

ان نام نہاد آزادی کے میلنوں کی نظر میں اسلام اب سب سے ہوا خطرہ ہے اور دن رات اس سے پریٹان ہیں اور نت شے انداز سے اس کے خلاف سازشیں کرنے میں معروف عل ہیں۔ اگر کچھ عرمہ قبل کے مغربی نقط نظر کو دیکھیں تو پہتہ چلنا ہے کہ انہوں نے 1950ء سے 1990ء تک کھیوزم کو دنیا کا سب سے بوا خطرہ قرار دیا تھا۔ جب کیوزم وم توڑ کیا تو امریکیوں نے وہشت گردی اور انجہاء پہندی کی لیمل مسلمانوں پر لگا دیا جنہوں نے ایسے لوگوں کے صح بخرے کرنے میں کلیدی کروار اوا کیا تھا۔ حالات کا رخ 60 کی دہائی کے بعد جرا مسلمانوں کو بدنام کیا گیا۔ اور ان کو دنیا کے اس کے بعد جرا مسلمانوں کو بدنام کیا گیا۔ اور ان کو دنیا کے اس کے بعد جرا مسلمانوں کو بدنام کیا گیا۔ اور ان کو دنیا کے اس

مسلمانوں کو ایسے واقعات پرمبر وحل کا سبق دیا جاتا ہے اور اپنی آ زادی اظہار رائے کا حق باور کردایا جاتا ہے لیکن جب ان کی اپنی باری آئے تو آ زادی اظہار رائے کی بجائے تک نظری، قدامت پندی، ذہبی جونیت اور اعتباء پندی کا مظاہرہ کہا جاتا ہے۔ لینی تو بین آمیز واقعات کی ظاہری فدمت کے باوجود مغرب ایسے لوگوں کے خلاف کار روائی کے لیے تیار نہیں ،یہ مغرب کی تصویر کا دوسرا زرخ ہے لینی ایک بی بات کے لیے دو جرا معیار مغرب کے شاطر اند وطیر سے کا آئیندوار ہے۔ اب مغرب کی ووظی پالیسی کی چندمثالیں بطور معود پیش خدمت ہیں:

1- فرانس معلیم ، بولینڈ ، موٹرزلینڈ ، جرئن ، آسر یا ، رومانیہ ، سلوا کیداور چیک اتحاد پلک جس بولوکاسٹ پرتھنید کرنا جرم ہے۔ یعنی ان ممالک جس بولوکاسٹ کوچیلخ

- كرنا آزادى اظهارك منافى بـ
- 2- امریکی سیاست کے معروف رازواں'' پال فنڈ لئے'' نے امریکی سیاست و معیشت اور قرائع بلاغ پر یہودی شختوں اور جارحانہ منعوبوں پر مشتل کتاب They اور قرائع بلاغ پر یہودی شخصی اور معتقد کی آزادی اظہار کوسلب کرتے ہوئے کتاب کو قائب کروادیا گیا۔
- 3۔ ڈینش اخبار جب پغیراسلام کے فاکے شائع کریے و آزادی اظہارلیکن جب ای۔ اخبار کوئی 2004ء میں معزت عیلی علیہ السلام کے فاکے چھاپنے کو کہا گیا تو یہ کہہ کرانکار کردیا گہاس سے عیسائیوں کی دل آزاری ہوگی جب کہ ای اخبار امریل شیرون کے بطور قاتل فلسطین موام کے فاکے چھاپنے سے بھی انکار کردیا۔
- 4- آزادی اظهار کے علم بردار دی ہنیا ، کوسود، تغیری اور فلسطینی مسلمانوں کے آزادی اظهار کو کون شلیم میں کرتے؟ ان پردن بدن طالم کون دھائے جارے ہیں ، ان کے آزادی اظهار رائے کو بھی شلیم کیا جاتا جا ہے۔
- 5- صدراوبامداسلام مخالف قلم پر آزادی اظهار کا و حندورا پید رہے ہیں جب کہ دوسری جانب وی کیکس کے بانی جولین اسانج کی ویب سائٹ کو امریکہ مخالف معلومات فراہم کرنے پر یابندی اور مقدمات کا سامنا ہے۔
- 6۔ ایک عراقی محافی نے اپنا فریڈم آف ایکسپریشن استعال کرتے ہوئے جارج ڈبلیو بش پر جوتا پھیکا لیکن ان کوتشدو کا نشانہ بناتے ہوئے گرفآر کرلیا گیا ، تشدو کے دوران ان کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔
- 7- امریکه بیل Patsiol act کے تحت القاعدہ کی مدونیس بلکہ صرف مدروی کی بنا پر حراست میں لے لیا جاتا ہے۔
- 8- امریکہ میں Maccaran اور Smeth کیٹ کے تحت کی مخف کو کیمونٹ رجحانات رکھے پرز رتھیش لایا جاسکتا ہے۔
- 9۔ یو پی یونین کی جانب سے ایران پر جوہری تعاون کرنے یا پابندیاں لکوانے کا اعلان بھی ایران کی آزادی اظہار کے خلاف ہے۔
- 10- دہشت گردی کی جگ میں امر کی حمایق حکومت کے نسٹرغلام احمد بلور نے گستا خاند

فلم بنانے والے کو آل کرنے والے کو ایک لاکھ ڈالری انعامی رقم کا اعلان کیا تو ہور پی ممالک میں ان کے واضلے کی پابندی کا اعلان مغرب نے کردیا، حالال کہ انعول نے مردان میں گرج کے غذر آتش ہونے پرا ظہار افسوس کیا تھا۔

11- جب عیدائیت کے خلاف پاکتان میں کتب شائع ہوں تو ان پر جرآ پابندی نگادی جاتی ہے اور مصنفین کو برے انجام کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ مثلاً ''عیدائیت کے تعاقب میں'' ،'' پادر ہوں کے کرتوت''''اف یہ پادری' وغیرہ ، حالاں کہ یہ کتب حقائق پر بنی ہیں۔

12- آزادی اظہار کو اپنا حق سجھنے والے ممالک میں جب کوئی قابل اعتراض یا کس شاہی خاندان سے مسلک قابل اعتراض شے منظر عام پر آئے تو مغرب کیوں تڑپ اُٹھتا ہے۔

13- فرانس میں مسلمان مورتوں کوشخصی آ زادی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تجاب پہننے پر یابندی آخر کیوں؟

14- سلمان زشدی کے جواب میں برطانیہ کے ڈاکٹرشیر احد نے کتاب لکمی محرکوئی برطانیہ برطانیہ کی مطانیہ کے مطانیہ جم پر برطانیہ جمور تا بڑا۔

### مواحد حسين سيد

## آ زادی اظهار کا نداق

مغرب می ایک عام پروپیگندہ کیا جاتا ہے کہ مسلم دنیا میں تو بین آمیز کارٹونز کے خلاف روبیآ زادی رائے کے منافی ہے کیونکہ بیلوگ آزادی رائے کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔مغرب میں بیراٹر پایا جاتا ہے کہ اگر مسلمان زیادہ روثن خیال اور تعلیم یافتہ ہوتے ادرآ زادی رائے کی حقیقت سے آگاہ ہوتے تو بیر تنازعہ کھڑا نہ ہوتا لیکن کیا مغرب واقعی ویسا عی کرتا ہے جبیا ہے کہتے ہیں؟

امریکہ بی سنز کے دو دن بی نے درجینیا بی انگٹن پیشل سمیڑی کا دورہ کیا ادر جزل جارج براؤن کی قبر پررک کیا جو 1974 سے 1978ء تک چیئر بین جوائٹ چینس آف جارج براؤن کی قبر پررک کیا جو 1974 سے 1978ء تک چیئر بین جوائٹ چینس آف ساف تے بیامریکہ کی اعلیٰ ترین فرتی پوزیش ہے۔ جزل براؤن 1974ء بی اسپ ایک بیان کی دجہ سے بہت مشہور ہوگئے تے جب انہوں نے خبردار کیا تھا کہ امریکہ کی مشرق وسطی کے حوالے سے اسرائیلی لائی کی اعراض میا تھی جا جن الاقوامی سائل پیدا کر سی ہے۔ جزل براؤن نے اسرائیل کو امرائیل کو امریکہ کے دورویا تھا کہ دو جزل برائیل کے حامی مدر فورڈ پر دورویا تھا کہ دو جزل براؤن کو فارغ کردی تھی ادر انہوں نے اس دفت کے امریکی کو معدور ٹر پر دورویا تھا کہ دو جزل براؤن کو فارغ کردی تھی ادر انہوں نے اس دفت کے امریکی صدر فورڈ پر دورویا تھا کہ دو جزل براؤن کو فارغ کردی تھی ادر انہوں نے اس دفت کے امریکی صدر فورڈ پر دورویا تھا کہ دو جزل براؤن کو فارغ کردی تھی ادر انہوں کے گئے۔

جنزل ہراؤن سے پہلے ایڈمرل تھامس مورد سے جو 1970ء سے 1974ء تک چیئر مین جوائنش چیفس آف شاف رہے۔ جون 1967ء میں عرب اسرائیلی جنگ کے دووران ایک اسرائیلی جنگی جہاز نے امریکی بحری جہاز کو بم مار کر علے کے 34 افراد سمیت 172 افراد کو ہلاک کردیا تھا۔ ایڈمرل مورداوران کے سینئر بحربہ کے افسران کا شکریہ کہ حقیقت مجمی مظر عام پرندآ سکی۔ امر کی ندی میں کچھ انسران نے امر کی انتظامیہ کو واقعہ چمپانے کا مور دِ الزام تغیرایا۔ 1984ء میں ایڈ مرل مورر نے کہا .....

" اگرامر کی عوام کو پندلگ جائے کہ اسرائیل کے حای عناصر امر کی حکومت میں کسی قدراڑ درسوخ رکھتے ہیں تو شاہدہ ہتھیارا تھالیں۔''

حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے بہت کم بحث موئی ہے۔ کی دوسرے افراد کا بھی یہ خیال ہے کہ امریکی جمہوریت کو ہائی جیک کرلیا گیا ہے۔ سابق کا تکرس کے رکن پاوّل فنڈ لے نے اس موضوع پرایک کتاب بھی لکھی ہے

"They dare to speak out"

عمان میں کم مارچ 2006 و کو اقوام متحدہ میں نی ایل او کے پہلے نمائندے زیدی
تیرزی انقال کر گئے۔وہ 1975 و میں اقوام متحدہ میں فلسطین کے پہلے ستقل مجر بینے تھے۔
1986 و میں امر کی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے زیدی تیرزی کو غویارک سے 200 میل دور
پوسٹن میں ہارورڈلا و سکول جانے سے روک دیا تھا کہ وہ وہاں مسئلہ فلسطین پر بحث نہ کرسیس۔
1979 و میں تیرزی نے اقوام متحدہ میں امر کی سفیر اینڈر بو یک کے ساتھ دو پہر کا کھانا تناول
کیا۔اس پر اسرائنل کی حامی لائی نے اتنا زیادہ شور مجایا کہ امر کی صدر جمی کارٹر اینڈر بو یک کو شدر کھتے
فارغ کرنے پر مجبور ہوگئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ دہ فلسطین کے حوالے سے زم گوشہ رکھتے
ہیں۔اینڈر بو یک ایک معردف سیاہ فام ہوئی رائش لیڈر اورکا گریں کے رکن رہے تھے۔

حال ہی میں کولوروڈوکی ایک سکول ٹیچر ہے بینش کو محض اس لیے معطل کردیا میا کیونکہ انہوں نے صدر بش کا ہٹلر کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوشش کی اور ٹابت کیا کہ امریکہ دنیا کی سب سے بدمعاش قوم ہے۔ کلاس کے دوران بینش نے سوال کیا کہ امریکہ کومشرق وسطی میں جنگ کرنے کی اجازت کیوں دی می جبکہ فلسطینی ریاست کے لیے جدو جہد کرنے والوں کو دہشت کرد قرار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف کام کررہے ہیں۔ ٹیچرکوسزا دے کرمعطل کردیا میا۔

5 مارچ کو ہالی وڈ میں آسکر ایوارڈ کی تقریب میں جس فلسطینی فلم "Pradise Now" کو بہترین غیر ملکی فلم کے لیے ہارٹ فیورٹ تصور کیا جارہا تھا۔اس فلم کی کہانی دوفلسطینی نوجوانوں سے بحث کرتی ہے جواسرائیکی تسلط کے خلاف خود کش دھماک کا منعوبہ بناتے ہیں۔ اسرائیل میں بہت زیادہ شور مچایا گیا اور کہا گیا کداس فلم کو مقابلے سے وستبردار کیا جائے کوئلہ وہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کسی بھی تنم کی جدردی والی فلم کو پروموث ہوتا نہیں و کی سکتے سے۔ بی وجہ ہے کہاس فلم کوکوئی الوارڈنیس ویا گیا۔

فلم كالمخترجائزه ان الفاظ من جيش كيا كيا ب-

"" ج جارا سامنا ایک نے وشن سے ہے جو دنیا کو تبدیل کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ آج جب ہم اپنے گھروں میں پرسکون زعدگی بسر کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا شیطان ہمارے خلاف سرگرم عمل ہوچکا ہے۔ ایک نیا طوفان ہمارے لیے خطرہ بن رہاہے اور وہ مغربی تہذیب کوشتم کرنے کے درپ ہے۔ بید مثمن ائٹیا لیند اسلام ہے۔" جولوگ اس فلم کے بارے میں مزید جاننا چاہیں وہ مندرجہ ویب سائٹ ملاحظہ کرسکتے ہیں۔

www.obsessionthemovie.com

امر کی آئین میں کہلی ترمیم آزادی رائے سے بحث کرتی ہے کین اس کے باوجود الی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں حالاتکہ آئین میں اس حوالے سے تمام تر ضائتیں اور تحفظات ویے گئے ہیں۔

اس سے بیمی واضح ہوتا ہے کہ کس طرح آزادی رائے کی طرفہ ہے۔ علی طور پر
استعال کیا جاتا
ہے۔ امریکہ میں یہ بندوروازوں اور بندؤ بنوں کی کہانی ہے۔ مغرب "تہذیبوں کے تصادم" کے
فلفے کو ہوا دے رہا ہے اور مغرب کے عیمائیوں کو اسلام کے ظاف کھڑا ہوا دکھایا جا رہا ہے مگر
برتستی ہے مسلمان آپس میں بھی لڑائی میں معروف ہیں جو مال ودولت کے لیے ہور ہی ہے۔
بہاؤ اور عدم مساوات کے ظاف آواز بلتہ نہیں کرتے تو ان کا مغرب میں تحفظ مرت واحرام
بہاؤ اور عدم مساوات کے فلاف آواز بلتہ نہیں کرتے تو ان کا مغرب میں تحفظ مرت واحرام
باقی نہیں رہے گا، چرالی زعر کی کا کیا فائدہ کہ آپ زعرہ ہیں محرز عرف نہیں۔

#### عبدالله طارق سبيل

### بشب کے سی پر طوفان

لیورپ کی جان ایک بش نے عذاب میں ڈال دی ہے۔ برطانوی زاد برمن بشپ رچ ؤولیم من نے پہلے دنوں کہ دیا کہ ہولوکاسٹ (بٹلر کے ہاتھوں بہودیوں کا مغروضہ قل عام) کی کہانی جموٹ ہے، بٹلر نے کی بہودی کو گیس چیبر میں نہیں مادا سویڈن کے ایک چیش کوائٹر ویو میں انہوں نے کہا کہ ہولوکاسٹ کی کہانیاں جموٹ ہیں۔ بس اس پرطوفان آگیا، یورپ کو ائر ویو میں انہوں نے کہا کہ ہولوکاسٹ کی کہانیاں جموٹ ہیں۔ بس اس پرطوفان آگیا، یورپ کا جو معاشرتی بندوبست کیا تھا، اس میں بہودیوں کوالو کھ سے بڑھ کر الو کھ لاؤلے یورپ کا جو معاشرتی بندوبست کیا تھا، اس میں بہودیوں کوالو کھ سے بڑھ کر الو کھ لاؤلے کی حقیقیت دے دی گئی تھی۔ یہ واحد کمیونی ہے جس کے ظاف نفر سے کا اظہار سے میں مراک الکھ سے زیادہ بہودی گیس موجب ہے۔ یہودی گیس موجب ہے۔ یہودی کہتے ہیں، ہولوکاسٹ میں بٹلر نے 50 لاکھ سے زیادہ یہودی گیس موجب ہے۔ یہودی مارے گئے میہ تعداد اس سے بھی زیادہ بتا تے ہیں۔ کوئی کے کہ 50 لاکھ نیس موجب ہے۔ تا تون کا تقاضا یہ ہے کہ یہودی جھی مزاملی ہے۔ تا تون کا تقاضا یہ ہے کہ یہودی جھی تحداد بتا تھی اس میں ایک کی می نہ کی جائے۔

اورتو اور پورپ نے بھی اس بشپ کی سرزش کی اور کہا کہ اپنا بیان والی لو۔ بی نہیں، یہودی اس بیان پر پورے کیتولک چرچ سے تاراض ہو گئے۔ الو کے لا ڈلوں کی بی تاراضی دور کرنے کے لیے پوپ بینڈ کٹ نے یہودی گروپوں سے ملا قاتوں کا سلمانہ شروع کیا ہے۔ انہوں نے یہود یوں کی تالیف قلب کے لیے ان سے اظہار یک جبتی ملا ہر کی ہے۔ فلا ہر ہے، بشپ رچ ڈ نے یہ بیان دے کر کہ بٹلر کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ تین لا کھ یہودی مرے ہوں گے، ورب مول کے اور دہ بھی کیس چیسرز میں نہیں بلکہ ویکر واقعات میں ہلاک ہوئے ہوں گے، یہود یوں کے، مرے ہوں کے دہوں کے دہودی کے دہوں کی دہوں کے دہ

ے اردیے اس جرار کے امتدا اور ای و پوپ نے فلیفین سے یک جنی کی ضرورت

برمی سے محتولا بھیس کی گوسل نے ذکورہ گھاٹ بھپ کو جری ہے اللہ کی اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ

بولوگاست کا الکار حقرت بیوخ سط کی تعلیمات کے ظاف ہے یا جفرت ہلوس (میدے پال) کے کسی قول کی نعی ہے؟ کیا ایسا بھرس نے کہا یا پرسٹیفن نے جے اسرا کیل پیشواؤں نے سکاری کا تھم سایا تھا۔ جرمن کونسل کو جا ہیے کہ وہ دین سیحی کا کوئی مرت تھم بیان کرے۔ اوکھا مقام ہے، جرمنی کے کیشولک رہنما اسرائیل توادی میں ایو جولے مک اسریکہ

ر بادی نے جانے کی کوشش کررہے ہیں۔

ہاتھوں ہوا۔ امریکہ نے جرمنی کے شہروں پر اسی بمباری کی کہ تھا رہی اینوں ہی اکھا جو امریکہ کے ہاتھوں ہوا۔ امریکہ نے جرمنی کے شہروں پر اسی بمباری کی کہ تھا رہی اینوں ہیں اور اینیں برادے میں تبدیل ہوگئیں۔ امریکیوں کا اپنا اعتراف یہ ہے کہ ان کی بمباری سے 33 لاکھ سے زیادہ جرمن شہری مارے گئے۔ 33 لاکھ سے کھنے زیادہ جرمن فوتی ہلاک ہوئے جرمنوں کی اس سے کہیں زیادہ آبادی ماری گئی۔ 32 لاکھ سے زیادہ جرمن فوتی ہلاک ہوئے جن میں سے بوی تعداد تو باشہ میدان جگ میں مری لیکن بہت سے ہتھیار ڈالنے کے بعد مارد یے گئے۔ 72 لاکھ جرمن شہری امریکی بمباری سے زئی ہوئے۔ جرمنی کی دوکروڑ تمارتوں میں سے 70 لاکھ امریکی طیاروں نے ممل طور پر تباہ کردیں۔ بران کی تو شاید ایک بھی ممارت صحیح سلامت نہیں چھوڑی گئی۔ جنگ کے بعد دی لاکھ جرمن شہریوں کو امریکی افواج نے غلام سے بتالیا اور ان سے مرئوں ریلوں کی تغیر ومرمت اور طبے کی صفائی کا کام لیا۔

یں جو ادواں سے سروں ویدن کی پیروسر سے سین بات کی گئی کدوہ خود کو بی مجرم بھنے لگی جس جرمن قوم کی نفسیاتی ہرین واشٹک اس حد تک کی گئی کدوہ خود کو بی مجرم بھنے لگی جس طرح امریکہ نے جرمن آبادیوں اور اس کے انفراسز کچرکو تباہ کیا، اس کی مثال نہیں سلے گی۔

دنیا بحر کے سامنے جگ عظیم کی وی تاریخ ہے جو امریکیوں، یرطانویوں اور فرانسیسیوں نے لکھی اورجس پر یہودیوں نے میرلگائی۔ جرمن قوم کا کوئی ''درش'' موجودنیس ہے۔ کبھی نہ کبھی تاریخ کا یہ قرض کوئی نہ کوئی چکا دے گا جس کے بعد جنگ عظیم کے اسباب اوراس کے پیچے کارفرما یہودی مفادات کے بارے میں غیر جانبداراندرائے قائم کی جاسے گی۔ جرمن بھیر کونسل کے پاس وقت ہوتو متی کی بیسطریں پڑھ لے کہ حضرت یہوئ نے یہودیوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا:

''تم پر افسوس کہتم سفیدی پھری ہوئی قبروں کے ماند ہو جو اوپر سے تو خوب صورت دکھائی دیتی ہیں گرانگر سے مردوں کی ہڈیوں اور ہرطرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔اے سانچو! اے افعی کے بچو،تم جہم کی سزاسے کیوکر بچو گئے'۔(متی 23:27:29،28،38)

**\$...\$...\$** 

#### ، مولانا محمراحمه حافظ

#### آ زادی اظهار ....ایک جائزه

یور فی ذرائع ابلاغ کی جانب ہے تو بین رسالت ﷺ کے ارتکاب کے بعداب تک کسی بھی متعلقہ ملک اور تو بین رسالت کے بحرموں نے معانی نہیں ما گل ہے بلکہ یہ کہہ کر جان چیزانے کی کوشش کی ہے کہ کارٹونوں کی اشاعت آزادی اظہاراورانلائی حقوق کا معاملہ ہے جو عالمی سطح پرسل ہے ہو عالمی استظے پر احتجابی آزای اظہار کی بلکہ ایک موقف یہ بھی اعتبار کیا گیا ہے کہ مسلم ممالک میں اس مسئلے پر احتجابی آزای اظہار کی بنی ہے۔ کم از کم ڈنمارک اور ناروے کی حکومتوں کا بھی موقف ہے۔

ادھراحتجاج کرنے اولی مسلم تظیموں ادر مسلم زیما کا کہتا ہے کہ ہم آزادی اظہار کو سلم تشکیم کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیغیر اسلام ﷺ کی ذات گرای کو ہدف بنایا جائے۔ چنانچہ کارٹوٹوں کی اشاعت آزادی اظہار کا ''فلا استعال'' ہے۔ گویا ان کے خیال میں آزادی اظہار کی بھی مجموعدود ہیں حالانکہ حقیقا ایسانہیں ہے۔ خود مغرب اس سلسلے میں کیمونییں، حال ہی میں مولوکاسٹ کے حوالے ہے ہوالوی مورخ ڈیوڈ آئردگے کو اس لیے جیل بھیج دیا گیا ہوں ہو کے دوسری جنگ عظیم میں ہنلر کے ہاتھوں ہے کہ اس نے آزادی اظہار کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری جنگ عظیم میں ہنلر کے ہاتھوں ہیں اپنے معالم میں ہونے دائی کارروائی کو ناانصافی قراردیتے ہوئے کہا کہ''آزادگی اظہار اے کا مطلب معالم میں ہونے دائی کارروائی کو ناانصافی قراردیتے ہوئے کہا کہ''آزادگی اظہار اے کا مطلب میں ہونے دائی کارروائی کو ناانصافی قراردیتے ہوئے کہا کہ''آزادگی اظہار اے کا مطلب میں اظہار بات کہنے کاحق ہے۔ '(ایکیپرلیں 24 فروری 2008ء)

ہمارے ہاں بعض مسلم دانشور انجی اس بات کو پوری طرح سیجھنے ہے قاصر ہیں کہ آزادی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بیسی کے مشور کی ایک شق ہے۔ '' حقوق انسانی'' کا ایک منشور مغربی طاقتوں کا ترتیب دیا ہوا ہے، چنانچہ اس پس منظر،

مل مغرب کے تصور انسان، اس کے تصور خیر وشر اور مقصدیت کو جانے بغیر حقوق انسانی کے اس منثور کا مجرا مطالعہ و تجزیہ نبیس کیا جاسکا۔

حقوق انسانی جس کا منشور ایسے ماحوان این و تیب دیا گیا جب ہیومزم کی تحریک پورے مغرب میں سرایت کر بھی تھی اور مغرب عوی طور پر غرب کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو کر انسان پری کی طرف مائل ہو چکا تھا، یعنی انسان خوداً پی پاسٹن میں گن اور زیادہ سے زیادہ لذت کے حصول میں منہک ہو چکا تھا۔ حقوق انسانی کے منشور کی تمام شقیں انسان ہی کے گرد کھوتی جی جو اس کی الوہیت سے المکانات کو واضی کرتی ہیں۔ اس منشور کی سرمری مطالع سے المفاذہ ہوجاتا ہے کہ آزادگی، مساوات اور ترقی ۔ بیت نون اس کی حقیقی روح ہیں۔ آج مغرب مقارب امال کے سال کے قامر ہے کہ اس کر دادی کا تصور شالعی مغرب مقارب المال کے مغرب میں اس تصور کا مطلب ند ہیت، روحا دیت، عقیدہ آخرے، حسول موسائے الی کی خواہم کی پالی کے سوا کہ کھور کی اس مغرب کا معاشرے کی بیا آزادی کی آخر میں مغرب کا معاشرے کے تیا ماور وجود کے لیے آزادی بنیادی قدر ہے۔ آزادی کی آخر میں مغرب کا معاشرے کی تا ہو جاتا ہے کہ کی اور میں مقارب کا میں جو خابی باید ہیں بات کی خواہم کی بید کی بیا ایک خواہم کی بید کی تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہو کی کا تعرب کا فرد کی مغرب کا مور کی تا ہوں جو خابی بیدیوں میں جو کر ایوا اور تعقل و وجدان کی بنیاد پر زعری کی تھیر کر کر کی تا ہوں کہ بیدیوں مقدی کی تھیر کی تا ہوں کی بیدیوں میں جو کر کی تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہوں کی بیدیوں کو بیدیوں کی بیدیوں

مغرفی معاشروں میں آزادی (Freedom) کے بارے میں فلف طرح کے معارات موجود ہیں، مجوق طور پر عالب تصور بھی ہے کہ انسان اپنے خرو مر کے معارات کے تعین کا نصرف خود مجاز بلکہ تن دار ہادراس کی انسانیت کا جو ہر ہی ہے کہ دوائی تعین کردہ اقدار کوآزاداند اپنا سے اور ان کے مطابق زعر گی گرار سکے۔ چنا نچہ مغرب میں آگر کوئی فخص نکاح کوفنول چز جمتا ہے اور اسے اپنی ترق میں رکاوٹ جمتا ہے تو اے آزادی حاصل ہے کدوہ کی عورت سے وق تعلق دکھ سکے، یا وہ شراب پینے کو بہتر خیال کرتا ہے تو ریاست کی ذمدداری ہے کہ اے شراب مہیا ہونے میں کوئی رکاوٹ ند ہو۔ مغربی معاشر سے میں ایک رائٹر اپنی نگارشات میں جو چاہے چش کرسکتا ہے، وہ اپنے خیالات کے اظہار میں آزاد ہے، ایک آرشٹ اپنے فن کے اعتبار سے آزاد ہے۔ ایک آرشٹ اپنے فن کے اعتبار سے آزاد ہے۔ وہ کارٹونسٹ ہے تو اے آزادی ہے کہ وہ جیسا چاہے کردار اور مکالے تجویز کرسکتا ہے۔ وہ چاہے کارٹون بنا سکے، ڈرامہ نگار ہے تو اپنی مرضی سے کردار اور مکالے تجویز کرسکتا ہے۔ وہ

افسان نولیں اور کہانی نگار ہے تو وہ اس بات میں آزاد ہے کہ اپی کہانی اور افسانے کا پلاٹ
اپنی مرضی کا متخب کر سے، قبط نظر اس بات کے کہ اس کے کرداروں، مکالموں اور کہاندں سے
الحاد، عریانیت اور بدعقیدگی کا پرچار ہوتا ہو گھوگی ہی مقدس شخصیت بدف تقید بنتی ہو۔ حالیہ
واقعات کے تناظر میں جب ایک فرانسیں اخبار نے یہ کہا کہ '' ہمیں جن حاصل ہے کہ ہم خدا کا
کارٹون بھی بنا میں اور چھانیں ''بواس ایک جعلے میں پور سے مقرب کی موج اور کارسٹ کر آگئی
کارٹون بھی بنا میں اور چھانیں ''بواس ایک جعلے میں پور سے مقرب کی موج اور کارسٹ کر آگئی
کہ الل مغرب اپنی آزادی کے سلسلے میں کی حدید یوں کے قائل نہیں۔ ویش حکومت کو
امریکا و بدھانیو کی مجان این بات کی فاز ہے کہ وہ اس مواسطے میں کی موج ہیں کہ ہرفرد
امریکا و بدھانیو کی میں این بات کی فاز ہے کہ وہ اس مواسطے میں کی خواس کی موج ہیں کہ ہرفرد
امریکا دورا اور اور اس کے جان جو تن انسانی کی تھیموں کی خاموجی ہیں ہی تناظر میں
امریکا دورا کی اشاعت پر قدمی کو آزدادی اظہار میں رکاوٹ خیال کرتی ہیں د

#### مرذامحرالياس

# ہولوکاسٹ کا انکار جرم ہے، آزادی اظہار نہیں

متعدد بور بی ممالک على مولوكاست كا الكار قانونا جرم اور قابل سزا بـ بعض ممالک کے قوانین میں بدی واضح نشاعدی کی گئی ہے کہ میرودیوں کے اس مبیند کی عام کا الکار كرنے كا اقدام ايك بحرمان لكل بے يور في يونين نے نسل برتى اور غير كمكيوں سے نفرت كے بارے میں با قاعدہ مدایات جاری کرر کی بین جن میں رکن ممالک سے کہا گیا ہے کہوہ ایسے افراد کے خلاف فوجداری مقد مات درج کر کے انہیں سزائیں دس جو ہولو کا سٹ کا اٹکار کرتے ہوں۔اس جرم کی سزا ایک سے تین سال تک ہوسکتی ہے۔ کونسل آف بورپ نے 2003 م میں سائبر کرائم کا اضافی پروٹوکول جاری کیا تھا جس میں نسل پرتی اور نفرت کے جرائم پر مقدمات چلانے کا کہا ممیا۔ بیسزائیں ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر پر مولوکاسٹ کا اٹکار کرتے ہیں۔ اس قانون کو کہا گیا ہے کہ یہ مولوکاسٹ سے اٹکار، اس کی شدت کم بتانے ، قل عام کی جماعت کرنے یا اسے جائز قرار دینے یا انسانیت کے خلاف جمائم كرنے پر سزا دينے كا قانون ہے۔ جرمنى، آسريليا، مكرى اور رومانيدا يے ممالك بي جن یں مولوکاسٹ سے الکار ایک ممل جرم ہے اور قانو تا ایسا کرنامنع ہے۔ یک وہ ممالک ہیں جن ك بارے من كما جاتا ہے كہ يہ بولوكاسك كے ذمه دار تھے اور انبى مما لك من الكوب مبودی فل کروید مجے تھے۔ان ممالک میں نازی ازم اور اس کی علامات تک پابندی کی زو من آتے ہیں۔

ان ممالک می تقریر یا اظہار کی آزادی پر کھوادر بھی پابندیاں ہیں۔ان پابندیوں کونفرت کی تقاریر پر پابندی کے عوان سے اگایا جاتا ہے۔ یہ پابندیاں عوی قانون سے ہث کرخصوصی قانون سے لگائی گئی ہیں۔امریکہ، آئرلینڈ اور دولت مشتر کہ کے کئی ممالک میں بھی ان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یورپ کے ممالک ادر سکاٹ لینڈ میں بھی ہولوکاسٹ کا انکار جرم

ہے۔ایے مقد مات میں عدالت کے جو دی الرام عائد کرتے اور خودی ساحت کے بعد سرا سنا دھیتے ہیں۔ ہولوکاسٹ سے انکار پران سراؤل کے بارے میں بھی بھی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ جن سے یہود بول کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ دوسری طرف یہودی لائی یہ پرد پیگنڈہ کرتی بھی نظر آتی ہے کہان کے حقوق کی بہتر حکاظت یہ بین کہ اسکی پابندیاں لگائی جا کیں بلکہ آزاد معاشروں میں جمہوری حقوق پر لیسین کہ اسکی پابندیاں لگائی جا کیں بلکہ آزاد معاشروں میں جمہوری حقوق کی بات سے میں ہیں ہے۔ جب وہ جمہوری حقوق کی بات کرتے ہیں توان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ ایے معاشرے خود بخود مزاکیں سنادیتے ہیں۔

بعض طنوں کا کہنا ہے کہ ہولوکاسٹ سے افکار پر سزائیس وہی چاہیے کو تکہ یہ آ زادی اظہار کی خلاف ورزی ہے۔ ہمگری کی آ کئی عدالت نے لیزلوسولیوم کی سریرای میں ایک قانون مستر دکردیا تھا جو 1992ء میں ہمگری کی پارلیمنٹ نے ہولوکاسٹ سے افکار کرنے والوں کے خلاف پاس کیا۔ عدالت نے قرار دیا تھا کہ ہولوکاسٹ سے افکار کرنے والوں کوسزا کیں دینا انسانی حقوق کی پورٹی کوشن کی خلاف ورزی ہے۔ بیانسانی حقوق کے عالمی چارٹر کے بھی ممتافی ہے۔ اے کونسل آف پورپ نے بھی مستر دکیا ہے۔ اس قانون کے خلاف نہ مرف انسانی حقوق کا بورٹی کیسٹن ہے بلکہ انسانی حقوق کی بورٹی عدالت اور اقوام خلاف نہ مرف انسانی حقوق کی کھی میں کی مختلات کو انسانی حقوق کی کھی میں کا خشر مذکرہ کیا جارہا متحدہ کی انسانی حقوق کی کھی میں ہی مختلات اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کھیٹی بھی اس کی مخالف ہے۔ یہاں ان ممالک کا مختلر مذکرہ کیا جارہا ہے۔ یہاں ہولوکاسٹ سے افکار جرم ہے۔

آسٹریا: آسٹریا بھی نازی ازم کے خلاف 1947ء بھی قانون سازی کی گئی تھی۔
اس قانون سازی کے تحت نازی ازم کے کہی بھی نوعیت کے احیا کو دہانے کا تھم دیا
گیا۔ 1992ء بھی اس قانون بھی ترمیم کرکے اسے زیادہ مخصوص کردار دیا گیا اور
بولوکاسٹ سے انگاریا اس کی شکرت کم بقانے پر اسے قابل سزا جرم بنا دیا گیا۔
اسے 1947ء کا بیشنل سوشلزم ممنوعہ قانون کہا جاتا ہے۔ جے 1992ء بھی ترمیم
کرکے نافذ کیا گیا۔ اس کے تحت بردہ فرد قابل سزا ہے، اسے نظر بند اور قید کیا
جاسکتا ہے، دس سال کی سزا دی جاسحت ہے، سخت معاملات بھی میرسزا 20 سال
تک بڑھائی جاسکتی ہے، جو بولوکاسٹ کا انگار کرے۔ اس ترمیم کے تحت انگار
کرنے، اس کی شدت کم کرنے، اسے کم کرکے بتانے یا اس کی عام کا جواز بیش
کرنے، اس کی شدت کم کرنے، اسے کم کرکے بتانے یا اس کی عام کا جواز بیش

والماسيرية في وى على جاع إرث ميل الواسعال كاما ع الله المجيد المجيد المجيد المجيد المحيد المعالم المعالم المحالم المحال الله العام الدالك والدون عدالك مال كل مزادى بالعالى عن كالتذكرة م ورا كالوال على بوا بعد اليدافراو 26 فراع بدائد وسكا بي من ك و المعداد بالله براد فراك تك يومال بالل عب الرئيل 2 عن كما كما مح كذا على من الزائل اخبارات المروور عليا المعلم لل باليدك الرجوم كة بادك على الله المواليان الما المراكي والن المراوية مال فيدكرون في الم 🖸 🔑 بينوا بروي كوديا: مى 2007 دين ايبالودى ك إدايال على ايك قالونى ت المرود وين الم من الما مي قرار الولاك الما المراح والما والمراح والما والمراوي والمعاددان الدام ويرا أردوا بالمعدد يدهياني مرب وك بادايدها على العندي المناف في الوزي كراس معاف في وينتياك منابدة بداري في تحف ي على كيا الماسية الماسية الماسية الموادة المالية الموادة المالية الماسية الموادة المالية الماسية الماسية الماسية الماسية المالية المرازيل المرازيل المرازيل المرازيل المرازيل ا الما الما الله المراوكات المراوكات المراوكات المراوكات الما الما الما الما الما المال على والما على المرام كا وعيد الديد مواوريد جرم كرنے والے نے میڈیا كا استعال كيا ہو۔ اگر كئي مظلم كروہ كوك نے ديجوم كابور مراطريد يده جال بعد فرالن برالس من Gayssot ا يك 13 فرالن 1990 معالذ ب المرن ور 1945 و من ك في بيال كي مطابق بدى رضاول ير 1945 م من الرام المراك من مقد مراجل كرانين مراوي كي تلى رائي مراح اليكالون م 613 1881 ع برويا كيا باولاي 1990ء عافد ع الله 1881ء ك اک قان کی بدل شده الل مجرس کا تعلق الماغ کی آ واوی سے م-اس الون مي كما كيا ہے كدائل كي متعدد دفعات كے تحت جوم كر ف والے كواس ك جملہ حقوق سے می مروم کیا جاسکا ہے اور پانچ سال تک قید کی سرا دی جاسکت ہے۔ ایک ترمیم آ دمکل 24 میں کی گئے ہے جس کے مطابق مختلف فوعیت کی خلاف

ورزیوں پرسزاایک ماہ سے ایک سال قیدی صورت میں دی جاسکتی ہے۔ بعدازاں ایک اور دفعہ شامل کردی گئی جس ہے آرٹیل 48 میں اضافہ کردیا گیا اور سزا ایک سال سے پانچ سال کردی گئی۔

جرمنی: جرمنی کے ضابط فو جداری ش اوگوں کو اکسانے اور مشتمل کرنے کا قالون 
YOLKSVERHETZUNG کہلاتا ہے۔ اس کے مطابق آبادی کے 
کی جصے کے خلاف نفرت پھیلانا جرم ہے۔ سواستیکا یا دوسری علامت کی جمایت 
کرنا بھی جرم ہے۔ بولوکاسٹ ہے اٹکار بھی جرم ہے اور ان جرائم کی سزا تین ماہ 
سے پانچ سال تک بوسکتی ہے۔ قل عام کی وضاحت کردی گئی ہے جس کے مطابق 
کی گروہ کے ایک رکن کو قل کرنا، اس کے ارکان کو وجنی یا جسمانی نقصان پنچانا، 
کی گروہ بش پیرائش کے عمل کو روکنا وغیرہ سب جرم ہیں۔ ان جرائم کی شکایت 
کی گروہ بش پیرائش کے عمل کو روکنا وغیرہ سب جرم ہیں۔ ان جرائم کی شکایت 
درج کرانا لازی ہے۔ تحریر و تقریر کے کسی بھی ذریعے کو استعال میں لاکر ایسا کرنا 
بھی جرم ہے۔

□ ہنگری: ہولوکاسٹ کو عام واقعہ قراردیا جرم ہے۔ اس کا اٹکار اس سے بدا جرم ہے۔ اس کا اٹکار اس سے بدا جرم ہے۔ اس پر تمن سال تک قید ہو کتی ہے۔

اسرائیل: بولوکاسٹ سے اٹکار پر با قاعدہ قالون موجود ہے جے بولوکاسٹ سے اٹکار سے ممانعت کا قالون مجربہ 1986ء کہا جاتا ہے ادراس کا نمبر 5746 ہے۔
اس قالون میں نازی اور نازی سازشیوں کے با قاعدہ الفاظ استعال کیے گئے بیں۔ اس قالون کے تحت کوئی فرد تحریر، تقریر، ابلاغ یا کسی بھی طرح سے نازی عکرالوں کی تعریف بھی کرے گا تو وہ مجرم تصور کیا جائے گا۔ ایسے اقدام کو یہودی آبادی کے ظاف فرد جرم عائد کی جائے گی اور آبادی کے ظاف جرم محالے میں رضا مندی دینے کا پابند ہوگا۔

للمبرگ: يهال آرشكل 3-457 ادر ضابط فوجدارى كے ايك 19 مجريد 1997ء كے تحت مولوكاست سے الكار جرم ہے۔ اس پر 8 دن سے 6 ماہ تك سزا دى جائتى ہے يا نقد جرمانہ كيا جاسكتا ہے۔

اليند الدين من مولوكاسك كا انكار دامنح الفاظ من جرم نبيل كها حميا بلكه است السانية كو خلاف جنكي جرم قرار ديا حميا ب-است نفرت كيميلان كاجرم كها حميا

ہے۔ ایے جرم کے ارتکاب پر آئین کے آرٹیل 137 ی، 137 وی کے تحت
کارروائی کی جاتی ہے، اے تیسرے درجے کا جرم کہا گیا ہے ادرایک سال تک سزا
ہوسکتی ہے۔

پولینڈ: یہاں ہولوکاسٹ سے اٹکار کھل جرم ہے۔ آرٹیل 55 اور آرٹیل 1 کے تحت اس کے مرتکب افراد کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ تین سال تک قید ہوئی ہے۔ پر ٹگال: پرٹکال میں ہولوکاسٹ سے اٹکار کرنا واضح طور پر جرم نہیں ہے۔ اس کے بجائے یہ کہا گیا ہے کہ قل عام سے اٹکار کرنا جرم ہے اور یہ اٹکار یہود یوں کے آل عام سے ہے۔

رومانیہ: رومانیہ بل ہنگای صدارتی تھم نمبر 31 مجربہ 2002ء نافذ ہے جس کے تحت ہولوکاسٹ سے انکار جرم ہے۔ اس کی سزا 6 ماہ سے پانچ سال تک ہے۔ بعض حالتوں میں میسزا پانچ سے پیدرہ سال اور بعض حقوق سے کمل محروی بھی ہوسکتی ہے۔

سین: ان ممالک بی سے ہے جہاں آئین میں بولوکاسٹ سے انکار غیر قانونی تھا۔ سین کا آئی عدالت نے بعد بی قرار دیا کہ ''انکاریا'' کے الفاظ غیر آئی کا بین کی سے۔ اس حوالے سے فیملہ 7 نومبر 2007 وکو دیا گیا۔ اس کے بینج بی سین بیل بیل مولوکاسٹ سے انکار قابل سزاجرم کے طور پر برقرار ہے۔ سزا 15 سے 20 سال تک بوعتی ہے۔ اس جرم کی بدی تفصیل سے وضاحت تک بوعتی ہے۔ اس جرم کی بدی تفصیل سے وضاحت آئین کے باب دوم میں کردی گئی ہے۔

سوئٹر رلینڈ: یہاں آرٹیل 261 کے تحت نسلی امّیاز کے قانون کے تحت ہرطرح کی تحریر اللہ کے تحت ہرطرح کی تحریر اللہ کی تحریر اللہ تحریر ہے جس کی تحریر اللہ تحدید تحدید تعریب اللہ تحدید تحدید تعریب اللہ تحدید تحدید تعریب اللہ تحدید تعریب اللہ تحدید تعریب اللہ تعریب اللہ تحدید تحدید تعریب اللہ تعریب اللہ تحدید تعریب تعریب

بور پین بو مین: بور پی بونین کے ایکزیکٹو کیشن نے 2001ء میں ایک قانون کی مظوری دی جس میں مولوکاسٹ سے اٹکارکو بھی جرم قرار دے دیا گیا۔ اس قانون کو کلیتا رائج مونے سے روکا گیا۔ روکنے والے برطانیہ اور چکھ دوسرے ممالک سے۔ بھراس پر ایک مفاہمت کی کی اور اس کے تحت مولوکاسٹ سے اٹکارکو کھمل

#### جرم کا درجہ نہیں دیا گیا۔ تاہم اٹکار کرنے والوں کو مختلف عوال سامنے رکھ کر ایک سے تین سال کی سزادی جاستی ہے۔

### مولو کاسٹ سے انکار پرسزا پانے والوں کا تعاررف

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <del>,                                     </del>          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| لمك         | سزايانے والے كانام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سزا کی تاریخ                                               |
| فرانس       | " راج گروڈے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 فروری، 1998ء                                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| سوئنزر لينذ | مير بارد فورسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 بولائی 1998ء                                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| ايضاً       | جا کن گراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الينا                                                      |
| فرانس       | جين پانينن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 مَى 2009 و                                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| سوئتزر لينذ | كيسنن آ رمنڈ ايماؤ ڈرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11اپريل 2000ء                                              |
| آسريا       | ۋېوۋاردىگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 فروري 2006م                                             |
| جرمنی       | جرمر رود لف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15ارچ2006ء                                                 |
| فرانس       | دايرث فاؤريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 اکتوبر 2006ء                                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| برمنی       | ارنسٹ زیڑال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 فروري 2007ء                                             |
| آسريا       | وولف گینگ فرو ہلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 جۇرى 2008ء                                              |
| يرمنى       | سلوبيه شالز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 جۇرى 2008ء                                              |
| اييناً      | برسث مابلر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 ار 2008ء                                                |
| الينأ       | <i>ڈیرک زیر</i> ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 اكتر 2009ء                                              |
| ايينا       | رچر ذولیم س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2009ء أكتوبر 2009ء                                         |
|             | فرانس ایننا فرانس آریند قرانس آریند قرانس فرانس قرانس آرین قرانس آرینس آرینس آرین قرانس آرینس آرینس آرینس آرینس آرینس آر | راجر گيروؤ ك فرانس اين |

#### مرزامحدالياس

### جرمنی کے مصنف کی سرگزشت جس نے اظہار رائے کی آ زادی کاحق استعال کیا تھا

جرمنی کےمعنف ارنسٹ زیڑال ان افرادیس سے ایک ہیں جنہیں ہولوکاسٹ کا ا تکار کرنے کی سرا کا ٹنا بڑی ۔ انہوں نے تین ملکوں میں سات برس قید کائی۔ ان کو اختلاف رائے اور اظمار کی آزادی دونوں کی وجہ سے مجی بیسزا برداشت کرنا بڑی۔ انہوں نے بیشلیم كرنے سے الكاركرديا قاكہ بولوكاسك كا واقعہ بيان كرنے والول في مح طرح سے بيان کیا۔ زغرال بورپ کے سامی قید بوں میں سب سے نمایاں فخصیت رہے اور دنیا کے تین جدید ترین ترقی کے حال ملکوں میں قیدر کھے گئے۔ امریکہ، کینیڈا اور جرمنی میں انہوں نے اس جرم کی سزا کائی۔اس طرح بورپ اور امریکہ دو براعظموں میں وہ بندر کھے گئے۔مبادا ان کی آواز مولوكاسك كى روحول كومزيد بي جين ندكرو ، انيس 2003ء يس امريك يس كرفاركيا كيا اور کینیڈا بے دخل کرویا گیا۔ کینڈا میں انہیں '' قومی سلامتی کے لیے خطرہ'' قرار دے کرنظر بند كرويا كيا\_ دوسال وه قيد ميں رہے مجرانيس جرشي وكليل ديا كيا۔ بير مارچ 2005ء كام مين تھا۔ وہاں انہیں پھر ہولوکاسٹ کے انکار کا مجرم قرار دیا گیا اور پانچے برس قید سنادی گئی۔ انہیں کم مارچ 2010 م کورہا کیا ممیا۔ امریکی جریدے فارن پالیس جرال نے ان کا پہلا اعروب شائع کیا۔ ہم یہاں اس کا اُردو ترجمہ پیش کررہے ہیں۔ ہولوکاسٹ کا اٹکار تھین جرم سمجھا جاتا ہے جس کی تاریخی حیثیت علی طے شد ونہیں ہے۔رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کی شان اقدس میں محتا فی کرنے کو آزادی اظہار اور اختلاف رائے کاحق کہا جاتا ہے۔اس واضح تضاد کے باوجود کمال و منائی سے تو بین رسالت کے مرتکب افراو کو ہیرو بنا کر پیش کرنے میں وی میڈیا اوراس کے ملی و غیر کملی وکیل چیش چیش جیں۔ جو مولو کاسٹ کا اٹکار کرنے والے کو تین ملکول کے درمیان

ف بال ہنا دیے ہیں۔آ ہے! پڑھے ہیں کہ زیرال نے اپنے اعروبی بھی کیا کہاہے؟ فارن پالیسی: سب سے پہلے بی آپ کوربائی پر مبار کباد دوں گا۔ کیا آپ کے ساتھ اس دوران بی براسلوک کیا گیا، آپ کو دینی وجسمانی افعت سے گزرتا پڑا۔ایسا کرتا بین الاقوای کونشز کی خلاف درزی ہے۔آپ کیا کہتے ہیں؟

زیال: مجھے ان سات برسوں میں جن لوگوں نے گرفار کیا، جھے پر مقدمہ چالیا، مجھے سزا
سٹائی اور مجھے جیلوں میں رکھا، ان کا رویہ اور سلوک شروع سے بی نہا ہے بہانہ
رہا۔ یہ بین الاقوای کونشز کی خلاف ورزی تھی۔ مجھے امریکہ میں ون کی روشی میں
امریکی حکومت کے اہلکاروں نے گرفار کیا۔ یہ وہ لوگ سے جو بدنام زمانہ افراد پر
ہا قاعدہ تملہ آ در ہونے کی شجرت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس مجھے گرفار کرنے کا کوئی
وارنے تک نہیں تھا۔ مجھے میرے حقوق سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا۔ مجھے تھیڑی میں
وطکیلا جاتا رہا، میرا پرس مجھین لیا گیا۔ مجھے اپنے اٹارٹی سے بات کرنے کی
اجازت نہیں دی گئی۔ مجھے یہ موقع بھی نہ دیا گیا کہ میں امریکی امیگریشن نجے کے
مامنے اپنے بارے میں بات بی کرسکوں۔ مجھے اپنی اہلیہ کو خداحا فظ کہنے سے بھی
روک دیا گیا۔

جیے دد براعظموں کی چے جیلوں میں قیدرکھا گیا۔ تین ملکوں میں جھے اذبت وی گئی۔
ان میں امریکہ کینیڈ ااور جرمنی شامل ہیں۔ جھے اس دوران میں لیحہ برسکون سے رہنے نددیا
گیا۔ جھے سے میری دس فیصد زعرگی اس قید نے چین لی الیمن میں آئ تک نیس مجھ سکا کہ میرا
جوم کیا تھا۔ کیا امریکہ کا میرا ویزہ ختم ہوگیا تھا؟ پوری قید کے دوران میں جھے بنیادی انسانی حقوق سے عروم رکھا گیا۔ جھے بول لگا کہ میرے سارے حقوق ان لوگوں نے نہا ہت بوری وردی سے اپنے پاؤں تلے روئد ڈالے ہیں۔ میرے لیے کینیڈ اکی جیلیں بری قابت ہوئیں۔ جھے تھارولڈ، اون اربواورٹورانٹو میں قید رکھا گیا۔ جھے ان جیلوں میں دوسال ان سیلوں میں رکھا گیا۔ جھے تاریخ بین جیلی کی جم موں کورکھا جاتا ہے۔ بیسردی کے ایام سے جن میں سیل تخ بست رہے تھے۔ جھے جوتے یا جراہیں پہننے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ کرے میں روثنی اس قدرتھی کہ بھی جاتا رہتا۔ جھے ہیں منٹ کے بعد شھٹے کے ایک کر بھٹکل پڑھا جاسکا تھا۔ یہ بلب چہیں گھنے جاتا رہتا۔ جھے ہیں منٹ کے بعد شھٹے کے ایک سوراخ سے چیک کیا جاتا۔ وہاں شرمندگی کے سوا پچھ نہ تھا۔ کوئی تھی معرد فیت نہ تھی۔ بستر کی معرد فیت نہ تھی۔ بستر کی

چاور تین ماہ بعد تبدیل کی جاتی، کوئی تکیہ نہ تھا، کوئی کری نہتی۔ جب ججے اپنی اہلیہ کو خط لکھتا ہوتا یا اسپ ناٹارٹی سے رابطہ کرتا ہوتا تو میں اسپ نی مقدے کی فائلوں کے ڈھیر پر بیٹے کر لکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ ریڈ ہواور ٹی دی کا تو سوال نی پیدائیس ہوتا تھا۔ پنسل شارپ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ لئی۔ کوئی بال پن نہ دیا جاتا۔ مجھے پنسل کے سکے دے دیے جاتے جن کو درمیان سے دو کردیا جاتا تھا۔ کھانا کھانے کے لیے کوئی چی چھری کا ثا دغیرہ کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے پلاسکک کا ایک ایسا چید دیا جاتا جس کے ایک کوئے پر کارک لگا رہتا۔ کھانے کے بعد سے دالیس کے ایک کوئے کر پکھ میر پائی کرنے کا کیا جاتا۔ میری حفاظت پر مومور گارڈز کو کیمرے کی آ تکھ سے نگا کر پکھ میر پائی کرنے کا موقع مل جاتا، فقط بھی میر پائی جم میں اپنی تھی۔ بھے یوں لگا تھا کہ میں اپنی زعری کے جالیس سال کی بھی موں۔ کینیڈا نے مجھے بہی سمجا۔ میں نے اس ملک میں اپنی زعری کے جالیس سال کی بھی موں۔ کینیڈا نے مجھے بہی سمجا۔ میں نے اس ملک میں اپنی زعری کے جالیس سال کی بھی موں۔ کینیڈا نے مجھے بہی سمجا۔ میں نے اس ملک میں اپنی زعری کے جالیس سال کی بھی موں۔ کینیڈا نے مجھے بہی سمجا۔ میں نے اس ملک میں اپنی زعری کے جالیس سال کی بھی موں۔ کینیڈا نے مجھے بہی سمجا۔ میں نے اس ملک میں اپنی زعری کے جالیں سال کی بھی موں۔ کینیڈا نے مجھے بہی سمجا۔ میں نے اس ملک میں اپنی زعری کی جالیں سال کی بھی

امریکہ بی جھے پی فرق تھا تا ہم وہاں کی تید بھی پی کم کم یری نہ تھی۔ جرخی بی می قدر سے بہتر ماحول ال سکا۔ اس لیے کہ وہاں بنیادی ضروریات زعر گی تک رسائی ال گئ تی۔ میری ڈاک وہاں بھی روک لی جاتی تھی۔ جب بی رہا ہوا تو جھے لیسے گئے خطوط میر سے حوالے کیے گئے۔ بیر مترہ سوخطوط تھے۔ بیب بھی اس وقت جھے سلے جب ایک عدالت تھم کے ذریعہ بیس نے جیل حکام کوخطوط حوالے کرنے پر مجبور کیا۔ میرا جب مقدمہ چلا تو بیا یک خالفتا کی مقدمہ تھا جس کو طالن کے انداز بیس چلایا گیا۔ میرے جرم پر کوئی واضح فیصلہ نہیں ویا گیا۔ میں نے کئی بار کہا کہ میرے فالفت جو بھی بھی وکھایا جائے کہ واقعی جو گیا۔ میں نے کئی بار کہا کہ میرے فلاف جو بھی جو تو میں ہے ایس سے بھی ایس سے بھی ایس سے جھے اپنے دفاع سے بھی محرم رکھا گیا۔ جھے موقع نہیں دیا گیا کہ بی عدلیہ کے ربکارڈ پر فور بیزک شہاوت پیش کر سے سے بھی تاریخی کئی۔ بیس نے اس پر کسوں۔ بھی تاریخی کتب سے شہاوت پیش کرنے سے بھی روک ویا گیا۔ بیس نے اس پر کامل کی جاتی کہ جس نے اس پر کے فالوں پر عاکم کی جو ایس مقدمہ بی مزید دفعات شامل کی جاتی رہیں۔ میرے والوں پر عاکم کی جاتی ہی ای نوعیت کے مقدمہ بی مزید دفعات شامل کی جاتی رہیں۔ میرے وکلا جاتی کے خلاف بھی ای نوعیت کے مقدمہ بی مزید دفعات شامل کی جاتی رہیں۔ میرے وکلا کے مقدمہ بی مزید دفعات شامل کی جاتی رہیں۔ میرے وکلا کے مقدمہ بی مزید دفعات شامل کی جاتی رہیں۔ میرے وکلا کے مقدمہ بی دفعات شامل کی جاتی رہیں۔ میرے وکلا

فارن پالیسی: بور پی بوئین کے دیگر ممالک کی طرح جرمنی بھی آزادی اظہار اور انسانی حقوق کی خلاف ورز بوں پرکڑی تختید کرتا رہتا ہے۔ تاہم آپ کے معاملہ کو دیکھ کرلگتا ہے کہ

یرب کو کط فرے ہیں جو بورپ میں لگائے جاتے ہیں۔آپ اس حوالے سے كياكيس مع؟ كيابورب واقعي آزاد يون اورآزادي اظمار كي جنت هي؟ زیرال: ہورپ کے بہت سے ممالک نے آزادی اظہار کو محض سرکاری یالیسی کے میان اور

تاریخ براید معین موقف کے لیے چن رکھا ہے۔ بور فی بونمن کے ہر ملک میں آزادی اظہار کے بارے میں قوانین موجود ہیں۔ بیقوانین کی نہ کی حوالے سے

اظہار رائے کی آزادی پر پابندیاں لگاتے ہیں۔نسل بری نازی ازم بر منی

مر کرمیاں بھی انہیں قوانین کے تحت منوعہ ہیں، لیکن یہ فیملدریاست اپنی مرضی ہے کرتی ہے کہ کون نسل پرست ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ منافقا نہ قوانین ہیں،

جرمنی میں تو ان قوانین کو بھی پامال کردیا جاتا ہے۔

والفين كو بهت كم مواقع ليت بي كدان كى بات كى جائد، ان كى تحرير يرحى جائ یا قوی میڈیا میں، قوی وھارے میں ان کوآنے کا موقع ہی دیا جائے۔سارےمغربی میڈیا کا يى عالم ہے۔ محافت يركنرول كرنے كے ذرائع بے شارين، اكثريد ذرائع تكليف ده موتے ہیں، لیکن میڈیا ان کی یابندی کرتا ہے، ان کوتنلیم کرتا ہے۔ کہیں طازمت مچمن جانے کا خوف الیا کرنے پر مجبور کرتا ہے، سرکیشن میں کی آ مادہ کرتی ہے، حکومتی اشتہارات جمن جانے کا خوف طاری ہوجاتا ہے۔ کسی بھی مغربی ملک میں محدود آزادی کے سواکسی آزادی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔امریکہ کوی لیچے۔ایک بہترین آئین موجود ہے، ترامیم موجود ہیں، ٹل آف رائش کام کررہا ہے، لیکن وہاں بھی حال بھی ہے۔

مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کے قارئین کوسنرشپ کی ایک یالیسی لائن سے آ گاہ کروں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اوگوں کو مجوں کردیا ہے۔ دراصل میسیای اغوا ہوتا ہے جس كا خوف خالفاند سياى بات كرنے سے لوگوں كوروكے ركھتا ہے۔مغرب بي اس پر بےخوف و خطر عملدرآ مد مور ہا ہے۔ کسی بھی مبینہ مشکوک دہشت گرد کے خلاف بیا قدام کیا جاسکتا ہے۔ ایے لوگ عام طور پرسیای کارکن ہوتے ہیں یا مجرایے لکھنے والے ہوتے ہیں جوسرکاری یالیس سے بٹ کر لکھتے ہیں۔ان کے ظاف علف لامیال متحرک ہو جاتی ہیں۔الی ایک صیونی لابی امریکہ میں ہے جے سب امریکہ اسرائیل پیک افیر زمینی کے نام سے جانے ہیں \_ کینیڈین جیوش کا محریس اور دیگر گروہ بھی کی کام کرتے ہیں۔

جارج ٹاؤن ہو نیورٹی علی قانون کے ہروفیسر دائٹ ڈین ایشین لاء ایٹ پاکسی علایز کے ڈائر یکٹری حیثیت سے بھی کام کرتے ہیں۔اس کی مدد سے بی پیٹریاٹ ایک تیار کیا گیا تھا۔ ان کا ایک بیان ایک امریکی جریدے Wired علی آزادی اظہار کے بارے علی شائع ہوا تھا۔ان سے سوال کیا گیا تھا کہ:

" نائن الیون کے بعد ایک اعدادہ لگایا گیا ہے کہ اب تک پائی بڑار افراد
کونظر بند رکھا گیا ہے۔ ان جس سے تین با قاعدہ امر کی شہریت کے
حال غیر کلی اور دوخالص امر کی شہری شامل ہیں جن پر دہشت گردی
کے جرم جس سزائیں دی جانے کی فویت آئی ہے۔ آپ کس طرح سے
ایک ایسے قانون کی حمایت کریں گے جواتی بدی تعداد جس شہر ہوں اور
لوگوں کونظر بند کرتا ہے، لیکن سزامحض چھائی بدی تعداد جس شہر ہوں اور
وائٹ کا جواب تھا:

دومکن ہے کہ شہر اول کی ایک تعداد پر دہشت گردی سے متاقہ جرائم علی مقدمہ ورج نہ ہوا، اس کی ضرورت بھی نہیں، جہاں ڈیپار شن کو میں ہو کہ بعض لوگ دہشت گردی علی طوث ہو سکتے ہیں، آئیں دوسرے قوانین کی پامالی کے جرم عمی نظر بند کر کے مقدمہ چلایا جاسکا ہے۔ اس بات کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے کہ دہشت گردی کی سازش کمل ہوجائے اور خطر و کمل ہو جائے۔ سازش کے بارے میں سے سوچنا کہ یہ کمل نہیں ہو سکے گی، بے گناہ، امریکیوں کی جانیں خطرے علی ڈالنے کے مترادف ہے۔"

میرے ساتھ بھی ہالکل ایسائی ہوا۔ پہلے جھے بتایا گیا کہ ش نے امیگریشن کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ش نے ویزہ کی مت کے بعد بھی قیام کیا ہے۔ ش کوئی دہشت گرونیس تھا۔ میر سیاس خالف دائے ویئے دالا مصنف تھا۔ میر سیاس خالفین اچھی طرح جانے تھے کہ ش امریکہ ش ہول اور قانونی طور پررہ رہا ہول۔ ش اینے معاملے ش امیگریشن کے امور کے فیصلے کا منظر تھا جو عدالت ش زیرہا حت تھے۔ میری شادی ایک امریکی خانون سے ہوئی تھی اور ش این شہریت کا مقدمہ الر رہا تھا۔ ش اس سلسلے میں تمام امریکی خانون سے ہوئی تھی اور ش این شہریت کا مقدمہ الر رہا تھا۔ میں اس سلسلے میں تمام

قالونی تقاضے پورے کہ جا تھا۔ ہی جیسی کے ایک دیکی علاقے کی کا اونی طور پردہائش پذیر تھا۔ مقامی ٹملی فون بک ہیں جرب نام کا اعدان تھا۔ امریکی حکومت کے جھے سوشل سکیورٹی نمبر بھی دے رکھا تھا۔ کام کرنے کا اجازت نامہ میرے پاس تھا۔ جو ایف بی آئی کا ایک شد بھی پاس کیا تھا ادر صحت کا شوکلیٹ بھی جھے جاری کیا گیا تھا۔ میرا ایکریشن میں صرف ایک اعرد ہو باتی روگیا تھا جس میں بدد یکھا جانا تھا کہ امریکی خاتون سے محری شادی درست ہے یانیں۔

جمعے بتایا گیا کہ ایسے اعزو ہوئے جس تین مال تک کا عرصدلگ سکا ہے۔ اس اعرو ہو کی کوئی رپورٹ جھے جیس دی جائے گی۔ ہم اس آخری مرسلے کا بہ جیٹی سے انتظار کردہے سے بھر ااٹارٹی اس اعزو ہو کے لیے با قاعدہ ورخواست دے چکا تھا۔ پھر جھے گرفآر کرایا گیا۔ جمعے کہا گیا کہ جس نے اعزو ہو کے سلسلے جس ایک ساعت جان ہو چوکرمس کردی ہے۔ اس ایک جواز پر جمعے بھری ذعرفی کے سات برسوں سے بدردی سے محروم کردیا گیا۔

ایک سرکاری پالیس سے جس طرح سے جھے دھو کے جس رکھا گیا، ایسا بہت سے دوسر کوگوں کے ساتھ جس جس مورہ ہے۔ بھی طریقہ جرمرد و لف کے معالمے جس بھی افتیار کیا گیا۔ ان کی بھی ایک ایک معری، میں ایسا اس کی خاتون سے بی شادی ہو چکی تھی۔ یہ معالمہ چرجی کے ایک معری، کینیڈا کے ہیراداد، بیان کے جرڈ ہائیک، بلجیم کے بیخ فریڈ وربیک، ڈیوڈ ارونگ، اور اب انگینڈ کے بیش ولیم من کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ان سب کو بھی پیٹریاٹ ایک کے دریعہ پاڑا انگینڈ کے بیش وائی کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے گئے اور ان کوان کے ملکوں جس جرآ وکیل کرقید کرا دیا گیا۔ وکیل کرقید کرا دیا گیا۔ یہ سب پالیسی نیادوں پر کیا گیا۔

قارن پالیسی: آپ کی کتب کو بہت قدر کی نگاہ سے ہر جگہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے حکومتوں کی خارجہ پالیسی پر کھھا ہے اور سیاسی بنیادوں پر ناانسانی کے واقعات کی بھی ترجمانی کی ہے۔ افوا، قید و بند کے دافعات بھی آپ نے بیان کیے۔ بیدواقعات آپ نے محض سیاسی قید یوں اور غیر کمکی مخالفین کے حوالے سے بی بیان نہیں کیے بلک آپ نے امرائیل کے ایٹی سائنسدان وینونو کا مقدمہ بھی بیان کیا ہے۔ وہ نازی ازم یا نسل پرتی کا حای بھی نہ تھا۔ اس نے تو ہولوکاسٹ کا بھی الکارٹیل کیا تھا۔ پھر بھی موساد نے اسے بری طرح سے تھے۔ کے رکھا اور پھر انجوا کر کے آٹھ سال کے لیے موساد نے اسے بری طرح سے تھے۔ کے رکھا اور پھر انجوا کر کے آٹھ سال کے لیے

جيل بمي ۋال ديا ..... كيون؟

زیرال: پین الاقوای قوانین کوتوڑنے، کونشز کی خلاف ورزی کرنے کا ایک طریقہ ہے،
جعلی شاخت استعال کرنا عام کی بات ہے، خیدادر جاسوں ایجنسیاں آسانی سے
کی کے گھر میں واغل ہو جاتی ہیں۔ ان مجر ماند سرگرمیوں کے بارے میں آپ
روزانداخبارات میں پڑھتے رہجے ہیں۔ اس طریقے کو سائے رکھیں تو آپ کو میرا
معالمہ پوری طرح سے مجھ میں آجائے گا۔ بیایک پرانی اور طے شدَه پالیسی ہے۔
فرق صرف ایک ہے۔ ہم ''ایک مین'' جیسے یا پھر مجھنے والے فلسطینیوں کی الاش
میں نہیں، ہم ان کواغوا یا شکار کرنے نہیں لگلے، ہم کی ''عرب دہشت گرو'' کے بھی
تعاقب میں نہیں ہیں۔ بلکہ ہم تو ان مصنفین کی الاش میں ہیں، ان صافحوں کو اغوا
مک خود کو ''جہور ٹی' کہتے ہیں۔
کررہے ہیں جن کو مغربی ممالک میں ''سیاسی مخالف'' قرار ویا گیا ہے حالا تکہ یہ
مک خود کو ''جہور ٹی' کہتے ہیں۔

میری کھانی بہیں فتم نہیں ہو جاتی۔ میرے معاطع میں، جھے کہا گیا کہ میں نے مولوکا سٹ کا اٹکار کیا۔ میں مات ہوں کہ میں نے ایسا کیا، لیکن بیالزام بھی پرانا ہے۔ میں تو سیح معنوں میں ہولوکا سٹ کا اٹکاری بھی نہیں تھا۔ جمھ پر تو ویزہ کی مدت کی خلاف ورزی کا الزام معنوں میں ہولوکا سٹ کا اٹکاری بھی نہیں تھا۔ جمھ پر تو میا ہو جو کھے ہوا، وہ "بلیو بک" کے مطابق ہوا۔ وہ "بلیو بک" کے مطابق ہوا۔ تب کہ جمھے وہاں سے ٹکال مطابق ہوا۔ تب کہ جمھے وہاں سے ٹکال ویا جاتے۔ چروہ ہوا جو آپ کومعلوم ہے۔ تائن الیون کے بعد ابتدائی مینوں میں میری المیدکو ایشانی برایک وستاویز ملی۔ جس کا عنوان تھا:

An Independent Investigation of 9/11 and the War on Terror By Anonymous (dated: 11-11-02)

اس نے ناشتے پر جھے یہ دستاویز دی۔ یس نے اسے پڑھا تو جھے اس بی دلچیں محسوس ہوئی۔ یس نے اسے پڑھا تو جھے اس بی دلچیں محسوس ہوئی۔ یس نے اس کی پھر کا بیال کیں اور اپنے چھر دوستوں کو پوسٹ کردیں۔اس کے نش لوش پر جو پھر کھا گیا تھا، وہ میں نے نہیں لکھا۔ یس نے اس بارے میں مختیق نہیں کی۔مرف اس کی کا بیال کیں۔کس نے یہ نتیجہ ٹکالا ہوگا کہ میں ایک ایسا فخض

ہوں جس نے معمول سے زیادہ دلچیلی سے ٹائن الیون کو ایک مکنہ سیا کی نظمی کے طور پر دیکھا ہاورالی غلطیاں اٹیلی جنس ایجنسیاں اپنے آپریشنز میں کرتی رہتی ہیں۔

جرمنی میں جمعے پر "بولوکاسٹ کا اٹکار" کرنے کا جرم عائد کیا گیا۔ اس کے لیے
میرے نیوز لیٹر کے ایک جھے کو جواز بنایا گیا۔ اس میں نائن الیون کا دانعہ بیان کیا گیا تھا۔
اے عدالت میں میرے خلاف مجر مانہ اقدام کے طور پرلیا گیا۔ جب بیسب کچھ ٹابت نہ
موسکا تو اس معاطے کو" بولوکا سٹ کا اٹکار" کرنے کا جرم بنادیا گیا۔ جھے اپنے دفاع کا بھی
موقع نہ دیا گیا۔

وں مدید یا ہے۔ فارن پالیسی: بولوکاسٹ کے کس مظریم اصل کھانی کیا ہے؟ کیا یہ واقعہ ہوا عی تیل،؟ بولوکاسٹ سے فئی جانے والوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جو تکلیف دہ واقعات سائے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کھیں گے؟

فارن پالیسی: دنیا کے اکثر ممالک اور ان کے عوام اس حقیقت کے قائل ہو بھے ہیں کہ مغرفی ممالک جمہوریت اور آزادی اظہار کے علمبردار ہیں۔ بعض اوقات لگتا ہے کہ حقیقت بیٹیس۔ ان ممالک میں بھی لوگوں کو عض اس لیے مزادی جاسکتی ہے جو ناپندیدہ ہوں۔ آپ نے کتا بچہ کھا ?Did Six Million Realy Die

زیڑال: میں نے اوپر جو کچھ کھوا ہے، بیاس کا ایک اور طرح سے بی اظہار ہے۔ ہمارے
پاس ایسے فیس اور دوسری دستاویزات ہیں جن پر سفارت خانے کا نشان موجود
ہے۔ ان سے مگاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی بدہا کئنے کی عادت، اس کا پروپیگٹڑہ اس
کی عدلیہ کی مراخلت کا حصہ رہا ہے۔ اس سارے عمل میں افوا کے واقعات اور
عائب کردیئے کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ان پر امریکی حکومتوں نے ہمیشہ

ردے ڈالے بیں مالاتکہ وہ انسانی حقوق کی علبر دار کے طور پرخودکو پیش کرتی رہتی بیں۔
بیں۔ یہ ان کی منافقانہ محافق مہم بازی ہے، تبت میں چین کے خلاف بھی امریکہ کی کچھ کو ہرا کی کچھ دہرا رہا ہے۔ اب ماسکو میں پوشین کی کچھ دہرا رہا ہے۔ ایران کے سبز انقلاب کے در بردہ بھی یہ کہانیاں موجود ہیں۔

فارن پالیسی:اکڑصیونی ویب سائٹس پرآپ کے بارے میں مختلف باتنی کی جارتی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں ہے؟

زیڑال: بیمری کردارکئی کی مہم ہے۔ بھی بھی بھی وہ ٹیس رہا جو جھے پیش کیا جارہا ہے۔
قارن پالیس: اسرائٹل بیس آپ کی خالفت کی جاتی ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ اسرائٹل کے
عمر ان فلسطینی قوم کے خلاف جابرانہ اور انتیازی رویہ رکھتے ہیں۔ کیا آپ وہاں
اسٹیکام اور امن کی جارے کریں گے۔ کیا یہ بات ایک بین الاقوائی اصول ٹیس ہے
کہ بطرایک قاص تھا اور رسوائے زمانہ آمر تھا۔ آپ اس بارے بیس کیا کہل گے؟
زیڑال: بھن قانونی بنیادوں پر بیس اس سوال کا جواب ٹیس دوں گا۔ بھرا انحا ارانہ اور سچا
جواب جھے جیل بیس ڈال دے گا۔ جھے جیزی سے ہولوکا سٹ سے اٹکار کرنے کا
پھرے جم م قرار دے دیں گے۔ آپ کے سوال بیس ہی جھے ایک زہر آلود کردار
کی سامنے لایا گیا ہے۔ تازی کہلانے سے بھی کہیں یہ ذیادہ خطر تاک ہے کہ آپ
کوکوڑی کہ دیا جائے۔ جھے کی عشروں سے اس قوعت کی کردار کئی کا نشانہ بنایا
جوار ہے۔ جھے کی بارجیل جاتا پڑا۔ یہ سب کی نظر یہ کی جماعت کرنے پر ٹیس
ہوا۔ یہاں لیے ہوا کہ بیس بہت سے امور پر مختلف رائے رکھتا ہوگی جے مفادات
سمجھا جاتا ہے۔ ایڈولف ہٹر کا کردار بھی ایسانی موضوع ہے۔
سمجھا جاتا ہے۔ ایڈولف ہٹر کا کردار بھی ایسانی موضوع ہے۔

میں آپ کے سوال کا اس طرح سے جواب دے سکتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے تشدد کے استعبال کی مخالفت کی ہے۔کوئی بھی کرے۔ سیاسی طور پڑھی ایک امن پیند ہوں۔ میں گا مرھی کا بیروکار ہوں۔ میں تاریخ کو سنجیدگی سے دیکھنے کا عادی ہوں۔ اس تاریخ میں سب کچھٹا مل ہے۔

قارن پالیسی بھی 1995ء میں ٹورٹو میں آپ کی رہائش گاہ پر خلد کیا گیا جس میں آپ کو جار لا کو ڈالر کا تھسان اٹھانا پڑا۔ کو دلوں بعد آپ کے آیک انتہا بہند مخالف کو آپ کے گر میں گھتے ہوئے گرفار کرایا گیا۔ حرید کچھ دنوں بعد آپ کو پارس بم ارسال کیا گیا۔ اس کوٹورٹو پولیس نے ناکارہ بنا دیا۔ آپ نے ان واقعات پر شکاے درج کرانے کی بھی کوشش کی۔ کیاان کوقانون کے مطابق سزادی گئی؟ زیرال: آپ نے بھے سے پہلے جو سوالات کے ہیں، یہ انہی سوالات کا دوسرا رخ ہے۔ میں نے بھی تشدو کی جمایت ٹیس کی اور نہ ایسے واقعات میں بھی شامل رہا، لیکن میرے خلاف ایسے واقعات شکسل سے ہوتے آئے ہیں۔ 2003ء میں میراافوا بھی سیای بنیاووں پر ہوا تھا۔ میرے گر میں آگ لگائی گئی، بم بھیجا گیا، کی پر کوئی کارروائی ٹیس ہوئی۔ پولیس نے بم بنانے اور ہیجے والوں کو پکڑا، لیکن جو الزامات لگائے گئے، عدالت نے ان کے خلاف تھم اختا کی جاری کردیا۔ کینیڈا کی طومت میں سیاس عزم موجود ہی ٹیس۔ جن یہود ہوں نے میرے گر کوآگ کومت میں سیاس عزم موجود ہی ٹیس۔ جن یہود ہوں نے میرے گر کوآگ

قارن پالیسی: کیا آپ یہودی اورصیونی ش فرق کرتے ہیں؟

زیران: کی بان اید دونون مختلف شاخت کے لوگ ہیں۔ بعض قدامت پرست یہودی آئ مجی صیونیت کے خالف ہیں۔ نچری کارتاان میں سے ایک ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ صیونیت اور کمیونٹ کے گافیا در ایک علی تھے۔ ان دونوں کا ایک عی اصول

قارن پالیسی:قرمیڈیانے آپ کے واقد کو اجمیت دی ندآپ کی رہائی کا بی نوٹس لیا۔آپ
اس بارے جس کیا سوچے ہیں۔ کیا آپ اب بھی اپنے نظریات کا پرچار کرتے
رہیں گے یا آپ اپنے رویے جس تبدیلی لے آئیں مے اور علی کاموں سے قوبہ
﴿ کرلیں مے؟

زیرال: میں جب نینیں گیا تھا تو میں نے یہی سوچا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی سرگرمیاں محدود کردوں گا۔ آرٹ اور موسیقی سے اپنے شغف کو وقت دوں گا، لیکن آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ ہمی کسی مقام پر کھدائی کریں گے تو دہاں آپ ان بڑیوں کو ضرور شار کیجے گا جو دہاں سے ملیں۔ میری ہوی کہتی ہے کہ تہیں جھن اس لیے اونٹ نہیں کھانا چاہے کہ یہ معلوم کرسکو کہ اس کا ذاکتہ کیما ہے۔ میں اب

ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔ یس ایٹ تخلیق کام اور ارادوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ یس سیاس میدان چھوڈ سکتا ہوں، لیکن میرے سیاس خالفین بھی جھے ایما عماری سے بیہ اجازت دے سیس کے کہ یس سیاس میدان سے نکل جاؤں۔اس کا جواب ننی میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیان کی فطرت میں ہی نہیں ہے۔

میرے خلاف بحر ہورم جاری ہے، اس مہم کا بھے ایک فائدہ ہے کہ اس سے میرے خود ہی الف جھے بدے منظر میں زعرہ رکھے ہوئے ہیں۔ ویکھنے دالوں کو فیصلہ کرنے میں خود ہی آ سانی رہے گی کہ میں کون ہوں ادر کیا ہوں۔ میری رہائی پر میری اہلیہ نے جھے دہ ہزاروں لا کھوں خلوط دکھائے جو میرے پڑھنے دالوں نے جھے کھیے تھے۔ ان میں سے صرف تین ایسے تھے جن کو میں منفی کمہ سکتا ہوں۔ میکوئی خراب ریکارڈنمیں ہے اور دہ بھی ان حالات میں کہ جھے شیطان فلا ہر کرنے اور خابت کرنے دالوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالرخرچ کر ڈالے ہیں۔ بچھے دہ سینگوں دالا شیطان تو خابت کرنے میں کامیاب نہ ہوسکے۔ میں انہیں کیوں کامیاب کروں؟



# محمرعامرخاکوانی لانگ آرم سٹیچو

ڈاکٹر شخراد کھیلے بارہ برسول سے امریکہ ش میٹم ہیں۔ وہ لا ہور کے مشہور کے ای
میڈیکل کائے سے مسلک ہیں۔ ڈینش اخبار ش چھنے والے تو بین آمیز کارٹونز اور ڈی
ڈائریکٹر کی جانب سے بنائی جانے والی اسلام مخالف فلم پر وہ بدے مشتعل ہیں۔ انہوں نے
مختف پاکتانی فلم کاروں کو ایک وحوال وحارای میل ارسال کی۔ جس ش برسوال اٹھایا کہ
بورپ شی مولوکاسٹ کے خلاف بات کرنا جرم ہے تو اسلام کے خلاف میم چلانے والوں کو
کیوں نہیں روکا جاسکا؟ یہ براایم اور بنیا دی تو میت کا سوال ہے، گراس کے جواب سے پہلے
کیوں نہیں روکا جاسکا؟ یہ براایم اور بنیا دی تو میت کا سوال ہے، گراس کے جواب سے پہلے
ایک نظر مولوکاسٹ پر ڈالی جائے۔

بولوکاسٹ (Holo Caust) ہائی لفظ بولوکاسٹن (Holo Caust) ہے۔ انیسویں مدی تھا۔ ہولوکاسٹن (Holo Caust) ہے۔ انیسویں صدی تک یہ اصطلاح کی بہت بڑے سانحہ باتی یا قل عام کے لیے استعال بوتی تھی۔ تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ اصطلاح ببودیوں کی نسل کئی کے لیے مختق بودی تن تقی، ماہرین کے مطابق نازیوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران چو لمین (60 لاکھ) بیودیوں کو مختف طریقوں سے موت کے گھاٹ آتارا۔ یہ بربریت صرف ببودیوں تک محدود بہودیوں کو تعداد میں جبی (خانہ بروش)، پوش (پولینڈ کے رہنے والے) کمیونسٹ نہتی، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جبی (خانہ بروش)، پوش (پولینڈ کے رہنے والے) کمیونسٹ کارکن اور دانشور، ہم جنس پرست اور وہنی وجسمانی معذور افراد کو بھی ہلاک کیا گیا۔ دراصل نازی جمنوں نے بورپ پر اپنی بلخار اور سکے بعد ویکرے ملے والی فتو حات کے بعد مختلف نازی جمنوں نے بورپ پر اپنی بلخار اور سکے بعد ویکرے ملے والی فتو حات کے بعد مختلف مالک کردے گئے۔

اس وقت اسرائل اوروس کے قریب بور بی ممالک میں موای سطح پر ہولو کاسٹ کونہ

ماننا یا اے جائز قرار وینا جرم ہے اور اس پر قید تک کی سزا دی جائتی ہے۔ ان بور پی ممالک میں جرمنی، آسٹریا، فرانس، رومائی، بھیئم، سوئٹررلینڈ، چیک ری پیک، بولینڈ، لیتھوانیا اور سلاویکا شامل ہیں۔ کچھ مرمہ پہلے ایک برطانوی مورخ وافظنن اردیک کوآ سروی قانون کے تحت 3 سال سزا سائی گئی۔ یہ آسٹریا کا خاصا معروف قانون ہے اور 2004ء کے دوران 1724 فراو پراس کے تحت مقدمہ جا یا گیا، مگریداب تک طنے والی پہلی سزائے قید ہے۔

مولوکاسٹ کو جیلانے والے کے خلاف تادین کارروائی کا قانون ایک خاص لیس معرکا حال ہے۔ یہود ہوں نے ووسری جگ عظیم کے اختام پر بیزی ہوشیاری کے ساتھ یہ ایشو افھایا۔ انہوں نے ہولوکاسٹ کو نہ مائے والوں کا تحلق نازی ازم سے جوڑا اور منظم مہم چلائی کہ یہ بات کرنے والے اصلا نازی ہی جیں، اس لیے اگر ان کی حوصلہ محتی نہ ہوئی تو چرب میں نازی ازم کھر سے حروج بات کا اور بوں سارے خطے کا سکون برباد ہوجائے گا۔ نازی ازم اور ہنلر نے ہورپ کوابیا نا قابل طافی نقصان پنچایا تھا (جنگ میں کروڑوں ہور پیکن بلاک ہوئے ہے کہ دہاں کی رائے عامداس قانون بنانے کے لیے ہموار ہوگئی۔

بولوکاس کے حوالے سے بور فی عمالک میں موجود قانون مسلمانوں کے لیے بھی ایک نظری حیثیت رکھتا ہے، لین اس سے پہلے بھی اہل مغرب کوری آف ریفرنس کو بھتے کی ضرورت ہے۔ بورپ میں اظہاری آزادی بذات خودایک فیرری قانون کی حیثیت رکھتی کی ضرورت ہے۔ اپنی خصوص تبذیبی ہیں منظر کے باحث دہاں صحرت سی کی کے بارے میں تقیدی اور کی صدیک تو بین آ میر موادی اشاعت بھی مکن ہوجاتی ہے۔ ویٹی کن اور بوپ کی شدید تخالفت میں دہاں میسائیت کے حوالے سے قابل احتراش فلوں کی ریلیز نیس رکواستی۔ دوسال پہلے مشہر رامر کی فن کارمیل میسن کی فلم مورش آف کرائسٹ ریلیز ہوئی، جس میں صحرت کے خلاف میرودی سازشوں کو پہلی بار مظر عام پر لایا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کی میرودی لائی کے خلاف میرودی سازشوں کو پہلی بار مظر عام پر لایا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کی میرودی لائی کیا۔ اسرائیل اور امریکہ کی میرودی لائی میراس کے خلاف میرودی سازشوں کو پہلی بار مظر عام پر لایا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کی میرودی لائی میراس کی تا سامنا کرنا پڑا۔ بیٹون آف کرائسٹ امریکہ بحرش ریلیز ہوئی اور اس نے انہا خاصا پر فی کیا۔ اس نے انہا خاصا پر فی کیا۔ اس نے انہا خاصا پر فی کیا۔ اس کی خرص میہان ڈواڈ فی کوؤٹ نامی فلم پر بوپ اور ونیا بھر اس نے انہا خاصا پر فیلی اور اس نے اختراضات کے میران کی مجم بھی ناکام ری ۔

ملان حومتوں اور اللی جھیا کو یہ داضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آ زادی

اظہاریا خالف نظانظر کے خالف ہیں، گراقوام خورہ کے عالمی چارفرز کے مطابق کی بھی خنص کو فورت اگیز تقریر کرنے، لکسنے یا پھیلانے کا کوئی تی ہیں۔ ویش کارٹونسٹ نے اسلام کے حالے سے اپنی کی علمی دائے کا اظہار ہیں گیا، بلکہ اس نے سراسر ایک ادب مسلمانوں کے دل و کھانے والی گھٹیا حرکت تھی۔ اسلام یا اسلامی تعلیمات کے کسی جرو کے حوالے سے ماشی میں بہت سے عیمائی سکالز اور ماہرین علمی احتراضات کرتے دہے، گرایے لڑی پرکی مسلمان نے احتجاج نہیں کیا، بلکہ مسلمان علمان کے دوش کتاب تحریر کرویے تھے۔ ویجھلے چھ مسلمان نے احتجاج نہیں کیا، بلکہ مسلمان علمان کے دوش کتاب تحریر کرویے تھے۔ ویجھلے چھ مسلمان نے احتجاج نہیں گئا، بلکہ مسلمان علمان کے دوش کتاب تحریر دورے تھے۔ ویجھلے چھ الی مسلمان خالے سے کئی اہم نگات اٹھا کے محروف مسلم سکالر پروفیسر بھائی اپنی کتاب بھی ان والے سے کئی اہم نگات اٹھا کے محروف مسلم سکالر پروفیسر بھائی اپنی کتاب بھی ان الزامات کا خاصا تعمیل جواب دے بی جی ہیں۔ اس توحیت کے علی مباحث بھیشہ سے جاری دے ہیں اور مسلم معاشرے نے انہیں بیری فراخدئی سے پرواشت کیا۔ یہ کتے مغربی دائے عامہ یہ واضح کرنے کی ضرودت ہے۔

معنوعات کا با یکا فیمی پُراس احتجاجی کی ایک شکل ہے، گراس بھی مغرب میں منفی حربہ گروانا جاتا ہے۔ ویجھلے دنوں ایک ویب سائٹ نظر سے گزری، جس میں احتجاجی کے 198 پُراس طریقے بتائے گئے۔ ان میں خاموش مظاہروں سے لے 198 پُراس طریقے بتائے گئے۔ ان میں خاموش مظاہروں سے لے کر مختف رگوں کی احتجابی پئی باہر معال واصل کے والا کوئی بھی مخص گوگل سے اس کی تفصیل حاصل کرسکن ہے۔ چھ سال پہلے امریکہ کی مورمون (میسائیوں کا ایک فرقہ جے بدے فرقے میسائیت سے خارج بھے بیں) کیونی پرکی پروٹسٹنٹ سکالر نے شدید تقیدی کتاب لکھ میں مورمون کیونی نے جہا کہ ولیپ احتجابی عملت علی اختیار کی۔ مختق شہروں میں روزانہ چھ سومورمون کیونی نے جہا کہ ولیپ احتجابی عملت علی اختیار کی۔ مختق شہروں میں روزانہ جنوب بنی بیشر تھا ہے فٹ باتھ پر واک کرتے جس پر کھا تھا۔ "ہمارے جذبات مجروح ہوئے، ہم وکی جیں۔" چھ بی ہفتوں میں میم رنگ لائی اوراس مصنف نے اخلاقی دباؤ کی تاب نہ لاتے ہوئے خود بی اپنی کتاب واپس لینے کا اعلان کردیا۔

اوآئی ی کوجی چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ اور ہور فی ہے ثین کا جیش استعال کرتے ہوئے تو بین رسالت متلفظ کو عالمی سطح پر قابل تعویہ جرم بنوانے کی کوشش کرے۔ تاہم اس سے پہلے پاکستان اور دیگر مسلم ممالک تو تابن رسالت کو لانگ آرم اسٹیو (Long arm) کا ورجہ ویں۔ اس قانونی اصطلاح کے مطابق اگر کسی جرم کو لانگ آرم اسٹیجو بنا دیا

جائے تو اس کا مرحکب خواہ دیا بحر میں جہاں بھی ہو، وہ اس ملک کا بحرم جما جائے گا اور اس کی حوالی کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ امریکہ نے دہشت گردی اور اسرائیل نے صاحبت دخمنی کی حوالی کا مطالبہ کی الانگ آرم النہو بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ دیا کے کس بھی ملک سے اپنے مجرم کوحوالے کرنے کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔ تو ٹائن رسالت میں کو لانگ آرم النہو بنانے کے لیے ہماری نئی پارلیمنٹ کو صرف ایک بل پاس کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹریشنل لاء کے ماہرین کے مطابق اگر مسلمان ممالک جو پہل سے زیادہ ہیں، اگر وہ سب تو ہین رسالت میں کو لانگ آرم النہو بناد ہی تو دبخو دائٹریشنل لاء کے دمرے میں آجائے گا۔ امید کرنی چاہے کہ پاکستانی وکلا ہم اوری جس نے عدلیہ کی بحالی کے لیے نہایت منظم مہم چلائی، اب اس ایم ایشو پر توجہ مرکوز کریں گے۔



### ایم خیل اظہار رائے کی میکطرفہ آزادی

ناروے اور ذنمارک میں ایک مرتبہ پھر حرمت رسول ﷺ کے خلاف تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت دراصل مغربی طلقوں بالخصوص میڈیا کی طرف سے بوری امت مسلمہ کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کا جوت ہے اور اس کا بنیاوی مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام میں اس ندموم حركت كے ظلاف رومل كے طور ير بيدا ہونے والى صورتحال كو اسلام كو دہشت كردول كا غرب اورمسلمانوں کو دہشت مرد اور اعتما پیند قرار دے کرامت مسلمہ کے خلاف عزائم کی ستحیل کا راستہ ہموار کیا جائے۔اس طرح حالمی سطح پر اسلام دعمن قو توں کو تکجا ہونے کا موقع ٹل سكے كا اور عالم اسلام كے خلاف ايك زېردست محاذ كھولنا بھي ممكن ہوسكے كا۔ جہاں تك حرمت رسول عظ کے خلاف ناروے اور ڈنمارک کے اخبارات میں توجین آمیز خاکوں کی دوبارہ اشاعت كاتعلق بي واسع بلاسب اورب مقصد قرار نيس ديا جاسكا اورآ زادى اظهار خيال ك نام يراس كا جواز پيش كرنا محى است مسلمد كوزخول يرنمك ياشى كى ايك اعتبائى فدموم اور فتع حركت ہے۔ اگر يه آزادى اظهار خيال اور آزادى صحافت كا مظامره بي تو چرصرف مسلمانوں کے خلاف بی اس فیج حرکت کا اعادہ کیوں؟ آج تک کسی دوسرے فرجب کے خلاف مخرلی ذرائع ابلاغ ادرمیڈیا نے ایس ندموم حرکت کا ارتکاب کون نبیس کیا؟ حالانکدونیا میں غیرا سانی شاہب اوران کے مانے والوں کی معی کی نہیں اورسب سے اہم بات یہ ہے کہ آج تک کسی مسلمان ملک، میڈیا، ذرائع ابلاغ یا حکومت کی طرف سے کسی ند ہب اور غیرمسلم نه بی رہنما کے خلاف کوئی تو بین آمیز حرکت یا مظاہرہ دیکھتے سننے میں نہیں آیا بلکہ مغربی حلقوں اور بعض دانشورول کی طرف سے اسلام کے خلاف زہرافشانی کا شبت اور مال جواب دیتے جوئے بھی کسی مسلمان عالم دین یا دانشور نے ان کے غریب یا غابی رہنما کو بدف تقیرنہیں بنایا

جو اسلام کی وسعت نظر اور دوسرے فداہب کے لیے احزام کے جذبات کی عکای کرتے موے قرآن کیم کے اس ارشاد مبارک کی جمی تر جمانی کے زمرے میں آتا ہے کہ "وین عل کوئی جرمیں'۔ اور بیار شاد مبارک بی تکوار کے زور سے اسلام کی اشاعت وفروغ کے موقف ی نفی کرتا ہے لیکن اسلام وقمن عناصر بالخصوص زہی ملتوں اور دانشوروں کی طرف سے بی نہیں بلکہ برصغیر کے بعض غیر مسلموں کی طرف سے بھی ماضی میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے کئی واقعات منظرعام پر آ کچے ہیں۔ لا ہور میں غازی علم دین کی شہادت کے حوالے سے ایک مندو کی فدموم حرکت اور حرمت رسول عظ کے خلاف زیر افشانی کی ایک شرمناک داستان ہماری تاریخ کا حصد بن چکی ہے اور اس کا بدلہ چکانے والے علم وین شہید کی قربانی کوقوم قیامت تک فراموش نیس کر عتی مغربی علقوں کا اسلام اور امت مسلمد کے خلاف بدروبداور طرزعل مرف ميذيا اوربعض دانشورون تك بي محدودتين بلكه حكوثتين بحي اس حركت کے مرکلب افراد کی ندمرف پوری حوصله افزائی کرتی ہیں بلکہ خود بھی اس جرم میں ان کا ملوث مونا کوئی راز کی بات نیس۔اس کا جموت میہ ہے کہ برطانوی حکومت نے رشدی ملعون کو اعزاز ہے نوازا اور ایوارڈ زنشیم کرنے کی سرکاری وجوت میں اسے مرحو کیا حمیا۔ اگر برطانوی حکمران اس ملون کے خلاف مرف برمغیر کے مسلمانوں کے جذبات واحساسات کوہی چیش نظرر کھتے تواے اٹی مرزمن پر قیام کی ند صرف اجازت نددیتے بلکداسے اعزاز سے تواز کر بوری امت مسلمد کے جذبات کو مجروح ندکرتے : ادحر محارت نے مجی بگلددیش کی تسلیم نسرین کو ایے پہاں قیام کی اجازت دے کر اسلام دھنی کا ثبوت دیا ہے۔ بہر حال ڈنمارک اور ناروے یں تو بین آ بیز خاکوں کی از سر تو اشاعت پر پاکستان کے حوام بالخصوص ند ہی حلقوں میں جور و عمل سامنے آیا، وہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مثال اور رہنما اصول کا درجہ رکھتا ہے۔ بیہ امرافسوسناک بی بیس، باحث تشویش بھی ہے کہ پاکستان کی طرح کمی دوسرے مسلمان ملک میں اتنا شدیدردعمل تو کیامعمولی رومل بھی و کھنے میں نہیں آیا۔ حکومت یا کتان نے حوامی رو عمل اور دباؤ کود کھتے ہوئے ہی بارلینٹ میں ان خاکوں کی اشاعت کے خلاف ایک قرار داد پیش کی نیکن زہی و ساسی حلتوں کی طرف سے ان خاکوں کی اشاعت پر دونوں متعلقہ ملکوں ك خلاف جن اقدامات كا مطالبه كياجار إب ان كى بذيرائى كے حوالے سے حكومت كاكوئى

موقف سامنے نہیں آیا اور نہ بی اس کی پذیرائی کا کوئی امکان دکھائی دیتا ہے۔ حرمت رسول علیہ کا تحفظ ہرمسلمان کے ایمان کا جزو لایفک ہے اور اس کے بغیر کس مسلمان کا ایمان عل كمل نيس موسكا يب جذب ى مسلمانول من شوق شهادت كوتقويت ديتا ب اوردنيا كى كوكى طاقت کوئی قوت کوئی دولت اورتح یص مسلمانوں کے اس جذبے کو مائد نہیں کر سکتی اور نہ بی وہ اس ندموم حرکت اور دل آزاری پرمهر بلب ره سکتے ہیں۔ وه مغربی طلعے اور ممالک جواس حرکت کے مرتکب ہورہے ہیں، وہ دراصل پیشہ محافت اور آزادی اظہار خیال کی آڑ میں بدرین دہشت گردی کے مرتکب ہورہے ہیں۔ ان کی ان حرکات سے عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں اور ان کی بیسازش مرف اسلام اور مسلمانوں بی کے خلاف نہیں بلکہ بوری انسانیت کے خلاف ایک ایبا فرموم اقدام ہے جو عالمی امن وسلامتی کے لیے ایک علین خطرو ہے کوئکداس کے خلاف ہونے والا رومل بوری دنیا کوائی لیب میں لے سکتا ہے۔افسوساک امریہ ہے کہ اس حرکت پرمسلمان حکر انوں کی خاموثی نے دومغربی ملکوں کے اخبارات کو دوباره ان تومین آمیز خاکول کی اشاعت کا حوصلہ بخشا۔ آج سک اقوام متحدہ اور اسلای كانفرنس كى تطيم نے بھى اس كے خلاف كى ردعمل كا اظهار نيس كيا۔مغربى ميڈيا پرميبونى قو توں کا کھمل کنٹرول ہے اور ان کی اسلام اورمسلم دشمنی کسی وضاحت کی مختاج نہیں۔ یہ قوتیں عمراً مسلمانوں کے خلاف اس قتم کی حرکات کی مرتکب ہور بی جیں اور وہ اسلام کو غلط ریگ ہیں پی کر کے عالمی برادری کو اسلام دشمن قو تول میں بدلنا جا ہتی ہیں۔اس حوالے سے پاکستان کے دین ملتوں اور متاز علائے کرام کا یہ مطالبہ حکومت کی خصوصی توجہ جا بتا ہے کہ نبی کریم المنت كى تويين كے مرتكب افراد كومزائے موت دينے كا قانون وضع كيا جائے اور تو بين آمير خاکوں کے خلاف اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا اجلاس بلاتا خیر طلب کیا جائے کیونکہ پاکستان ادر اسلام کے خلاف وہشت گروی کی الزام تراثی کرنے والے مغربی ملک خود بدرین وہشت گردی کے مرتکب ہورہے ہیں۔ان خاکول کی اشاعت بلاشبہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک کھلاچیلنے ہے اور سوئٹڑر لینڈ میں مساجد کے بیٹاروں کی تغیر پر پابندی اور ناروے اور ڈ نمارک کے اخبارات میں تو بین آ میز خاکول کی ازمر نو اشاعت پر امت مسلمہ کی خاموثی مسلمان حكرانوں كى بے حى ير داالت كرتى ہے جس سے ان كے حوصلے مريد بلند موں مے\_اس والے سے کراچی میں تمام مکا تب فکر کے علا کے کونش میں پاس ہونے دالی قرار دادیں اور کونش سے علاکا خطاب پاکتان کے 17 کروڑ موام کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، اسے نظر اعاز کرنا ہدی جماقت ہوگی اس لیے کہ دنیا کی مقدس ترین بستی کی ذات پر تملہ بدترین دہشت گردی کے ذمر سے میں آتا ہے۔ دراصل ان خاکوں کی اشاعت کے خلاف امت مسلمہ اور مسلمان حکم انوں کی خاموثی کے بعد ہی سوئٹر رلینڈ میں مساجد کے میناروں کی تغییر اور بعض ہور پی ممالک میں مساجد کے میناروں کی تغییر اور بعض ہور پی ممالک میں مساجد کی تیں کیونکہ ان ملکوں نے ذمارک اور نارو سے کے اخبارات کی حرکت پر امت مسلمہ کی اجماعی خاموثی کو اس کی محروری سمجھ لیا ہے اور ابھی ان کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مزید اقد امات بھی غیر متو تع نہیں۔ اگر بین اللقوامی قانون کے تحت ایک عام آدمی کی تو بین بھی قابل گرفت اور قابل مواخذہ ہے تو بھر خاتم انہیں شکائے کی تو بین کونظر اعداز کرنے کا کیا جواز ہے؟ اس کے مرتخب افراد کوموت سے زیادہ تکلین سرا بھی مسلمانوں کو مطمئن نہیں کرستی۔ اسے اخبار خیال اور خبی افراد کوموت سے زیادہ تکلین سرا بھی مسلمانوں کو مطمئن نہیں کرستی۔ اسے اظہار خیال اور خبی از دوری کا نام و بینا انسان ہے کہ بڑیں وشنی قرار پاتی ہے۔

سوال بد پیدا ہوتا ہے کہ آیا اظہار رائے کی آزادی کی آز کے کہ یور پی مما لک اور مغربی میڈیا نے فدائخواستہ بھی کی دوسرے پنجبریا کم از کم ذہبی رہنماؤں کی تو بین اور تفخیک مغربی میڈیا شرمناک رویدافتیار کیا۔ یورپ اور مغربی دنیا ش ہمیشہ آئین وقانون کی بات کی جائی ہواں سے مشکی قرار نہیں دیا جاتا۔ اظہار خیال کی آزادی کو بھی قانون و آئین کے تالع رکھنے کا دھوئی کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی آڑ میں کی کے جذبات کو مجرور کرنے کی اجازت نہیں دی جائی ندانسانی حقوق کو پامال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون کا اطلاق دنیا کے ایک ارب 14 کروڑ مسلمانوں کے جذبات پر کیوں نہیں کیا گیا اور کی دوسرے نہ ہب اور بانی نہ ہب کو کیوں نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوتا کی طرز عمل کا جو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف افتیار کر رکھا ہے اور اس کی آڑ میں کا جو اس امتیازی طرز عمل کا جو اسلام کے جذبات کو مشتول کر کے تہذبیوں کے تصادم کا الزام مسلمانوں کے خلاف عائد کر انٹور پر کھرع صدے عالم اسلام کے جذبات کو مشتول کر کے تہذبیوں کے تصادم کا الزام مسلمانوں کے خلاف عائد کر اور آئیس نشانہ بنانے کی سازشوں کو آگے بو حیایا جارہا ہے۔ مغربی دانشور پر کھرع صدے کر نے اور آئیس نشانہ بنانے کی سازشوں کو آگے بو حیایا جارہا ہے۔ مغربی دانشور پر کھرع صدے کر نے اور آئیس نشانہ بنانے کی سازشوں کو آگے بو حیایا جارہا ہے۔ مغربی دانشور پر کھرع صدے کر نے اور آئیس نشانہ بنانے کی سازشوں کو آگے بو حیایا جارہا ہے۔ مغربی دانشور پر کھرع صدے

تہذیوں کے درمیان جس تعادم کے اثارے دے رہے بیں اور بظاہر اس سے اجتناب کرنے اور اس تصادم کو ہوا دیے والوں کی حوصل کئی پر زور دیا جار ہا ہے، بور بی اخبارات کا حالیہ رویہ اور حکم انوں کا طرزعمل اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خود ہی اس تصادم کاعمل تیز کرنے میں معروف میں ورندا ظہار رائے کی آزادی کو قانون کے تالح کرنے کا بدو ہرا معیار اورمسلمانوں کے خلاف المیازی روید کیا ان کی انساف پندی اور امن و دوئی کا جوت ہے؟ مرگز ایانیں \_ کیا اظہارائے کی آزادی کا سہارا لے کر دوسروں کے جذبات سے کھیانا، ان کے ذہبی عقائد کا نداق اڑا تا اورختم الرسلين حضور نبي كريم كي تو بين وتفحيك كوشعار بنانا اور پھر اس کا دفاع کرنا،مسلمانوں کے جذبات اور فدہی اعتقادات کوممروح کرنے کی بدترین حرکت نہیں ۔ کیا اظہار رائے کی آزادی کو کسی آئین وقانون کے تالی نہیں رکھا جاتا اور اسے ب لگام آزادی کا نام دے کراسلام اورمسلمانوں کے جذبات کو محروح کرنے اور زخمول برنمک یاشی کے لیے استعال کیا جاتا ہی اس کا مقعد وحور ہے۔ کیا مغربی اخبارات اور حکمرانوں کا ب طرز عمل تبذیبوں کے درمیان تصادم کوفروغ دینے کی سازشوں میں معردف عناصر کی حوصلہ افزائی کے زمرے میں نہیں آتا۔اس کے جواب میں اگر انسانی جان و مال کے زیال تک نوبت کیفی ہے، فرقہ واریت کی آگ بورکی ہے ، امن وسلامتی کاعمل متاثر ہوتا ہے اور افتراق وانتشار کو موالمتی ہے تو اس کی ذمہ داری کس برعائد موگ؟ کیا اظہار رائے کی بد آ زادی فتنه انگیزی، شر پندی اور دوشت گروی کی ایک خوناک شکل نیس؟ ایک طرف مغربی توتیں یاکتان سمیت بورے عالم اسلام پر دہشت گردوں کے خلاف منظم مونے پر زور دے ربی ہیں اور ان کا تعاون بھی مغربی دنیا کو حاصل ہے دوسرے طرف وہ ایک الی فدموم حرکت کی جمایت وسر برستی میں معروف ہیں جس کے خلاف روعمل ہرمسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اسے دہشت گردی قرارنیس دیا جاسکا لیکن مغرب اسے اسلام کے خلاف ایک سازش کے تحت دہشت گردی سے منسوب کرے گا۔ کیا مغربی اخبارات کی اس تم کی حرکات اسلام اور مسلمانوں کو مغرب کے قریب لانے میں مدگار ابت ہوسکتی ہیں؟ یا ان کے درمیان اختلافات کی فلیج کو وسیع تر کرنے کا ذریعہ بنیں گی؟اس لیے کہان خاکوں کے ذریعے بورے عالم اسلام کے جذبات کی تو بین کی گئی ہے۔ اس فیج حرکت پر عالم اسلام کے جذبات اور روعمل اپنی جگہ بجا اور ورست لیکن امل مرورت اس امری ہے کہ عالم کر اور بالخصوص میلبی قو توں نے عالم اسلام کے خلاف جو محافہ کر رکھا ہے اور تہذیوں کے تصادم کی جس سازش کی تیاری کے بعداس پر پیش رفت کا ابتمام کیا جاچکا ہے، امت مسلمہ اسے بچھنے، اس کا مجمح معنوں بیل اوراک کرنے اور اس کا جواب وین کے لیے اپ آپ کو تیار کرے۔ آثار وقر ائن نے عالم کفر کے عزائم کو پوری طرح بونتاب کردیا ہے۔ اس حوالے سے کی قتم کی خوش فہی کا جواز باتی نہیں رہا۔ یکھر فہطور پر احتمال پیندی، میانہ روی اور روش خیالی کے نام پر ایسے تو بین آئیز رویے کو پر داشت کرنا اسلام اور ایمان کے تقاضوں سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔



### پروفیرهیمانز تو بین رسالت ﷺ اور آ زادی اظهار خیال

25 سمبركواربه وانى في اقوام متحده كى جزل اسمبلى ميس رسول اكرم علي كى شان میں گتا خانہ فلم کی سرسری ندمت اوراس سے لاتعلق کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری کو ایک نکاسا جواب دے دیا کہ امریکہ کا آئین، آزادی اظہار خیال پر یابندی کی اجازت نہیں دیتا اور بورا زور خطابت اشتعال الكيزفلم كےخلاف يرتشدد احتجاج كى شديد غدمت اور ليبيا على امر کی سفیر Christopher Stevens اور تین سفارتی المکاروں کے قاتلوں سے انقام لینے برصرف کردیا۔ قارتین کو یاد ہوگا کہ اس نے امریکہ کے خلاف عالمی سطح پر بریا مظاہروں کورو کنے کے لیے فتلف ممالک میں فوج کشی کے احکامات دے دیے تھے۔لیکن بعد ازاں مظاہروں کی شدت میں روزافزوں اضافے سے خانف ہوکر اپنا احتقانہ علم والی لے لیا۔ تاہم امریکہ کی کی ہوئی تاک رکھے کے لیے لیبیا اور سوڈان میں سفارت خانوں کی حقاظت کے لیے بحرید کی بھے نفری بھیج دی۔ اوبامانے بو کھلا بث میں تو بین رسالت عظیہ کے خلاف امندت موع عواى ريلے كوالقاعده مسمنوب كركے كويا يداعتراف كرليا كداس مسلم امدی جمایت حاصل بے۔اس طرح اس نے خود اینے اس دعوے کوجموٹا قرار دے دیا كمامريك في القاعده كى كمراو روى إوروه تربر بروكى بـاجى ايم، الى كى كالى زبان ے یہ بات نکل متی کہ کویت اور سوڈ ان میں سیکروں مظاہرین امریکہ پرلعنت سیمیج ہوئے اسے خاطب كرك ايك آواز بوكر للكاررب تع "اوباما اوباما، بم سب اسام"- جرمنى في لمعون یاوری فیری جونس کے وافلے پر بابندی عائد کردی جب کہ فلیائن اور ابتان میں گتا خانہ فلم کی نمائش پر پابندی عائد کردی گئی۔لیکن امریکہ اور پورپی برادری نے پیغبراسلام ﷺ کےخلاف عمتا خانہ فلم، ان کے کارٹونوں اور خاکوں کو کمل تحفظ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے جب کہ امریکه کی بورهی وزیر خارجه بیلری کلنش چمک چھو بنی تنویارک میں افغانستان، با کستان ادر دیگر ممالک کے رہنماؤں سے یہ کہ ری تھی کہ گتا خاند فلم کے خلاف پرتشدہ احتجاج کا کوئی جواز نیس ہے اور سلمانوں کو مبر وقتل سے کام لینا چاہیے۔ فلم کے بارے میں اوبا اور اقوام متحدہ کے سکریٹری جزل بان کی مون کے خیالات میں بوا فرق ہے کو کہ اول الذکر اسے شاتمان رسول کا آئین حق قرار دیتے ہوئے اس کی نمائش اور اشاعت پر کوئی پابندی عائم نیس کرے گا۔ البتہ سلمانوں کو اس کا تھی اور کان بند کر لیں اور ذبان کو بتیں کے اعربی رکھیں۔ جبکہ آخر الذکر وادگاف الفاظ میں اس تھم کی فلم یا دیگر تو بین آئیز اشاعت کو انتہائی شرمناک قرار دیتا ہے اور انہیں اظہار خیال کے قانون کے تحت تحفظ دینے سے انکار کرتا ہے۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ اور پورپ اسلام کے خلاف ایس جبک آئیز فلموں، کرتا ہے۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ اور پورپ اسلام کے خلاف ایس جبک آئیز فلموں، کتابوں، مضامین اور خاکوں کی سر پرتی کرتے ہیں جسے لمحون سلمان رشدی کو ''شیطانی آئیا۔'' کی تصنیف پر ہونے والے احتجاج کی پروا نہ کرتے ہوئے برطانیے کی ملکہ نے اسے ''مرٹ کا خطاب دیا جبکہ امریکی صدر نے اسے شرف ملاقات بخشا۔ لین جب ان کے پوتے ''مرٹ کا خطاب دیا جبکہ امریکی صدر نے اسے شرف ملاقات بخشا۔ لین جب ان کے پوتے نظار کے کہ بوئی تو جب محمل میں نازم ہوئی تو جب محمل میں نزائے ہوئی تو جب محمل میں نزائر آگیا اور برطانیے کی حکومت نے فرانس پر دباؤ ڈال کر عدالت کو مجبور کردیا کہ وہ جریدے کراس شارے کو مبطر کر لے۔ یہ برطانیے کی آزادی اظہار خیال!

اور جب بھی کوئی تاریخ کا طالب علم یا محقق نازی جرمنی میں تمیں اور چالیس کی دہائیوں میں ببود ہوں کی تسلیم (Holocaust) پر ذرہ برابہ بھی شک وشبہ کا اظہار کرتا ہے تو جرمنی، فرانس، ہالینڈ، تھی بہر یا اور برطانید دغیرہ کا قانون حرکت میں آجاتا ہے اور اسے قید و بندکی سزا تو دی عی جاتی ہے لیکن اس ہے کہیں زیادہ تشدو اس پر دہاں کے باشند سے کرتے ہیں۔ ای طرح امریکہ میں جاتی ہے کہ کالا قانون ہے جس کی رو سے کی کو القاعدہ سے روابط تو کجا اس سے ہمدردی کے شبہ پر حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ ای طرح امریکہ میں Smith Act اور Smith Act اس کے طرح اس سے کرونٹ رجمانی اور جاتا ہے۔ کی فوائٹ اس کے خوان اس کے طلاف اکسا کراسے پر جسمانی اور وہی تشدد کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی مقامی آبادی کو اس کے طلاف اکسا کراسے معاشر سے ساتھ کی مقامی آبادی کو اس کے طلاف اکسا کراسے معاشر سے ساتھ کی مقامی آبادی کو اس کے فلاف اکسا کراسے معاشر سے ساتھ کی اشاعدہ کے نظریات کی اشاعدہ کے نظریات کی اشاعدہ کے نظریات

کے اظہار کی آزادی ہے۔ امریکی انظامیہ اے ایک فردکا ذاتی قعل کہ کرعہدہ برآ تہیں ہوسکی

کیونکہ اسلام دشمن امریکہ کی سرکاری پالیسی ہے جبی تو اس کے Staff College

ٹینکہ دی جاتی ہے کہ اسلام، امریکہ کا دشمن ہے۔ چنا نچہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ کے مدینے پر

تعلیم دی جاتی ہے کہ اسلام، امریکہ کا دشمن ہے۔ چنا نچہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ کے مدینے پر

ہیروشیما اور ناگاسا کی کا طرح ایٹم بم مار کر نیست و نابود کر دے۔ (ڈان 11 مئی 2012ء)

ای طرح بگرام میں امریکی فوجی کمان کے تھم پر قرآن کے پانچ سو لیخ غذر آئٹ کردیے

گئے۔ (ڈان 29-28 اگست 2009ء) علاوہ ازیں گوانٹا ناموب، ابوغریب اور بگرام کے

متوبت خانوں میں مشتبہ افراد ہے بوچہ بچھے کے دوران امریکی فوجی پیغیر اسلام بھی کی شان

میں نازیا کلمات ادا کرتے ہیں جب کہ قرآن پاک کے نئوں کو کھڑے کھڑے کرکے انہیں

قیدیوں کے سامنے طہارت خانوں میں بہا دیتے ہیں۔ باالفاظ دیگر امریکہ اس لیے تو ہین

دسالت کے سدباب کے لیے موثر اقدام نہیں کرتا کیونکہ اسلام دھنی اس کی پالیسی ہے۔

اب اگرکوئی مسلمان مغرب کی مروجہ آزادی اظہار خیال کا استعال کرتا ہے تو دیکے استعال کرتا ہے تو دیکے ہے کہ وہ اسے تنگیم کرتا ہے یا نہیں ااور ایسا موقع جلد بی آئی جب پاکستان کے وفاقی وزیر برائے دیلو ہے اور حکر ان اتحاد کے روثن خیال مشرب کے حال رہنما غلام احمہ بلور نے امریکہ کے چدجرائم پیشہ یہودی اور قبلی فلسازوں کی مصومیت "میں پیغیر اسلام علیہ کی ذات پاک پر مبتدل، رکیک، ناز با اور انتہائی ناشائستہ ترفیف کروہ مکالمات پر اپنے روگل کی ذات پاک پر مبتدل، رکیک، ناز با اور انتہائی ناشائستہ ترفیف کروہ مکالمات پر اپنے روگل ووں اظہار کیا: اگر کوئی فض اس فلساز کوئل کروے تو میں اسے ایک لاکھ ڈالر بلور انعام دوں گا اور جھے اس کی مطلق پر وانہیں کہ کوئی بین الاقوای عدالت جھے تختہ دار پر لاکا دے۔ (ڈان 23 ستبر 2012ء) تا ہم انہوں نے مردان میں گرجا گھر کے غزر آئی کے جانے اور جو خود کوسیکولر ربخان کا حال کے خیاج کی شدید خدمت کی۔ (ڈان 23 ستبر 2012ء) ہیں جناب بلور کا جان و مال کے ضیاح کی بھی شدید خدمت کی۔ (ڈان 23 ستبر 2012ء) ہیں جناب بلور کا جو خود کوسیکولر ربخان کا حال کے خیقت کو تنگیم کر لینا چاہے تھا لیکن اس پر ساراصلیس صیونی ٹولہ دہائی منابطہ سیکھتے ہوئے اس سی خشید کو بین آمیز خاکے سیجھتے ہوئے اس تا حقیقت کو تنگیم کر لینا چاہے تھا لیکن اس پر ساراصلیس صیونی ٹولہ دہائی دیے شاکھ کرنے والے اخبادات کی اشاعت کی جمایت کرتی ہے، جناب بلور کے اظہار خیال کو سلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور ان کو پورپ میں دا مطلے پر پابندی کی دھمکی دی اور فلم ساز کے تنگیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور ان کو پورپ میں دا مطلے پر پابندی کی دھمکی دی اور فلم ساز کے تاریخ

سرى قيت مقرركرنے كى فدمت كى (ۋان، جنگ 25 ستبر 2012ء) كم ازكم يوريى برادری کو بیاتو سوچنا جا ہے تھا کہ اس کا آقا امریکہ، تیونس، لیبیا، عراق، سعودی عرب، مالی، صوماليد، افغانستان، باكستان، الدونيشيا كركن علاء اورمسلم وانشورول كرسركاف والول کے لیے لاکوں ڈالر کے انعامات کا اعلان کرچکا ہے۔ کیا امریکہ کابیا قدام ان مشتبہ غیر ملکیوں ك مادرائ عدالت آل كالالح وي كم مرادف نيس ب؟ فيراكر يورب كواس ش كوئى برائی نظر نیس آتی توب بات سجع می آتی ہے کہ یہ يبود ونسارى كى اسلام وشنى ہے جس ف انہیں اعدما کرویا ہے لیکن کراچی کے انگریزی روزناہے ڈان نے بھی بھی جارج بش اوراوباما یر بیا افزام نیس لگایا کہ وہ بلا ضا بطے کی کارروائی بوری کیے کرائے کے قاتلوں سے ناپندیدہ مسلمانوں کو قل کرانا جاہے ہیں، لبذا انہیں معزول کرکے بولیس سے ان کے جرائم کی تعیش كرائى جائے۔ليكن فدكورہ اخبار نے جناب بلوركا بيان شائع مونے كے دوسرے عى ون 24 متبركو" قائل ذمت باتين" كےعنوان سے اپن اداريد من رائے زنی كى كركى بعى معلم اور پنتہ نظام میں جناب بلور کومعطل کر کے بولیس کے ذریعے تغییش کر کے ان بر فروجرم عائد کردی جاتی۔اخبار نے وزیر موصوف کے اس بیان پرخاص طور پر برہی کا اظہار کیا ہے کہ وہ المعون فلساز کے قل میں القاعدہ اور طالبان کے تعاون کے خواہاں ہیں۔ جناب مدیر کے مطابق اگر ياكستان مي كى تقرير كوجرم قرار ديا جائے تو وہ القاعدہ اور طالبان كوتقويت كا بچانے متعلق ہوگی۔(ڈان 24 ستبر 2012ء) یہاں ہمیں ایک عجیب تضاد نظر آرہا ہے۔امریکہ یا کتان اور بین الاقوامی براوری طالبان جنگجودس سے مصالحت کرنے کے بدے بدے جتن کررہی ہے جب کہ ڈان کے ایڈیٹر طالبان کو بقول ان کے مغبوط کرنے کی کسی بھی کوشش کو جرم قرار ویے يحت ميں بيں۔ كيا انبين نبيس معلوم كدامر يكه تو طالبان كوافغانستان ميں افتدار ميں شامل كرنا چاہتا ہے جبکہ وہ ملک سے امریکی افواج کے کمل انخلاکا مطالبہ کررہے ہیں۔ آخرامریکہ نے القاعده كا ہوا كيوں كھڑا كرركھا ہے، جب بقول اوباما وہ اس كى كمرتو ژچكا ہے؟ حقیقت پسندى كار تقاضا تو یہ ہے کہ جب وشن کو تکست نہیں وی جاستی تو اس سے سلم کر لی جاتی ہے۔ اگر امریکہ سجمتا ب كدالقاعده ايك حقيقت بو افغانستان اورمشرق وسطى من امن واستحام كى خاطر اسے القاعدہ سے بھی فدا کرات کرنے جا میں۔ آخراس نے ویتام میں کمونسٹ جھایہ مارول ے بات چیت کر کے ملح کی تھی یانہیں؟ امریکہ ٹالی کوریا پر چڑ ھائی کرنے کے باوجود جب

اے فتح نہیں کرسکا تو اسے مجبورا اس سے 1953ء ش جنگ بندی کا معاہدہ کرنا پڑا۔ کیا امریکہ نے موای جہورہ وغیرہ۔
امریکہ نے موای جہوریہ چین کو 32 سال بعد طوعاً وکر ہا تشکیم نہیں کیا؟ وغیرہ وغیرہ۔
ایسے اواریے تذریر سے عاری ہوا کرتے ہیں اور اگر ان پر حکومت نے عمل کیا تو وہ ہمیشہ امریکہ کی جنگ بیل ہے کہ اس سے چند مفاد پرست عناصر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کین رہاست اور محوام خمارے میں رہیں گے۔ میرے خیال میں اگر مغرب ہمارے شہر ہوں کے مردل کی قیت لگا کیں گے۔ اس لیے کے سرکی قیت لگا کیں گے۔ اس لیے مرکی قیت لگا کیں گے۔ اس لیے ہم بھی شاتمان رسول کے سرول کی قیت لگا کیں گے۔ اس لیے ہم غلام احمد بلورکی آزادی اظہار رائے کی ہم پورہایت کرتے ہیں۔



### اشتياق بيك

# امریکی یہودی لائی کا آزادی اظہار کے منہ پرطمانچہ

ماضی میں جب بھی میں امریکی صدور کی پریس کانفرنس دیکی تھا تو اکثر ایک بودھی مورت کی تخصیت جھے اپنی جانب متوجہ کرتی تھی جو اگلی صفوں میں بیٹی ہوتی تھی اور اس کے جمریوں بھرے چرے پر بھر پوراعتا و دکھائی دیتا تھا۔ پریس کانفرنس میں امریکی صدرسب بہلے اس خاتون کو سوال کرنے کا موقع دیے اور اس کے پوچھے گئے چیعے ہوئے سوالات کا برانہیں مانے تھے اور بدی خندہ بیشانی ہے اس کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے۔ برانہیں مانے تھے اور بدی خندہ بیشانی ہے اس کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے۔ اس بورسی کورت کا چرہ میرے لیے اتنا شاسا ہوگیا کہ ٹیلیویرٹن پردکھائی جانے والی امریکی صدر کی پرلیس کانفرنس میں اس مورت کو تلاش کرتا تھا۔ میرے ول میں اکثر اس بورشی خاتون کے متعلق تعصلات جانے کی خواہش پید ہوتی لیکن اپنی گوتا گوں معروفیات کی بنا پر میں اس کے متعلق تعصلات حاصل نہ کرسکا۔ گزشتہ دنوں میراورشی خاتون دنیا محروفیات کی بنا پر میں اس کے متعلق تعصلات حاصل نہ کرسکا۔ گزشتہ دنوں میراورشی خاتون دنیا جرکے میڈیا کی توجہ کا مرکز نئی جب اس کے اسرائیل کے خلاف ایک تیز و تنکہ بیان دیئے پر محرکے میڈیا کی توجہ کا مرکز نئی جب اس کے اسرائیل کے خلاف آیک تیز و تنکہ بیان دیئے پر دیکھیٹنڈ و کے باعث اے ملزمت سے استعنی دیتا پڑا۔ 83 سالہ خاتون کا تام ''تھامی برد پیٹنڈ و کے باعث اے ملزمت سے استعنی دیتا پڑا۔ 83 سالہ خاتون کا تام ''تھامی

قامس بھین نے وائٹ ہاؤس کی نامہ نگار کی حیثیت سے 57 سال وائٹ ہاؤس میں خد است سے 57 سال وائٹ ہاؤس میں خد است سرانجام دیں۔ ان کا شار امریکہ کی نہایت تجربہ کار بحنی اور نمایاں جرنلٹس میں ہوتا تھا اور ان کا درجہ صحافیوں کے ڈین کی طرح تھا۔ ان کی نگا ہوں نے امریکی وائٹ ہاؤس کے کئی نظیب و فراز دیکھے۔ وہ کئی '' کی ان کئی واستانوں'' کی چٹم دید گواہ تھیں۔انہوں نے صدر جان ایف کینیڈی کے دور سے دائٹ ہاؤس میں ایک طویل عرصے تک یونا کینڈ پریس اعزیمشل کے اہم رکن کی حیثیت سے نمایاں خدیات سرانجام دیں۔ بیلن نے امریکہ کے مختلف

مدوور کے ساتھ دنیا بحرکا سنر کیا جن بی صدر کسن، فورڈ، جی کارٹر، رونالڈریکن، جارج بش اورکٹنٹن نمایاں ہیں۔ 1972ء بی صدر کسن کے چین کے خفیہ دور ہے کے موقع پروہ واحد جزائسٹ تھیں جو صدر کے ہمراہ تھیں۔ اس لحاظ سے وہ اہم راز وں کی ابین بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے کیرئیر کے دوران کی کتابیں بھی تعنیف کیں۔ ان کے شاعدار کیریئیر، وسیح تجربے ادر علم کی وجہ سے انہیں قدر کی لگاہ سے ویکھا جاتا تھا۔ حالیہ وٹوں بی انہوں نے صدر اوہا با سے بڑے وو ٹوک الفاظ بی افغانستان بی جاری جنگ کے دوران مارے جانے والے امرکی فوجیوں کے بارے بی سخت سوالات کیے تھے۔

قامس ہیلن کا 57 مالہ طویل اور شاعدار کیرئیراس وقت اچا کے ختم ہوگیا جب 27 می 2010 وور بہوری وراخت 'کے ہیم پرایک بہودی صحافی نے ان سے اسرائیل کے بارے ان کی رائے جانا چاہی۔ قامس ہیلن نے اسرائیل پر تقید کرتے ہوئے کہا کہ ''یاد رکھیں ان لوگوں (اسرائیلی بہود ہوں) نے فلسطین پر قبضہ کیا ہے، بیدان کی اپنی سرز بین نہیں ہے، اسرائیلیوں کو فلسطین سے نکل جانا چاہے، آئیں پولینڈ، جرمنی، امریکہ یا کہیں اور جانا چاہے۔'' ہیلن کے بیدالفاظ امریکی بہودی لائی اور اسرائیل پراہٹم بم بن کر گرے۔آ زادی چاہیدرائے کے جہان کے خلاف فلیظ اور گھٹیا الفاظ استعال کرنے گئے۔ان کے خلاف انظمار دائے کے جہان کے خلاف فلیا ور اسرائیل پراہٹم بم بین کر گلات شائع کیے انٹرنیٹ پر درجنوں و یب سائٹس اور بلاگ پر شدید تقیدی اور طعن دھنچ پر بنی کلمات شائع کیے انٹرنیٹ پر درجنوں و یب سائٹس اور بلاگ پر شدید تقیدی اور طعن دھنچ پر بنی کلمات شائع کیے کیے۔ ہیلن کو ''بوڑھی برصورت عورت'' اور '' پاگل خبلی'' جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ ایک بیود یوں بہودی کے شدید بازے نئے جس ہیلن نے استعفل دیے کا فیملہ کیا اور اپنے کیرئیرکونہیں بچائی ۔ ' بہود یوں کے شدید بازے نئے جس ہیلن نے استعفل دیے کا فیملہ کیا اور اپنے کیرئیرکونہیں بچائی۔'' میں میں سائٹس میں سائٹس میں سائٹس میں سائٹس میں سائٹس میں سائٹس میں سائی ہو ہیں بھائی۔'' میں سائٹس میں سائٹس میں سائٹس میں سائٹس میں سائی اور اپنے کیرئیرکونہیں بچائیں۔'' میں سائٹس میں سائٹ

قام مہلن کے ساتھ چیش آنے والا یہ واقعد لوگوں کے ذہنوں سے اہمی توہیں ہوا تھا کہ گزشتہ دنوں ای نوعیت کا ایک اور واقعد امریکہ جس چیش آیا۔ او کتافیا نفر چھر روز قبل تک امریکہ کے سب سے بڑے ٹیلو بڑ اُن نیٹ ورک کی این این سے 20 سال سے وابستہ تھیں، بیروت جس پیدا ہوئے والی او کتافیا کا چہرہ ناظرین کے لیے کسی تعارف کا محتان نہیں تھا۔ وہ اس قدر باصلاحیت تھیں کہ خود کی این این کی منجمند ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتی تھی۔ ان کی ملاحیتوں کا اعتراف کرتی تھی۔ ان کی ملاحیتوں کا اعتراف کرتی تھی۔ ان کی ملازمت چینل سے اس وجہ سے ختم کردی گئی کہ انہوں نے سوشل ویب سائٹ ٹویٹر پر ان کی ملازمت جینل سے اس وجہ سے ختم کردی گئی کہ انہوں نے سوشل ویب سائٹ ٹویٹر پر ان کے ذاتی بلاگ جی لائی 2010 و کو انتقال کر جانے والے حزب اللہ کے قائد مجمد حسین

فعنل الله کی وفات پران کی تعویت میں چند کلمات میں سے تریم یکیا کہ ''انیس انقال کی خبر س کر مدمہ پنچا ہے، وہ حزب الله کے قطیم رہنماؤں میں سے ایک تصاور میں ان کا بہت احرّ ام کرتی مقی۔'' او کتافیا هر کا بیان ان کی جانب سے کسی سیاس خیال کا اظہار نہیں بلکہ محض تعریت کا اظہار تھی۔'' او کتافیا مان کے لکھے گئے مرف اس جملے سے ک این این میں موجود یہودی لابی تے پا ہوگی اور او کتافیا هر کواس قدر شدید تقید کا نشانہ بنایا اور کی این این نے ان سے کوئی وضاحت طلب کے بغیران کو عبد سے برطرف کردیا اور کہا کہ وہ کی این این کے معیار پر پوری نہیں اثر تیں۔''

تعاد اور دوظی پالیسی کو ظاہر کرتی ہے۔ مغرب میں آزادی اظہار رائے کا مطلب ان کے مناد اور دوظی پالیسی کو ظاہر کرتی ہے۔ مغرب میں آزادی اظہار رائے کا مطلب ان کے خیالات، نظریات، تہذیب وثقافت سے شغق ہوتا ہے۔ وہ چاہ آزادی اظہار رائے کے تام پر انہیا کے کرام علیم السلام کی تو بین کریں، انہیں کچھ نہ کھا جائے لیمن اگر ان کے نظریات کے خلاف کسی نے اظہار کردیا تو پر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ مسلمان جب حضور اکرم علی شان اقدس کے خلاف شائع ہونے والے تو بین میز خاکوں یا فیس بک پر کارٹون مقابلوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو امریکہ اور مغربی ممالک اسے "آزادی اظہار رائے" پر تمار قرار دیتے ہیں لیکن جب دوسری جانب اس معاشرے میں کبھی تعقید ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں امرائیل یا یہود ہوں پر ذرا سی بھی تعقید ہوتی ہوتی ہوتی ہیں اور یہ تعقید انہیں ہوتی۔

حال بی میں پیش آنے والے بیددو واقعات تابت کرتے ہیں آمریکہ کس قدردون خیال، وسیع النظر اور وسیع القلب ہاوراس میں قمل اور برداشت کا مادہ کس قدر ہے۔ تھا کس بہلن اور اوکنا فیاهم اگر خودا پنے کیرنگر سے ریٹائر ہوجا تیں تو شاید دنیا بحر میں انہیں اس قدر متبولیت اور پذیرائی نہلتی۔ آج بین خواتین تاریخ کا ایک حصد بن چکی ہیں اور انہوں نے اپنا نام تاریخ میں درج کرالیا ہے۔ آنے والی امر کی نسلوں سے دنیا مجر کے لوگ بیسوال ضرور کریں گے کہ جب امریکہ میں دائے کے اظہار کی کھل آزدی تھی تو بھر ان دونا مورخواتین محافیوں کوان کے تن سے محروم کیوں کیا گیا؟

### سيدعاصم محود

## امريكه مين آزادي اظهار كانيانمونه

اقوام متحدہ میں امریکی صدر کے خطاب سے مسلمانوں کے سلکتے جذبات کھ مائد پڑے الیکن سے مطالبہ وقت کی آ وازین چکا کہ امریکہ میں آ زادی رائے کو قانون و اخلاق کے دائرہ کار میں لایا جائے۔ امریکی انتہا پیندوں نے دراصل اس اصول کو اپنا بنیا دی ہتھیار بنالیا ہے۔ اس حقیقت کا ایک مظاہرہ جزل اسمبلی کے دوران عی سائے آیا۔

امریکی انتها پیندوں کی ایک رہنما پامیلا کیلرمسلمانوں کی دیمن ہے۔ یہ خصوصاً میڈیا کے ذریعے اسلام پر کچیڑا چھالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ پچھلے ماہ اس کی تنظیم، امریکن فریڈم ڈینٹس اجھیٹی نے ایک ٹرانگیز اشتہار تخلیق کیا اور اسے سان فرانسکو کی بسوں پر لگا دیا۔ اشتہار میں درج انگریزی عبارت کا ترجمہ یہ ہے:

"مبذب آدی اور وحثی کے درمیان کی بھی جنگ میں، مبذب آدی کا ساتھ دیے۔اسرائیل کی مدکریں۔ جادکو تکست دیں۔"

سان فرانسکو کے بعد پامیلا یہ بے بودہ اشتہار ندیارک کی بوں اور ریلوے
سٹیشنوں پر بھی لگانا چاہتی تھی، تاہم مقامی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اسے اجازت نہ دی۔
اتھارٹی نے اشتہارکو نامناسب قرار دیا۔ پامیلا نے فیطے کے ظلاف عدالت رجوع کیا۔ دفاتی نج نے قرار دیا کہ اتھارٹی کا فیصلہ امریکی آئین کی پہلی شق ( یعنی آزادی رائے ) سے متعمادم ہے۔ یوں پامیلا کوشرائکیز اشتہارلگانے کی اجازت کی گی۔ دہ پھر 25 سمبرکو ندیارک میں لگایا کیا، عین اس دن جب جزل آسمیل کا اجلاس شردع ہوا۔ یہ اشتہار بڑا باستی اور تین حصر مکتا ہے۔ اس کا پہلا بیغام یہ ہے کہ "مہذب آدی" وک" کہ حالت کرد۔ امریکی اصطلاح میں مہذب آدی سے مرادسفید فام اکثریت ہے۔ یہ دراصل تاریخی اصطلاح ہے۔ بوری استعاری تو تیس ایشیائی اور امریکی ممالک پر جملہ آور ہوئیں، تو انہوں نے خود کو جب بوری استعاری تو تیس ایشیائی اور امریکی ممالک پر جملہ آور ہوئیں، تو انہوں نے خود کو

''مہذب'' کا خطاب دیا۔ جبکہ مغتوحہ علاقوں یا ٹوآ بادیوں کے باش*ت*ے ''وحثی'' (Savage) کہلائے۔

امریکہ میں اب تک ریڈ اغرین، افریقی اور لاطنی امریکی ہی وحثی کہلاتے ہے۔
امریکی مسلمانوں کومبارک بادکداب وہ بھی ای فہرست میں شامل ہو پچے۔مبارک باداس لیے
کہ یہ اشتہار ان امریکی اثبتا پیندوں کی ذہنی پراگندگی کا آئینہ دار ہے جنہوں نے نہایت
وحثیانہ طریقے سے امریکہ کے اصل وارثوں، مرخ ہندیوں کا قتل عام کیا اور ان کے پورے
بورے قبائل صفی ستی سے منا ڈالے۔

دوسرا پیغام مید کد اسرائیل کی جماعت کی جائے۔ مید بھی باشعور اسریکیوں کے لیے ایک لطیفہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میداسرائیلی ہی ہیں جنہوں نے سازش اور دھونس دھا عمدلی سے فلسطینیوں کے گھر بار پہ قبضہ کیا اور پھر بیدردی سے انہیں بے وخل کردیا۔ اب انہوں نے ''چورآیا، چورآیا'' کا شورمچار کھا ہے حالانکہ سب سے بڑے عاصب خود ہیں۔

تیرے پینام میں جہاد کو بدنام کرنے کی سعی ہوئی کداسے جنگ سے جوڑ دیا گیا۔ حالا تکدمسلمانوں پر صرف دفا می جنگ فرض ہے اور جہادتو بہت وسیع منہوم رکھتا ہے۔اشتہار کا جملہ، قلسفہ جہاد سے ناآشنائی کا مظہر ہے۔

یہ اشتبار دراصل نظریہ تہذیبوں کا تصادم، پر بنی ہے۔ وہ نظریہ جے دنیا بحر کے ماہرین رد کر پچکے لیکن امر کی انتبا پنداہے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔امید ہے کہ باشعور امر کی مسلمانوں کے علمی دلاکل اس زہر لیے پروپیگنڈہ اشتبار کا تریاق بن جا کیں گے۔



#### سجادمير

# احتجاج كاطريقه

آج کل ناموں رسالت ﷺ کے علاوہ کچھسوجمتا ہی نہیں۔

وہ کہتے ہیں مسلمان وشمنوں کے جال میں خود آ کھنے ہیں۔وہ تو بھی چاہتے تھے کہ عالم اسلام کو مفتعل کیا جائے۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ وہ الیا کیوں کررہے ہیں ادراس کا رقمل کیا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے مجھا جائے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگئے ہیں۔

ادهر فرانس کے ایک جریدے نے دل آ زار کارٹون چھاپ دیئے۔ وہ پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ انہیں مسلمانوں کو چڑا کر مزہ آتا ہے۔ صرف مزہ بی نہیں آتا، وہ سیھتے ہیں، اس طرح وہ اہل مغرب بالخصوص امریکیوں کے دلوں میں بیتاثر قائم کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں کہ مسلمان ہیں ہی ایسے وحثی لوگ، فوراً اشتعال میں آجاتے ہیں۔

ایسے میں ہمارے ہی اعمر سے مہربان اشمتے ہیں اور سمجھانے لکتے ہیں: دیکھو، ایسا نہ کرو، دنیا میں اپنی بدنامی کا سامان نہ کرو، چھر اپنا ہی نقصان کرنے کا فائدہ؟ کوئی السی راہ ڈھویڈ دکے سانپ بھی مرجائے اور لائھی بھی نہ ٹوٹے ہمیں تحل کا مظاہرہ کرنا جاہیے۔

ر ورور در ما پ و جھے تو تقل اور برداشت کی بھی اپنی حدود ہوتی ہیں۔ ہر بات تو برداشت نہیں ہوتی۔ پر بات تو برداشت نہیں ہوتی۔ پر بات تو برداشت نہیں ہوتی۔ پر کیا کیا جائے، مشتعل ہوا جائے۔ بیتو ایک عالم بلی کا اشتعال ہے۔ وہ بیا بھی تو کہتے ہیں کہ بیمسلمانوں کی مالیوی اور فرسٹریشن ہے، وہ ترقی کی دوڑ ہیں پیچھےرہ گئے ہیں۔ اب وہ اپنا غصہ اس طرح بات بات پر بھر کر تکالے ہیں۔ وہ بیا بھی سیجھے ہیں کدان کی ذاتوں کا ذمہ دار مغرب اور امریک ہے۔ اس لیے سارا غصہ ان کے خلاف تکتا ہے، اور کوئی بات نیس ہے!
دار مغرب اور امریک ہے ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں مالیوی بھی ہے، غصہ بھی ہے، فرسٹریشن بھی ہے اور وریشن بھی ہے اور دریشن بھی ہے۔ ہمیں مالیوی یا آپ

یویی کی مرہم کوئی وال سڑیت ہے۔ یہ کا کوئی کا جہ سند کا جب رور کی کی جب اللہ اور اللہ میں اللہ کا اللہ اللہ کا ا ور بیش بھی، مگر ہم کوئی وال سڑیٹ پر قبضے کی تحریک نہیں چلا رہے۔ ہمارا سے خاکوں نہیں پارہے۔ یہ اللہ جو نام بھی دے لیں، اس لیے ہے کہ آخر ہم اپنی بات انہیں سمجھا کیوں نہیں پارہے۔ یہ جوہم سے ضعے کو قابور کھنے کی بات کر رہے ہیں، ان سے ذرا رہنمائی حاصل کرکے بیاتو بتا ہے کہ ہم کون سا راستہ افقیار کریں کہ ہماری بات بھی پہنے جائے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ ہیں پہلے بھی لکھے چکا ہوں کہ مغرب ہیں علم و دائش کی راہیں تراشنے والے ہمارے ایسے دیدہ ورموجود ہیں جو اپنے تجزیوں سے مسلمانوں کو رداداری اور پردباری کی تلقین کرتے ہیں۔ جھے ان کے اسلام پر بھی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ وہاں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والی تنظیموں کے کرتا دھرتا بھی ہیں جو اس رداداری کے ردیے کی عالمی سطح پر ترغیب بھی دیتے ہیں اور اسلام کی الی تعبیر پیش کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے، بھئی، مسلمان بھائیو! چپ رہواور سر جھکا کر اپنا کام کرتے رہو۔ ہیں نے عرض کیا کہ جھے ان کی اسلام کی تعبیر پر اعتراض ہے ندان کے مسلمان ہونے پر، مگر حالات کا جرآ دی کی سوج پر بھی اثر ڈالی ہے۔ ادھر ہندوستان ہیں بھی ایسے مسلمان اہل فکر و دائش رہے ہیں جو بابری معبد کا داقعہ ہو یا کوئی اور دافقہ مسلمانوں ہی کو ذمہ دار تغیرا کرخود حضور نبی کریم متالی کے اسوہ حسلہ سے ایک مطلب ہوتا ہے کہ س سر جھکا کر زعدگی کے دن پورے کرو۔

میرا معالمہ یہ ہے کہ ٹی ایک آزاد ریاست کا شہری ہوں۔ ٹی نے آزاد مسلم ریاست بھی جی سکتا ہوں اور آادانہ ریاست بھی جی سکتا ہوں اور آادانہ ریاست بھی جی سکتا ہوں اور آادانہ رائے قائم بھی کرسکتا ہوں۔ میرے ہاں اسلامی ماحول ہے تو جمہوریت بھی ہے۔ ٹی جب آزادانہ سوچتا ہوں تو جھے پر دہ چر جی ہوتا جو ان مسلمان مفکرین یا معلمین کے ذبنوں پر ہے جو اس کرب ٹی زعدگی گزارتے ہیں کہ دہ اپنے ملک ٹی اقلیت ٹی ہیں اور آئیس ہرصورت اکثریت کی خوشنودی ماصل کرتا ہے۔ ایسا نہ ہوا تو ہزار دووں کے بادجود دہاں ایک طوفان کھڑا ہوجائے گا۔ ایسے ٹی متاب کے ٹی متاب کو جماوں کہ اس کوئی ہیرہ ورشپ ہوجائے گا۔ ایسے ٹی متاب کے بند ذبنوں پر واضح کروں کہ ان گرت ہمارے ہاں کوئی ہیرہ ورشپ خبیں ہے۔ کیے منز ذبنوں پر واضح کروں کہ ان گرتا خیوں پر مسلمان کے جذبات کی طرح بحروح ہوتے ہیں۔

جھے طریقہ بنا دیجے۔ ویے ہی کرلوں گا۔احتجاج بھی کرنا ہوگا تو آپ کے بنائے ہوئے طریقے سے کروں گا۔ بیاتو بنائے،اس سے میری بات انہیں مجھ آجائے گی۔ بیدوہ عصر ہے جس میں جنلا ہوں۔ میں بھی نہیں جا ہتا کہ توڑ کچوڑ کی جائے۔ محر میرے اعد "تر کھان کا بیٹا" سوال کرتا ہے کہ بابدی نی سیانی کی عزت پروار ہورہا ہے۔ اسے بچانے کاتم کیا طریقہ رکھتے ہو۔

یہ بی سیانی کی عزت کا سوال، میرے بنیادی تہذی فی حانے کا سوال ہے۔

چلے، یہ تو آپ کو بچھ آئی نہیں سکا۔ بعض تہذین، دوسری تہذیبوں کے بعض پہلود ک کو بچھنے کی اہل می نہیں ہوتیں۔ مغرب ہماری ان تہذیبی نزاکوں کو کیا خاک سجھ گا۔

افسوس تو گراس بات کا ہے کہ یہ نہیں جو یا موس رسالت سیانی کو بچھنے سے قاصر ہیں، بلکہ یہ کہ وہ تو آ زادی اظہار کے معنی بھی نہیں بچھ پارہے۔ میں بار بار لکھ کر پوچھ رہا ہوں کہ یہ سب بچھ تہمارے لیے آزادی اظہار ہے تو میرے بنیا دی انسانی حقوق کا کیا ہے گا؟ کیا آزادی اظہار سے آپ میرے حقوق بھی ہے۔ تھین سکتے ہو۔ تم نے خوداس بات کی صانت دے رکی ہے کہ دوسرے کے ذہبی جذبات کا احترام کیا جائے گا اور انہیں مجروح نہیں کیا جائے گا۔ کیا تم ذہب کی اس آزادی کو بچھ سے چھینا چا ہے ہواور وہ بھی جائے ہو جھتے۔

مغرب میں کھولوگ ہیں جوابے سوال افعارہے ہیں۔ وہ امریکی سریم کورٹ کے
ایک مشہور مقدے کا ذکر کرتے ہیں جس میں تج نے فیعلہ دیا تھا کہ اگر کوئی فخص کی تعییر میں
کھڑا ہوکر جبوث موٹ آگ آگ بکارنے گئے تو کیا اے ایسا کرنے کی اجازت اس بنا پر
دی جاسکتی ہے کہ یہ اس کے آزادی اظہار کا معالمہ ہے۔ پھر عدالت نے فیعلہ دیا جو آزادی
اظہار تشدد پر ابھارے یا جس کا نتیجہ تشدد کے لیے مشتعل کرنا ہے،
اس کی اجازت نیس دی جاسکتی۔

اس معاملے میں تو تنیوں یا تیں موجود ہیں۔فلم بنانے والے ٹولے نے اعتراف کیا ہے کہ وہ جانتے تنے الیا ہوگا۔ پھر یفلم تشدد پر ابھارتی بھی ہے اور ثابت بھی ہوگیا ہے کہ اس سے تشدد پھیلا ہے۔ پھر آزاد کی اظہار کے نام پر اس کا کوئی جواز بنمآ ہے؟

یہ کوئی ایک آ وہ معالمہ نہیں ہے۔ یہ بات نتم ہوگی تو دوسری شروئ ہوجائے گ۔ یہودیوں کے ظاف کوئی بات کرنا تو انہوں نے جگہ جگہ قانونی جرم بنار کھا ہے۔ ہالوکاسٹ کے
حوالے سے انہوں نے تحقیق کا بھی گلا گھونٹ رکھا ہے۔ پھر کیا یہ مکن نہیں کہ عالمی سطح پر اسک قانون سازی پر زور دیا جائے جو قرآن و رسالت کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کو
جروح نہ کرے۔ اب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایسا کوئی اقدام مسلمانوں کو مختول کرتا ہے اور یہ ذہی آزادی کے سیکولراصول کی خلاف ورزی ہے۔ میرے بنیادی انسانی حقوق بار بار پامال کیے جارہے ہیں۔ کیا بیضروری ٹیش کدافل مغرب اپنے معاشرے کی اس کجی کو دور کریں اورا پی اس بیاری پر قابد پانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈیں۔

اب ربی یہ بات کہ ہمارا احجاج بھی ای ست ہونا چاہیے قو ہماری دوسری اوراصل
مایوی اور ضعہ ہے بی یہ کہ مسلم دنیا بی ہمارے حکر انوں کو اسکی بروا بی ٹیس ہے۔ انہیں صرف
راج سنگھا من سے غرض ہے۔ وہ دین کے نام پہی سیاست کررہے ہیں۔ بیرا تو او آئی می کا
نام لینے کو بھی تی ٹیس چاہتا۔ کیا یہ مسلم عمالک عالمی سطح پر بالخصوص اقوام حقدہ بی کوئی تحریک
بر پانہیں کر سکتے مضی بحر ببودی تو من پند قوا نین بنانے بی کامیاب رہے ہیں۔ ہم ڈیڑھ
ارب مسلمان است نی بے بس ہو سے ہیں۔

میں مارے مکر انوں نے مارا ہے، اور انین امریکہ کی دوتی نے!

حرید کیا عرض کرول مجھے درمیان کا راستہ نظر نیس آتا۔ احتجاج کا طریقہ مجی سمجھ نیس آتا۔ معربانی کرکے رہنمائی فرہائے۔

**\$....\$...**\$

# ظریکش کیا آ زادی اظہار بے لگام ہے؟

مغرب کا دعویٰ ہے کہ آ زادانہ تقریر وتحریر کاحل مطلق ادر مسلم ہے تھر بہود ہوں کے خلاف ہوننے پر پابندیاں عائد ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کے حوالے ہے مملی طور پر صورت حال یہ ہے کہ مسلمانوں کا''بولنا'' تو در کنارہ انہیں تھن امریکہ کو نقصان پنجانے کے متعلق''سوچے'' کے ایم یشے میں منظم طریقے سے نشانہ بنایا جارہا ہے۔ بیدد ہرا معیار کوں ہے؟

ہر بار جب اسلام، اس کی مقدس کتاب یا اللہ کے برگزیدہ رسول صفرت محمہ علیہ اللہ کے برگزیدہ رسول صفرت محمہ علیہ کی تو بین کی جاتی ہے یا ان کے خلاف زہرا گلا جاتا ہے تو مغربی حکام اور میڈیا مبعرین فوراً مسلمانوں کو بتانے گئے بیں کہ ان کے بال آزادی اظہار ہے اور بہتر ہے کہ وہ اے گوارا کریں لیکن کیا آزادی اظہار مطلق اور بے لگام ہے اور اس کے ساتھ کوئی ذمدواری وابست نہیں؟ کی فض کواکے پر بچوم تھیڑیا ایک شاپک مال میں چینے چلانے کی اجازت کول نیس دی جاتی ؟ اگر معالمہ یہود کی خالفت (anti-semitism) کا ہوتو کیا آزادی اظہار کی ولیل چیش کی جاسمتی ہے؟ اگرئیں، تو پھریدو ہرا معیار کول؟

تازہ ترین فم وضدی اہراک گھٹیا در ہے کی تو بین آ میرظم کے ساتھ آ مجری جے
امریکہ میں میم کولا بسلے کولا نای سزایا فتہ مجرم نے تیار کیا جومعر سے تعلق رکھنے والا بہت متعدد
املام دشمن قبلی میسائی ہے۔ اسے 2010ء میں بینک فراڈ کے الزامات میں مجرم شہرایا گیا،
اس پر تقریباً 8 لاکھ ڈالر کا جرمانہ ہوا اور 21 ماہ قید کی سزا سنائی گئے۔ مجرم ان ونوں میرول پر
جیل سے باہر تھا۔ اس کی رہائی کی شرائل میں سے بات شامل تھی کہ وہ کم بیوٹر یا استردیث استعال
جیل سے باہر تھا۔ اس کی رہائی کی شرائل میں کے بات شامل تھی کہ وہ کم بیوٹر یا استردیث استعال
دیس کرے گا۔ تا ہم کولا تھا ہے ابلیسی کھیل نہیں کھیل رہا۔ امریکی میسائی بنیاد پرست اور معمونی
اس کے گھٹاؤ نے دھندے میں شریک ہیں۔ ان کا بہتو ہیں آ میز قلم بنانے کا مقصد مسلمانوں کو

اشتعال دلانا اوراسلام دخمن ایجندے وآ مے بدهانا تعا۔

شروع بی تو اس فلم پرزیادہ رحمل نہ ہوائی کہ جب اسے یو نیوب پراپ لوڈ کردیا گیا تو بھی کوئی خاص احتجاج نہ ہوا گراس کے پردڈ یوسراس مسئلے کے دب جانے کے دوادار نہ سے حقے۔ چنا نچ فلم عربی بیں خطل کی گئی اور اس بیں غلیظ زبان شامل کی گئی جو اصلاً اوا کاروں اور اوا کاراؤں نے استعال جیس کی تھی، پھر یے فلم معر کے بہت سے ٹی وی چینلوں کو ارسال کروی گئی۔ ایک چینل پراس کے براؤ کاسٹ ہوتے ہی فوراً رحمل ہوا۔ قاہرہ بی امر کی سفارت خانے کے باہراحتجاج کے بعد لیبیا کے دوسرے بڑے شیر بن غازی بی احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ امر کی سفیرکرس شیونز اتفاق سے بن غازی امر کی قونصل خانے کے دورے پرآیا ہوا تھا، وہ تین ویکر امر کی ویسے میں بارا گیا۔ حیلے کا ذمہ وارکون تھا، یہ ابھی فیر واضح ہے۔ لیبیا بین کیا ہوا، امر کی حکومت کی طرف سے اس کے متحلق متفاد (ؤ مسلے فیر واضح ہے۔ لیبیا بین کیا ہوا، امر کی حکومت کی طرف سے اس کے متحلق متفاد (ؤ مسلے چیچے) موقف سامنے آئے ہیں۔ کیا یہ ایک یکٹی سوچا سمجھا حملہ تھا یا بھن ایک ناگرائی اتفاق، یہ چیچے) موقف سامنے آئے ہیں۔ کیا یہ ایک یکٹی سوچا سمجھا حملہ تھا یا بھن ایک ناگرائی اتفاق، یہ چیچے) موقف سامنے آئے ہیں۔ کیا یہ ایک یکٹی سوچا سمجھا حملہ تھا یا بھن ایک ناگرائی اتفاق، یہ چیچے) موقف سامنے آئے ہیں۔ کیا یہ ایک یکٹی سوچا سمجھا حملہ تھا یا بھن ایک ناگرائی اتفاق، یہ جیچے کی موقف سامنے آئے ہیں۔ کیا یہ ایک یکٹی سوچا سمجھا حملہ تھا یا بھن ایک ناگرائی اتفاق، یہ جیچے کی موقف سامنے آئے ہیں۔ کیا یہ ایک یکٹی سوچا سمجھا حملہ تھا یا بھن کیں جاسے کین سے کہی تھیں جان کیس جی تھیں جان کیس جی

گرا حق بی مظاہروں کا سلسلہ تیزی ہے دیا بحریس پیل کیا اور مخلف مکوں بی بیسی مظاہرین مارے گئے۔ دونوں تم کے دا تعات اور اموات قابل ندمت ہیں جن بیل ہے گناہ افرادی جا نیس کئیں گران پر امریکی روئل مخلف تھا۔ اس سے پہنہ چلنا ہے کہ امریکی کی گرفود کو وہروں سے برتر بھتے ہیں۔ بید امریکہ کے خلاف مسلمانوں کی فہرست شکایت کا صحبہ جو داد گا ایت ان کی فہرست شکایت کا صحبہ جو داد گا ایت ام کے ساتھ و نیا کے مخلف حصوں ہی مسلمانوں پر حیلے کر کے انہیں آل کرتا ہے۔ وہمکیاں ان کے مطاف بھی جگ کی دھمکیاں دی بھن جی میں لاکھ مسلمان آل کے ہیں۔ ایران کے خلاف بھی جگ کی دھمکیاں دی جاری ہیں۔ کیا ہے سب محتولین اور آنے دالی جگوں ہی نشانہ بنے دالے اور آن آزادی اظہار "کے جاری ہی مامل نیس؟

امر کی مگام مثل امر کی وزیر خارجہ بلیری کانٹن نے کہا ہے کہ اس قلم کا امریکی محصت سے کوئی تعلق نیس، فی طور پر ورست ہے۔ بیقلم سرکاری سطح پر تیار نیس کی گئی لیکن امریکی محکومت برو بیکنڈہ مقاصد کے لیے بھی قلمیں بتانے کا کام خود نیس کرتی۔ بید دمدواری

حکومت سے باہر ہالی وڈیا ان گت میڈیا والوں کوسونی جاتی ہے۔ گرامر کی حکومت اوراس کے اتحادی ایک ایسا باحول پیدا کرنے کی ذمہ داری سے جیس نی سیخ جس جس اسلاموفییا (اسلام کا مصنوی خوف) کھیلانے والے قائل احرّام شہرتے ہیں۔ ہزاروں مسلمانوں کو محض اس خک کی بنا پرحراست جس لیا گیا کہ دو امر کی مفادات کے خلاف خیالات کے "حال" ہو سیختے ہیں۔ مسلمانوں کا کسی حقیقی یا تصوراتی چیز کے بارے جس سوچنا بھی جرم سجما جاتا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کے خلاف فیلڈ پرو پیکٹر ویا حضور نی کریم علی کے خلاف ہرزہ مرائی ہو تو آزادی اظہار کے نظاف ہرزہ مرائی ہوئے تی ہے۔

لین ایرا پہلی بارٹیس ہوا۔ اس کا آغاز 1980ء کی دہائی ش سلمان رشدی کی تو بین آمیر کتاب "شیطانی ہفوات" (Satanic Verses) ہے ہوا تھا۔ 2003ء میں امر کی فوجیوں نے گواتا نامو بے میں قرآن جید کی تو بین کی ادراس کے ادراق مجا وُلُوش میں بہادیے۔ اس سال بدنام زمانہ ابوغریب جیل میں عراقی مسلمان عورتوں اور مردوں کو شمرف نارچ کیا گیا گلکہ آبردریزی بھی کی گئی۔ 2006-2005ء میں جمیں ڈنمارک میں بننے والے خاکوں کا دکھ برداشت کرنا پڑا۔ یہاں بھی آزادی اظہار کے نظریے کا راگ اللها کیا۔ جمی عیاسلرانجی مرکب نے تو 2010ء میں ڈیش اخبار کے ایک بیرکوالوارڈ دیا جو خاکے شائع کرنے عیاسلوں تھا۔

فلیظ فلم کے بعد فرائیسی ہفتہ دار جریدے چارلی ہیدد نے رسول اکرم کھٹے کے آوین آئیز فاکے ٹائغ کردیے۔ فطری طور پر فرانس جس مسلمان اس ٹی تو بین پر فم وضعہ جس دور سے نے۔ فرائیسی دزیراعظم ٹرال مارک آیرالٹ نے 19 ستبر کو جریدے کے ''آزادئ اظہار'' کے تن کی علانیہ جایت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو 22 ستبر کی رفی منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس جس وہ امر کی ساختہ تو بین آئیز فلم پراحقاق کمنا چاہے تے جس نے مسلم دنیا جس بے بناہ غم دفعہ کی لیر دوڑا دی ہے۔ آیرالٹ نے مالک سے تعلق سیمین کو بتایا ''آ ٹر ہم ان تنازعات کو اپنی سرز بین جس کیوں آئے دیں جو فرانس سے تعلق فیسی رکھے ادراس کا کوئی جواز نہیں۔'' کیا وہ بھی دلیل پیش کرتے اگر بعض بیودی شھری بیود میں دیا اس کے ایرانس بیودی شھری بیود

فرانسی، امریکی اور دیگرمغربی بید کول سوچے ہیں کدوہ اسلام کی برگزیدہ ترین استیول کی تو ہیں کہ دہ اسلام کی برگزیدہ ترین استیول کی تو ہیں کر کتے ہیں اور مسلمالوں کو اسے برداشت کرتا جا ہے کو تکدمغرب ہیں اور مسلمالوں کو اسے برداشت کرتا جا ہے کہ مغرب ہیں آزادی اظہار ''آزادی اظہار'' نامی مقدس کا قدر کی الکتا ہے کہ مغرب ہیں آزادی اظہار کے تصور کا مطلب اسلام اور اسلام کی مقدس استیول کے ظاف فلیظ زبان ہیں ہرزہ سرائی اور تو ہین کے سوا کی تیس مرزہ سرائی اور تو ہین کے سوا کی تیس مرزہ سرائی کو ہیں آئی۔



### اور بإمغبول جان

# كامل مراايمان مونهيس سكتا

ان لوگوں کو شاید ہانتہ بقین ہے کہ انیس روز حشر سیدالانبیاء ﷺ کی شفاعت کی ضرورت نیس، یا محروه خیال کیے بیٹے ہیں کرایا کوئی ون آئے گائی نیس کنے اطمینان سے بدلوك طيش من آنے والے جوم اورغم و ضعے ميں بچرے ہوئے افراد كو ہوش كى تلقين كرتے ہیں۔ کیا بیاس ونت بھی ایہا ہی کرتے ، اگر اس قدر فحش اور بیبودہ قلم ان کے کسی سیاس رہنما ك بارے ملى بنت؟ ان كے باب، مال اور يهن كے بارے مل الى اللم بنتى تو كيا وہ تب بھى خاموش رہے؟ كيا مير ب آ قا مكافئ كا اس كل ك قائدين بركوئى حق نيس؟ وه رسول رحت 🕰 کہ جن کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے: ''میرا احسان ہے موثین پر کہ میں نے ان کے درمیان اپنا رسول ﷺ بھیجا'۔اللہ نے کسی فتت پر احسان فیس جنایا سوائے سرکار ووعالم الله على بعثت كي نعت ك\_اكراس مكك كالمعدر، وزيراعظم، تمام وزرائ اعلى اوروزراءاي ی والواند وارس و احتجاج كرتے موئے لكل آتے تو كيا ضعے مل بھرے موئے جوم مل نارائمنگی ادر هسه باتی رہتا؟ لیکن شاید بیتونش میرا الله ان کو دینا بی نیس جاہتا تھا۔اس نے تو انیس اتی بھی تو نیق عطانیس کی کہ سریم کورٹ کے تھم سے پہلے خود بی یو ٹیوب پر پابندی عائد كردية ، اس بلاك كردية - بداع از بحى الله في الحكار محد جود حرى كو ديا - جن قومول ير عذاب نازل کرنے کے فیلے ثبت ہوجایا کرتے ہیں، ان سے اللہ چوٹ چوٹی میکیوں کی بھی تونیق چین لیتا ہے۔ دنیا کی ذات تو ان کا مقدر ہوتی ہے، الل کی آ فرت کے اجر مل مجمی محردی لکه دی جاتی ہے۔ پس اس بدنعیب ملک کی وزارت خارجہ کا امریکی حکومت کولکھا گیا خط پڑھ رہا تھا تو ان کی بھیبی پر رونا آ رہا تھا۔ کہتے ہیں: اگر آپ نے اس طرح کی نازیا حرکات کو ندروکا تو دہشت گردی کی جنگ متاثر ہوگی۔ انٹیل میرے اللہ نے بیتو نیش تک نددی كدلكه دية: الل سے مارا ايمان، سركار دوعالم على سے مارى محبت مجروح موكى ليكن وه

اییا کیوں کرتے۔ جن لوگوں نے ونیا اور آخرت کا اجر امریکہ سے وابستہ کرلیا ہو، انہیں ہے تو نتی نیس طاکرتی۔

بیاس قوم کے روش خیال لوگ ہیں جو تی مخلوں ہیں بیٹہ کرمسلمانوں کئم وضع کو پاگل پن قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو جائل، وقیا نوی اور کسی بہت بڑے شدت پندکا آلہ کار بتاتے ہیں۔ لیکن سرعام یا میڈیا کے سامنے آکر ایسا کہنے کی جرائت نہیں کرتے۔ لیکن آفرین ہے کہ امریکہ ہیں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے منافقت کا لبادہ چاک کرتے ہوئے وال سٹریٹ جزل ہیں احتجا تی رویے کے خلاف مضمون الکھ دیا۔ اس مضمون ہیں انہوں نے لکھا کہ الی ویڈیوز سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہملری کائٹن کے اس ویڈیو کی فدمت کروں کے ہاتھ ہیں ریشال بن کی ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان اس ویڈیو کے خلاف اسٹھے ہوکر اپنا الوسید حاکرتا چاہج ہیں۔ موصوف کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ اہانت رسول نہیں بلکہ سڑکوں پر مسلمانوں کا پرتشدد مظاہرہ ہے۔ ایسے موقع پر سرکای دو والم سیکھنگ کی حدیث یاد آتی ہے۔ آپ سیکھنگ نے فرایا ''ایک وقت ایسا ضرور ہمون کے جب ویا وہیموں ہیں تقسیم ہوجائے گی۔ ایک خیمہ جس میں کھل ایمان اور دوسرا خیمہ جس میں کھل کھر ہوگا''۔ چاو حسین حقائی نے نفاق سے نجامت حاصل کر لی۔

لین کے بیان کتے اپنے ہیں جواس بات پرلوگوں کو حال و موش کا درس دیے ہوئے کہتے اس کے بیا قوالی سے کیا تعلق۔ یہ تو انسانی حقق ہیں، اعجاد مالھ ہے، وہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ میں یہاں دنیا کے ہر" نام نہاد میذب" کلک کے قوائین کی ایک فیرست پیش کر سکتا ہوں جہاں یہودیوں کے خلاف کشکو کرنے، لکھتے یا قلم بنانے پر پاہشی ہے اور بخت سزا کیں موجود ہیں۔ آسٹریا میں 1947ء میں اس پر مرائع میں 1947ء میں اس پر مرائع میں معرد ہوگی۔ جو بی سال قید تک ہیں۔ بہتم میں 1995ء میں ایسا قانون نافذ ہوا۔ نادوے کی معرد ہوگی۔ جو بی سال قید تک ہیں۔ بہتم میں 1995ء میں ایسا قانون نافذ ہوا۔ نادوے کی معرد ہوئی سے جو بی سال قید تک ہیں۔ بہتم میں 1995ء میں ایسا قانون نافذ ہوا۔ نادوے کی معرد ہوگی ۔ جو بی سرا کی تعزیات نمبر 444 میں یہودیوں کے بارے میں گفتگو کی دری بیک میں 2001ء میں ایس جے جیک ری بیک میں 2001ء میں بارے میں گفتگو کی میں بارے کی سرا آ ٹھ سال ہے۔ جیک ری بیک میں 2001ء میں انہار کی سرا کی کا انہار کی بیادیوں کے خات سرا آ ٹھ سال ہے اور جو کی ایسے فض سے ہدردی کا انہار کی بیادیوں کے خات سرا آ ٹھ سال ہے اور جو کی ایسے فض سے ہدردی کا انہار کی سال جو بیک ری بیک میں جو زائس میں میں سرا کی عبودیوں کے خلاف ہو تو اسے تین سال قید کی سرا دی جاسکتی ہے۔ فرائس میں کرے گا تھیں کے۔ فرائس میں سال قید کی سرا دی جاسکتی ہے۔ فرائس میں سال قید کی سرا دی جاسکتی ہے۔ فرائس میں

ایسے قوانین 1981ء میں بنائے گئے جوان کی تعزیرات کے آرٹیل 42 میں شامل ہیں۔ جرمنی عمل میرقوانین 1981ء عمل منائے محے اور اسے 1992ء عمل مرید سخت کیا حمیار منگری میں یہوہ یوں کے خلاف جذبات بحر کانے کا قانون فروری 2010 میں بنا اور اسے انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا حمیا۔ یہاں بھی کم از کم سزا پانچ سال ہے اور زیادہ سے زیادہ بیں سال لحقو نیا، کسمبرگ میں بھی ایسے ہی قوانین ہیں۔ ہالینڈ کے آئین کے آرٹکل 173 ڈی می اسے شدید جرم قرار دیا میا ہے۔ پولینڈ کے آئین کے آرٹیل 55 کے تحت اس کی سرا تین سال ہے۔ پر کال کے آئین کے آرٹیل 240 میں بھی ایا بی قانون ہے۔ رومانی میں اليا قانون 13 مارچ 2002ء من عايا كيا اور يهال سزا بعدره سال بي-سين ك قانون توریات کی ش نبر 6071 می اس کولل کے ہار قرار دیا میا ہے۔ سوئٹر رلینڈ کے قانون کی ش فبر (B1) 261 كر تحت اس كى سزاتين سال بري يوريي يونين في اين تمام ممالك کو 2007ء کے فریم ورک کے تحت پابند کیا ہے کہ ایسے تمام ممبر ممالک اس طرح کے جرم می کم از کم تین سال سزامقرر کریں۔ بیتمام ملک مرف قوانین کی مدیک محدود نیس بلکه عملاً اس کے تحت مختلف لوگوں کو ہرا ہرا کیں بھی ساتے رہے ہیں اور آج بھی ان قوانین کے تحت مقدے چل رہے ہیں۔فرانس میں جین میری لی پین کو 1997ء میں اور روجر گراڈے کو 1998ء میں سزائیں ہوئیں۔سوئٹز رلینڈ میں جور گن گراف کو 21 جولائی 1998ء اور کیئر بارذ كواكست 1998 م من سزا سنائي كلي\_آسر بلياش فريدرك توين كوسات ماه سزا جوتي اور مراريل 1999ء من اي جرم راس رجمني من 2011 من دوباره مقدمه جلايا كيا-فرانس میں جین پلنٹین کو 27 مئی 1999ء میں سزا ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ میں کیسٹر آ رمنڈ کو 11 ارِيل 2000ء کو، آسٹريا ميں ڈيويله آردنگ کو 20 فروري 2006ء کو، جرمني ميں كيرمر روڈ لف کو 15 مارچ 2006 م کو، فرانس میں روبرٹ فروسین کو 3 اکتوبر 2006 م کو، جرمنی یس ارنسٹ زینڈل کو 15 فروری 2007ء کو، آسٹریاش ولف کیک فروج کو 14 جؤری 2008ء کو مزائیں سائیں ممکنی۔ یہ ایک طویل فہرست ہے جس میں سے میں نے صرف ایک فیصدنام تحریر کیے ہیں۔ان سب لوگوں کو صرف ایک جرم میں قید کاٹنا پڑی۔ بدلوگ اس بات سے اٹکار کرتے تھے کہ الرنے یہود ہوں کاقل عام کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کریدایک یہودی یرد پیکنڈا ہے۔انہوں نے کسی کی تفحیک نہیں کی تھی۔ کسی قابل احر ام شخصیت کا خداق نہیں اڈ ایا تھا۔اس قانون کا نام بی Denial of Holocaust ہے۔ بیرتمام قوانین گزشتہ پیدرہ برسول کے دوران ان ملکول بی بنائے گئے۔ بیدہ دور ہے جسے انسانی حقوق اور آزادی اظمار کا دورکہا جاتا ہے۔

یبودی سرمائے سے چلنے والے ہڑی انسٹی ٹیوٹ کے فیوسین حقائی کو بی توانین نظر نیس آتے نہ بی ان لوگوں کو نظر آتے ہیں جو السے موقع پر ضعے ہیں بچرے اور جذبات سے مغلوب فض کو پاگل قرار دیتے ہیں۔ یہ پاگل پن ہمیں مبارک کہ کی پاگل بن اس است کی بھا اور اساس ہے۔ بوری و نیا کو علم ہے کہ بیامت وہ ہے جس ہیں بڑارا ختلاف ہوں، فرقہ بندی اور گروہوں ہیں تھتے ہو وہ ایک دوسرے کو آل کرتے بھری، گناہوں ہیں تھڑے ہوئے ہوں، نور کہ ہوئی کرتے بھری، گناہوں ہیں تھڑے۔ ایسے ہیں ان سے بول، کین ایک تو تو کی جائی ہوئی کی تو تو کی جائے ہو جائے ہیں، اور وہ ہے حرمت رسول میں تو بی کو ان کی و نیا تو بہاد نہ ہوئی کی تو تو کی جائی ہے اور نہ علی کے۔ اس لیے کہ وہ جائے ہیں کہ ان کی و نیا تو بہاد ہو گئے۔ ایس ما لک نے بارون الرشید کے حرمت رسول میں تھے گئے کے بیارے ہیں موال پر جواب دیا تھا: اس است کے باتی رہے کا کیا جواز ہے جس کے نی میں بارے ہیں کردی جائے۔ اس است کے باتی رہے کا کیا جواز ہے جس کے نی میں کی تو ہیں کردی جائے۔ خاتم کردی:

نماز انجی، ج انجا، روزہ انجا، زکوۃ انجی کر بیں باوجود اس کے مسلمان ہو نیس سکا نہ جب تک کث مرول بی خواجد بلی تک کی محرمت پر خدا شاہد ہو تیس سکا خدا شاہد ہو تیس سکا



#### دابرےفمک

# آ زادی اظهار کا غلط استعال اور اس کے دممرات "

سواعربید کے ایک اور شاطر کھلاڑی نے پورے مشرق وسلی بین آگ لگادی۔
مجھی کارٹون، بھی مقدس کتاب کو غزیر آئش کرنے کی بات اور اب یہ ویڈ ہو۔ اس طرح کی
حرکتیں کرنے والے مغربی عیسائی اپنا کام و کھا کرخود کھیں زیرز بین چلے جاتے ہیں (جوستی
شہرت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے) اور مصوم لوگ زو بین آ جاتے ہیں۔ مسلمان
اپنے فم وضعے کا اعماد کرتے ہیں اور فسادی سوچ کا پرچاد کرنے والوں کو اپنے یہ نسل پرستانہ
دوے" بات" کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اسلام ایک تشدد پند ذہب ہے۔

بلاشباس طرح کا اشتعال پھیلانے دالے امھی طرح جانے ہیں کہ مشرق وسلی میں سیاست اور ندجب آپی میں گذاری سید دولوں ایک ہیں۔ کرسٹوفرسٹیونز، بن عازی میں اس کے سفارت کار ساتھی، ترکی اور افریقہ کے پادری، افغانستان میں امر کی عملہ ان میں سب نے ان ''جیسائی پادر ہوں''، ''کارٹونسٹوں''، ''قسازوں'' اور 'دمصنفین'' (داوین کا استعال اس لیے ضروری ہے کہ حقیقت اور فریب کے درمیان پائی جانے والی بار یک کی کیرکو داختے کے کرتو توں کی قیت اوا کی جو جان ہو جو کرؤیڑھارب سے زاکد مسلمالوں کو اشتعال دلاتے ہیں۔

ڈ نمارک کے ایک کارٹونٹ نے پیغیراسلام ﷺ کا تو بین آ میز خاکہ بنایا تو بیروت میں ڈ نمارک کے سفار تخانے کو آگ لگا دی گئی۔ فیساس کے ایک پادری نے جب قرآن پاک کی بحرام میں پاک کی بحرمتی کا '' فیصلا'' سنایا تو افغانستان میں مجیر نکل آئے۔ فی الحال ہم مجرام میں امریکیوں کے ہاتھوں قرآن پاک کے صفات کو'' حادثاتی'' طور پر بنائی گئی ایک واہیات قلم، سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک سفار تکارکی موت کا باحث بن گئی ہے۔

ادش بخراس طرح کی حرکتیں کوئی نئ بات نہیں۔ چدر ہویں صدی میں سین کے

عیمائی کارٹونسٹوں نے پیغیراسلام ملک کی تو بین آ میزتھوریس بنائی تھیں۔اور ہم تو ایسے ظاہر کرتے بیں جیسے ہمارے ہاتھ ہالکل صاف ہوں اور وہ واقعہ مجول جاتے بیں جب پیرس کے ایک سینما محر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تو بین آ میزفلم کی نمائش کی تو اس سینما محرکو جلادیا گیا جس میں ایک فیض مارا کمیا اور مارنے والاکون تھا،عیسائی!

نیکن نی نیکنالوی کے تورگ بی نرالے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئ کوئی دو چار مخیط الحواس لوگ چیر سینٹر کے اعمر پوری مسلم ونیا کو میدان جنگ میں بدل سیحتے ہیں۔ مجھے تو شہہے کہ کرسٹوفر شینوز، (جوان چیر امریکیوں میں سے تھا چوم بوں کو واقع بجھتے ہیں) نے اس فلم کے بارے میں بھی سنا بھی نہیں ہوگا جو بن عازی میں امریکی قو نصلیٹ پر پلغار اور اس کی اپنی موت کا باحث بن گئی۔ ہمارے نزدیک بید ایک الگ بات ہے کہ آپ بغیر سوچ سجھے اعلان کر دیں کہ امریکہ القاعدہ کے خلاف دو میلیں جنگ اور کی قالی بات اس مرح کا اور کہ بیٹھے بھائے جان ہو جو کر اربوں افراد کی ایک قوم کی تو بین کر دی جائے۔ اس مرح کا تعصب بہت سے لوگوں کے دلوں میں جنون بریا کردیتا ہے۔

اوراب القاعده (جوان عرب انقلابوں کے باتھوں تکما چک ہے جنبوں نے پورے مشرق وسطی پر اسامہ بن لا دن کی خلافت کے مقابلے بھی اپنے وقار کو ترجیح دی) اپنی طرز کے اسلام کو پھیلانے کے لیے عوام بھی پائے جانے والے غم وضعے کا قائدہ اٹھائے گی؟
لیبیا کی نااہل حکومت خود امریکیوں کوسٹیونز کی موت کا الزام دیتی ہے چونکہ امریکیوں کو چاہیے قا کہ دہ قو نصلیت خالی کرا لیتے اور اس کا کہنا ہے کہ حملے کے پیچے قذائی ٹو لے کا ہاتھ ہے۔
معتمہ خیز نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر بن عازی کے مسلح لمیشیا، جوخود کو اسلا کم لا وسپورٹر ن کا نام میں مینوں سے زیادہ کہتے ہیں تو پھر القاعدہ کے طوث ہونے کا شہد کیا حاسکا ہے۔

یہ ذاق ہیں آو کیا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سلمانوں کے درمیان مثال کے حالے مطاب ہوئی جائے ہیں کہ سلمانوں کے درمیان مثال انگیز (افسوس کی بات آو بھی ہے کہ یہ مغربی ہی ہیں) اس ساری بحث کے سارے دائے بند کردیے ہیں۔ آیک طرف یہ سب چانا ہے اور ساتھ ساتھ ہم'' آزاد پرلیں' کے حق میں سیند کوئی کرتے رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ایک ایڈیٹر نے ایک بار بوے فخر کے ساتھ جھے تایا

کہ کس طرح اس نے تیغیر اسلام کی کے تو بین آ میر خاکے اپنے اخبار میں دوبارہ شائع کے دیات کے ایک اس نے اس سے لوچھا کہ آگی ہار جب اسرائیل لبنان پر حملہ کرے تو کیا تم کسی رائی کا کارٹون شائع کرو مے جس نے آپنے سر پر بم باعدہ رکھا ہوتو فوراً بول اٹھا یہ تو میں بوجائے گی!!!

یہ ہوئی ہیں۔ کھ چڑی صدی باہر ہوتی ہیں اور وہیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ کھ اسک ہوتی ہیں جن کی کوئی حدثین ہوتی۔ گزشتہ روز بہت سے ریڈ یو پر برئٹر جھ سے پوچسے رہے کہ۔ یہ معراور بن عازی میں بے چینی''گیارہ تمبر کے ساتھ بی'' روٹما ہونا محض اتفاق ہے۔ کسی کو یہ پوچسے کا خیال نہیں آیا کہ یہ ویڈ یو جاری کرنے والے اشتعال انگیزوں نے اپنی واروات کی تاریخ کا انتخاب گیارہ تمبر کے ساتھ طاکر کوں کیا؟



## پروفیسرهیم اخر

## تو بین رسالت ﷺ، آزادی اظهار رائے کا حق ..... امریکہ کا موقف

11 متبراگرامریکہ کا ہم سوگ ہے تو مسلمانان عالم (مسلم مکران نہسی) کے ظاف بیملیبی جک کا اعلان ہے، جس کا انتہائی او میما حربہ پنیبراسلام حضرت محمطانی علیہ كي تفيك، توبين اوركرواركشي بي ليكن يكي ون عالم اسلام ك لي تحفظ ناموس رسالت كا دن مجى ہے، للذا براوران اسلام كواس ناچىز كا بيمشوره ہے كمسلم امد 11 مغبركونى آخرالزمال عظية ك فتم نبوت اور تحفظ ناموس رسول كا عالمي ون منائة تاكه عالم كفرير بدعيال موجائے کہ بدوہ رائخ عقیدہ ہے جس کی تفحیک و ہتک مسلم عوام (حکران نہ سی) کے لیے نا قائل برداشت ہے اور اگرمسلم امدی مینی ہوئی اس سرخ کیر کوعیور کرنے کی کوشش کی گئا ت مسلم وام مجی مبر دخل کی حدود تید و بنداو ژ کرصلیبی صبونی د بشت گردی کا منداو ژ جواب وی مرجس کی ایک جملک و پایائے روم نے لبنان کے شمر طرابلس اوراو باما اوراس کے ناتجربہ کارات ان حریف مث روش نے امریک سے دیکھ جی لیا ہوگا۔ ویسے نساری اور یہود کی اطلاع کے لیے موض ہے کہ ید محض اس مظرنا ہے کا ٹریلر تھا جوان کی زیرمریری جارحیت کے نتیج میں رونما ہوا۔ امریکہ نے مین اینے روائی دوہرے معیار کے مطابق یا کتان میں 20، 21 متمرکواسلام آباد، لا ہور، کراچی، ملتان، کوئٹ، بنون خرضیکہ ملک کے بڑے شمرول سے لے کر قریہ قریب تک بھرے ہوئے موام کے تورد کھے لیے موں مے اور 20 مقبر کو دکا کا احتیاج بھی دیکھا ہوگا جس کے شرکانے اسلام آباد میں سفار جانوں کے منوصہ ملاقے میں بہلیس اور ر بخروں کی کھڑی کی گئی رکاوٹوں سمیت ان کے آہنی حصار کوتو ژکر امریکہ اور مغربی مما لک کو متنبر كرديا ب كدوه آك سے ند كھيليں اور مارے دين، مارے يغير كاف ك ذات ير حل

بند کردیں، ورندنا کم کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔

امریکہ بیاتو جانا ہے کہ وکا ہراوری لاقانونیت، ناانسانی اور تشروکو ہرداشت نہیں کرکتی اور جب وہ میدان عمل علی نگل آئے تو اس کے معنی بید ہیں کہ وہ اس شراور فقتے کا سدباب کرنے کا عزم کرچکی ہے، لیکن برشتی ہے امریکہ اور اس کے مقبوضہ مقای ذرائع ابلاغ بیرتاثر دیتے رہے ہیں کہ اسلام خالف امریکی فلم کے خلاف صرف نہیں جامتیں احتجاج کرری ہیں اور افتدار کی بھوکی جامتیں اس موای احتجاج تحریک شرعت سے اس تاثر کو تقویت پہنچاری ہیں۔ اس طرح وہ اپنے سیلبی صبیونی آقاوں کو بید بینام بھی ری اس تاثر کو تقویت پہنچاری میں مار کرکت ہے، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ساتھ ہی بھولے بھالے موام کو بید باور کرانے کے لیے کہ وہ اس احتجاج میں بحر پور طور پر شرکت ہیں، کا فلاک شیروں کی طرح گرتا خانہ فلم کے فلاف فرحی بیانات بھی دے دہ ہیں۔ کوئی ان مرعان باونما سے بوجھے کہ اگر تہیں اپنے سینیمر میلئے کی تھیک پراتا ہی موضعہ تا اس مقان باونما سے بوجھے کہ اگر تہیں اپنے سینیمر میلئے کی تھیک پراتا ہی موضعہ تا کہ امتر نہیں کی؟

امر کی پالیسی ساز بھی کننے کوتاہ اعمالی اور بے بھیرت ہیں کہ وہ مسلم عوام کی نفسیات اور جبلت کو بدلنے کے لیے پروپیکٹٹرا اور رشوت کا سہارا لینتے ہیں۔ مثل امریکہ نے پاکستان ہیں تو بین رسالت پرمخی فلم کے خلاف عوامی ردھمل کی کاٹ کے لیے مقامی میڈیا ہیں۔ تشکیر کرنے کے لیے مقامی کا ظہار کرتا ہے اور اس سے لاتفاقی کا اظہار کرتا ہے اور اس سے لاتفاقی کا اظہار کرتا ہے استر بڑار ڈالرمختم کرویے ہیں۔ (واکس آف امریکہ، 21 ستبر 2012ء)

سیکملی رشوت ہے، جس کے ذریعے امریکہ جمونا پروپیکنڈا کر رہا ہے۔ ہوں ہمی سے
کوئی راز نہیں رہا کہ امریکی سفار بخانے اور قونسل خانے کے پیک افیئر زاور کچرل افیئر ز
شعبوں کا کیا کام ہے؟ اور وہ کس کس طرح صحافیوں، وانشوروں اور زعرگی کے مخلف شعبوں
کے افراد پر اثر اعداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی جملکیاں بعض اخبارات کی فہروں پر
گل سرخیوں، ادار ہیں، ادارتی صفحات کے مضابین اور امریکہ، برطانیہ اور ہورپ میں آباد
پاکستانی نژاد دانشوروں اور جامعات میں طازم اساتذہ کی پاکستانیوں کو انتہا پندی سے اجتناب
اور انداد دہشت گردی کی جنگ کے فضائل نسائے اور اعتباہ برمنی مدیران کو لکھے کے مراسلات

یں میاف دیکھی جاسکتی ہیں۔

میری بجونیس آتا کہ جولوگ ڈالراور پورو کی الی شمان وطن ترک کرے دیار فیرکو اپنا وطن بنا چکے ہیں اور یہود و نصاری کے اداروں اور ان کی کمپنیوں میں طازمت اور محت مردوری کرتے ہیں، ہم آئیس کیے پاکتانی کہ سکتے ہیں، ان کا اس ملک پر کیا تی ہے جو محت مردوری کرتے ہیں، ہم آئیس کیے پاکتانی کہ سکتے ہیں، ان کا اس ملک پر کیا تی ہے محت محت کی کر ہمیں اعتبا پندی اور دہشت گردی پر کیکر دیتے ہیں۔ ہم اپنا ہملا ہما خوب بھے ہیں اور عوام تو اپنی وصلت اور دشن کو خوب پہلے نتے ہیں۔ امریکہ کی دکھ لے کہ وہ کتنے ہیں اور عوام تو اپنی موامات میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وظا کف دے چکا ہے اور آئیس دوران تعلیم اپناہموا بنانے کے لیے میں کرچکا ہے لین وطن واپسی پر ان کی بیشتر تعداد کا اسلام پر این ہموا بنانے کے لیے میں کرچکا ہے لین وطن واپسی پر ان کی بیشتر تعداد کا اسلام پر میں مسلم عوام اپنے ایمان کا مودا کیے کرسکتا ہیں؟ کوئی مسلمان امریکہ کی بات کیے باور کرسکتا ہیں مسلم عوام اپنے ایمان کا مودا کیے کرسکتا ہیں گئیز اور خدموم تو سمجنا ہے لین اس کی تشہیر، میں اقوام متحدہ کے سکر سکتا ہی کوئی اس کی شہیر یوں کا آئین تی ہے۔ کہ وہ (امریکہ) اسلام خالف فلم کو اشتعال آگئیز اور خدموم تو سمجنا ہے لیکن اس کی تشہیر اس میں ہمیں اقوام متحدہ کے سکر بڑل بان کی مون کا موقف معقول لگا۔ انہوں نے بویارک میں ایک پرلی کا نظر کس سے خطاب کرتے ہوئے اس گتا خان فلم کو غیر مہذب اور شرماکی قرار دیا اور کہا کہ تغفیک کے لیے آزاد کی اظہار کی حماے شہیں کی جاسکتی۔ خواک کے اس کتا خان فلم کو غیر مہذب اور شرماکی قرار دیا اور کہا کہ تغفیک کے لیے آزاد کی اظہار کی حماے شہیں کی جاسکتی۔

اس بارے میں جناب بان کی مون، اوباما اور جملری کانٹن کی آرا مختف اور متفاد

ہیں۔ اقوام تحدہ کے سیریٹری جزل کے زویک اس اشتغال انگیز فلم کوآزاد کی اظہار خیال کے
قانون کے تحت تحفظ فراہم نہیں کیا جاسکا جبکہ صدر اوباما اور جملری کانٹن الی قفرت انگیز فلم کی
نمائش کو قانو نا جا ترسیحت ہیں، جبکہ ری پبکن پارٹی کا صدارتی اسیدوار تفکیک وقو ہین رسالت
پر بنی فلم کو نہ صرف جا ترسیحت ہے، بلکہ الثا اس کے خلاف احتجاج کو نا جا ترقر ارویتا ہے۔ رائے
عامہ کے جا ترے کے مطابق اوباما اور روئی کے حاصوں کی تعداد میں تفاوت ہوتا رہتا ہے اور
کو فی ابودت اوباما کو اپنے تریف پر برائے نام سبقت حاصل ہے لیکن اسے کوئی واضح برتری
حاصل نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ امریکہ کی تقریباً نصف آبادی کا تو ہین رسالت پر وہی
موقف ہے، جومٹ روئی کا ہے۔

اگر امریکہ کی پالیسی پر طائزان نظر ڈالی جائے تو اس کی اسلام دھنی اس کے عل سے

ابر ہوتی ہے۔ اسریکہ کے Joint Forces Staff College ش اسریکی فوتی افروں کو جو نصاب پڑھایا جا تا ہے، اس میں انہیں بیسین دیا جا تا ہے کہ اسلام اسریکہ کا دخمن ہے، لہذا اسریکہ کو کمہ اور مدینہ کو ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرح ایٹم بم حملہ کر کے تباہ کردیتا چاہیے۔ (ڈان 11 می 2012ء) فروری 2012ء میں اسریکی فوتی اعلیٰ کمان کے تھم سے افغان شان میں اسریکی اڈے بگرام پر اسریکی فوجیوں نے قرآن کریم کے پائی سو لینے نذر آت کر دیے، جبکہ ان کے ساتھی افغان فوتی انہیں ایسا کرنے ہے منع کر ہے تھے۔ (ڈان 2012ء) ابوغریب اور بگرام کے عقوبت خالوں میں اسریکی فوتی مسلمان قیدیوں پر جسمانی، جنسی اور دبئی تشدد کے ساتھ پینیبر اسلام علیہ کی شان میں ہرزہ سرائی جبکہ قرآن کریم کے نووں کو پاؤں سلے روند کر انہیں پرزہ پرزہ کرنے کے بعد طہارت خانے کریم کے شخوں کو پاؤں سلے روند کر انہیں پرزہ پرزہ کرنے کے بعد طہارت خانے (Toilets) میں (نعوذ باللہ) بہا دیتے ہیں۔

شائم رسول، سلمان رشدی کو ملکہ برطانیہ نے سرکا خطاب دیا جبکہ امریکی صدر نے
اس سے ملاقات کی۔ اس سال بھارت نے مسلمانوں کے شدید احتجاج کی پروا شرکے
ہوئے اس ملحون کو جے پورکی عالمی اوئی اور ثقافی کا نفرنس بیں مدھوکیا۔ ممتا خانہ فلم کے خلاف
عالم اسلام بیں احتجاج کے دوران ٹی ٹی بی کی اردونشریات نے اس موضوع پرسلمان رشدی کا
زہر بلا تبرہ فشرکیا تفاد کیا بیمسلم امد کے زخوں پرنمک پائی نہیں ہے؟ اس طرح تو بین آ میز
خاکوں اور کارٹونوں کی ڈنمارک کے اخبار بی اشاعت اور بعد اذاب اشاجت کرد کا متحد مسلم
امدی غیرت آ زمانے کے سوا اور پکھ نہ تفاد کیا ہے آ رش اور اوب کا شاہکار تھے بھائ کی پار
بار اشاعت کی جاتی ہے؟ اس کے سد باب کا صرف ایک می طریقہ یہ جاتا ہے اور وہ ہے کہ
اسلامی مما لک کی تنظیم کا ہر کن ملک تو بین رسالت کو قانو کا کردن ذو ٹی قراد دے وہ دے خواہ وہ
ونیا کے کی خطے میں سر ذو ہو۔

### سجاد وسيم راجه

# آزادی اظہار رائے کے نام پا!

"اس حوالے سے شدید تشویش پائی جاتی ہے کہ اسلام کو اکثر و بیشتر فلط اعماز سے حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں اور دہشت گردی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے اور اس السلے میں افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مسلم اقلیتی برادری کے لیے جوقوا نمین بنائے اور انتظامی اقدامات کیے جاتے ہیں، ان کی مدو سے انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ برشنے والے امتیازی سلوک کوقانونی شکل دی جاتی ہے۔"

یہ اقتباس اقوام متھرہ کی ہوئن رائٹس کونسل کی جانب سے منظور کی جانے والی اس قرارواد کا ہے جس کا عنوان ہے: '' خااہب کی تو بین کے ظلاف جنگ' اور یہ 2010ء میں منظور کی گئی۔ اس قرارواد میں پرنٹ اور الکیٹرونک میڈیا کی بھی خدمت کی گئی کہ انہی کی عدد سے خدہوں کے حوالے سے خدروانہ، متعقبانہ اور انتیازی رویے کو پھیلایا جاتا ہے جس سے خاصمت پھیلتی ہے۔ اس قرارواد میں حرید یہ بھی ہے کہ خریبی منافرت پھیلاتا قابل خدمت فعل ہے۔ ساتھ ہی بین الاقوامی حقوق انسانی کے قوانین کی شق 19 اور 20 کا بھی حوالہ دیا گیا اور کی جراکے کو آزادی اظہار رائے حاصل ہے، لیکن بیکام ذمدواری اور خصوصی احتیاط سے کہنا اور دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا چاہے۔ اس طرح قومی سلامتی، امن عامہ اور اخلاقیات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے احتجاج اور مظاہرے میں وہی مطالبات دُہرائے جارہے ہیں جواس قرارواد میں بیان کیے گئے ہیں۔

اسلام کوکیا حقوق انبانی کی خلاف درزبوں ادر دہشت گردی سے منسوب نہیں کیا جارہا؟ کیامسلم اقلیت کی گرانی کے لیے بنائے کے توانین ان کے خلاف استعال نہیں کیے جارہے؟ کیا ان کے ساتھ برتا جانے والا انتیازی سلوک توانین کی آڑ میں نہیں کیا جارہا؟ کیا پہنٹ میڈیا ادر الیکٹرونک میڈیا اسلام کے خلاف متشدداندادر متحقباندرویے کو پھیلا کر فدہی قاصت کو ہوا دینے کے مرتحب نیس بن رہے؟ کیا نہ ہی منافرت کو ہوا دینے کے لیے مسالک کے اختلافات کو بدھا پڑھا کر پیش نیس کیا جاتا؟ تو بین اسلام، تیفیر اسلام سی اف اور تو بین قرآن کی مہم کا آزادی اظہار کے نام پر دفاع نیس کیا جا رہا؟ کیا آزادی اظہار ش اس ذمہ واری اور خصوصی احتیاط کا مظاہرہ کیا جارہا ہے جو اس قرار داویش مطلوب ہے؟ کیا اسلام، تیفیر اسلام سی مقلوب ہے؟ کیا تو می سلامتی، امن عامد اور اضلاقیات کا خیال رکھا میں جو اس ترار داو تقاضا کر رہی ہے؟
اخلاقیات کا خیال رکھا میں جس کا بیقرار داد تقاضا کر رہی ہے؟

ان سوالات كا جواب تنى مى ب\_ اى وجر ساس وقت دنياكى ايك تهالى آبادى ك حال مسلمان پوری و نیا میں سرایا احتجاج ہیں۔ اقوام متحدہ کی قرار دادیں مسلمانوں کے حوالے سے ردی کے کاغذے زیادہ حیثیت بیس ر محتیں۔ صیو نیوں اور صلیوں کے حق میں منظور کی جانے والى جرقراردادكا ايك الك لفظ قابل عمل موتا برخصوصاً جب اس على مسلمالول اورمسلم ریاستوں کا حوالہ ہو۔ اقوام متحدہ کی قرار داد قانون کا درجہ حاصل کر لیتی ہے جس کی خلاف ورزی و لونی جرم بنا کر دنیا کو بادر کرایا جاتا ہے کہ ہم انساف ادر قانون کی بالادی کے لیے مرکرم ہیں۔ قانون کی بالاوی کاعمل مرف مسلمانوں کے خلاف عی بروئے کار آتا ہے۔ اس کے برعکس اقوام متحده کی قرارداد دل برهمل ان کے لیے ضروری ہے ندوہ خودکواس کا پابند بھتے ہیں۔ 2010ء کی اس قرارواو کے بعد مارچ 2011ء میں ایک اور قرارواد بھی منظور کی می جس کاعنوان ہے: "عدم برداشت، نرجب کے متعلق دقیا نوسیت، ندجب یا عقا کد کی ہاو رتشدو کے لیے اکسانے اور تو بین کے خلاف جنگ اس قرارداد ش بھی نداہب کو بدنام كرنے، انتها بند تعليوں اور رويوں، ميڈيا كے رول اور ايسے بروكراموں اور اقدامات كے متعلق شدید تحفظات کا اظهار کیا کیا جو غراب یا عقائد کے خلاف موں۔ اس قرارداد کے عنوان کو بھی و مکھ لیا جائے اور اس کے مندرجات کا جوخلاصه سطور بالا ہل بیان کیا حمیا ہے، اس كو د كيد ليس لوجود "تخفظات" فاجركي مح بين، كيا وه درست جيس؟ ليكن جب اسلام اور مسلمانوں کی بات آتی ہے تو اسلام کوشاید خرب تسلیم ہی جیس کیا جاتا، ای لیے اس کے خلاف اس رویے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔مسلمانوں کے لیے عقائد کا لحاظ کرنے کے سجائے ان کا نداق أزانا اپناحق كردانا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ سے سوال كيا جاسكتا ہے كداس وقت بورى ونيا

میں "آزادی اظہار" کے نام پر"آزادی آزار" کا جو بازارگرم ہے، اس کوفروکرنے کے لیے
وہ اپنی ان دونوں قراردادوں کوروبھل کیوں ٹیس لارہا؟ پیاراور غلیظ ذہنیت کے حال لوگوں
کے "اہانت" پر بنی افعال سے یہ قراردادیں لاتعلق کیوں نظر آتی ہیں؟ مغربی دنیا اور ان کے
سرخیل امریکہ سے بھی یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں سے کیوں مرفسہ
نظر کیا جارہا ہے؟ کسی مسلمان کی زبان سے فرحتی الفاظ لکل جا کیں تو انہیں پر معالی خرحا کر
الزابات کی شکل دے دی جاتی ہے اور مغرب اس کے خلاف اقدابات کرنے کے لیے مسلم
عومتوں پر دہاؤ ڈالٹا اور ان کی حالی پر مطالبے کرتا ہے، مگر جب ان کے ہاں اسلام اور تیخیم
اسلام میکٹ کی تو بین کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ نہ صرف ان کے خلاف اقدابات سے گر ہز کرتا
ہے، بلکہ ان کے وفاع اور پشتیائی کی جاتی ہے۔

اس وقت ونیا میں جو احتثار، بدامنی یائی جاتی ہے، اس کا بدا سبب یکی دہرا معیار ب\_" مينها بينها بينها برب اوركرواكروا تو"! كاخير منعفانه مل جب تك جارى موجود نه محى موتا تواقوام متحده کی جزل اسملی نے 24 اکتوبر 2005 م کو ایک قرار داد منظور کی تھی جس میں جزل المبل نے ریاستوں کی ذمدواریاں میان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہرریاست کی فام داری ہے کہ وہ ہاہی عزت و احرّ ام کو فروغ دے اور بلاتفریق نداہب ثقافتوں کا احرّ ام كرے، كوتك غداجب كى توبين ندمرف انسانى وقاركى تو بين ب بلكداس كے نتيج ميں الى نانا بانا بمرسكما ب اور حقوق انساني كي خلاف ورزيال موسكتي بين-كيا مغربي رياسيس اس قرارداد کے تحت باہمی عزت و احرّام کوفروغ وے ربی ہیں؟ کیامسلم ثقافت کا احرّام کیا جار ہاہے؟ كيا قد بب اسلام كى تو بين كركے انسانى وقاركى تو بين كى مرتحب نيس مورى؟ كيا ان ك منافقاند طرز عمل سيمسلم دنيا كاساجي تانا بانا بمعرا موا دكمائي نيس ديدو؟ كيا انساني حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ درازے دراز نہیں ہوتا چلا جار ہا؟ کیا اقوام متحدہ کا چار رامرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ کیا دنیا میں سلم اقلیتوں کے کوئی حقوق نہیں؟ مرف سیسائی، یبودی، محرى، معدو، قادياني اور بده على الي اقليتيل بين جن كرساته ونيا عن المياز برنا جار إج؟ معولی سے واقعے پر بورامغرب بالکار میادیا ہے مرمسلمانوں کے خلاف کیے جانے والے اقدامات پرغیرتو غیراین بھی دریدہ دی کا سے مظاہرے کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ! اقوام خدو کی جزل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے پاکتان کے مدر نے کہا کہ

دنیا رسالت کی تو بین کی قیع حرکت کو قابل تعزیر جرم قرار دے، گرای اقوام متحدہ میں امریکی صدر اوبال نے کہا: "بہ قابل فدمت ضرور ہے گر وہ اظہار رائے کی آ زادی کے قانون کے باعث اسے بندنیس کر سکتے۔ البتہ امریکہ کے قوی سلامتی کے مثیر کے بقول امریکی گتا فائد قلم کے فلاف کچے نہیں کر سکتے۔ لیکن اسلای ممالک کو چاہیے وہ احتجاج شم کرائیس اور امریکی سفارت فانوں کا جو فلی بنائیں۔" اسے کہتے بیں اُنٹا چرکو قوال کو ڈانے۔ امریکہ اور مفرنی ممالک اقوام متحدہ کواپنے مفادات کے لیے استعال کرتے ہیں۔ جب اقوام متحدہ اپ چارٹر ممالک اقوام متحدہ کو اپ مفادات کے لیے استعال کرتے ہیں۔ جب اقوام متحدہ اپ چارٹر ممالک اور قراروادوں پر عمل نہیں کراسک تو پھر اس کے قیام کا جواز ہی باتی فہیں رہتا۔ مسلم ممالک کو اجاجی محدود پر اس کی رکنیت سے الگ ہوجانا چاہیے تاکہ اس نام نہاد ادارے پر امریکہ اور مغرب اپ فیرقانونی اقدام کو جواز مہیا نہ کرسکیس۔ اس اقدام سے بی اقوام متحدہ کو مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ قو بین رسالت کے فلاف قانون سازی کرے۔



#### انصارعبای .

### I Simply give it a damn

ایک اگرین اخبار کے مطابق امریکی حکومت جائزہ لے ربی ہے کہ پاکستان کے کھرسیای وید ہی رہنماؤں، محافحوں اور کئی علائے کرام پر امریکن ویزے کی پابندی لگائی جائے کوئلہ ان صغرات کا سلمان تا شیر کے آل پر روال امریکا کی خواہش کے مطابق نہ تھا۔

گزشتہ بغتے چھپنے والی اس خبر کو پڑھ کر ایک محافی ووست نے جھے ایک موبائل پیغام کے فررسیے مقورہ ویا کہ اگر یہ خبر محصح ہے تو جمیں سے واضح کرنا چاہیے کہ ہم نے سلمان تا شیر کے آل کی جائے ہیں کی وارید میں کی اور نہ بی اس اقدام کو سراہا۔ یس نے فوری طور پر اپنے محافی ووست کو جواب کھی جواب کی میری ذات کا تعلق ہے جھے اس کی کوئی پروائیں۔ (As for as I میری ذات کا تعلق ہے جھے اس کی کوئی پروائیں۔ am concerned I simply give it a damn.)

آج مسلمانوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے اور مارنے والوں کی سریراتی امریکا کر رہا ہے۔

رہا ہے۔ کیا یہ تج نہیں کہ عمراق اور افغانستان میں امریکا نے 20 لا کھ سے زیادہ معصوم مسلمان ،

جوں، عورتوں، پوڑھوں اور دوسر ہے معصوموں کے خون سے اپنے ہاتھ دیکے اور اب اس قل و غارت کا شکار یا کستان کے قبائلی علاقہ میں دہنے والے ہمارے سلمان بھائی اور بیچ ہیں۔ کیا کوئی مسلمان طافوتی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار ہوسکتا ہے۔

کیا ایک مسلمان صحافی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہ امریکا ریا تی دہشتگر دی کر رہا ہے اور اپنی مسلمان مرسکتا کے مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ میں اپنے اللہ کا حشر کے روز کیمے سامنا کرسکتا ہوں اگر میں اپنے اللہ کا حشر کے روز کیمے سامنا کرسکتا ہوں اگر میں امریکا ہوں اگر میں مربیکا کی خوشنودی کے لیے عراق وافغانستان میں جہاد کرنے والوں کو دہشتگر دکہتا شروع کر دوں۔ میں اپنے بیارے نبی مشکل کی شفاعت کا کیے جق وار ہوسکتا ہوں اگر میں رسول پاک مطابق حضور میک کی شان میں محستا فی کی سزا موت (قتل) ہے۔ میں اپنی ونیا لوں جن کے مطابق حضور میک کی شان میں محستا فی کی سزا موت (قتل) ہے۔ میں اپنی ونیا لوں جن کے مطابق حضور میک کی شان میں محستا فی کی سزا موت (قتل) ہے۔ میں اپنی ونیا

بنانے کے لیے اور امر کی ویزا اور کرین کارڈ کے حصول کی خاطر سلمان تا ثیر کے قل کو اسلام رشن قوتوں کی خواہش پر قانون ناموں رسالت ﷺ کوتبدیل کرنے کے لیے کیسے استعال کر سكما بوں مسلمان تا جير كے قل كا مسكله اس وقت عدالت كے سامنے ہے مكركون نبيس جانبا كه پوپ اور بور فی بوتین اورامر یکاسب اس قل کوتبدیلیاں لانے کے لیے استعال کردہے ہیں۔ اس مسئلہ سے قطع نظر اللہ کا شکر ہے کہ مجھے مجمی امریکا جانے کی خواہش مولی اور نہ بی زیرگ میں کی ایمیسی میں قطار میں کھڑے ہو کر ویزا لینے کی ضرورت محسوس ہوئی، اگر کسی نے عزت بے ساتھ بلایا تو اگر مناسب سمجا تو مطے سے ورندا نکار کر دیا۔ 2008 و بس ایک امریکی ادارے نے مجھے ایک ماہ کے لیے امریکا کے دورہ کی دعوت بھیجی۔ ویزہ اور کلف مجی دے دیا مر میں نے امریکا کے دورہ سے انکار کر دیا کوئکدان دنوں امریکی ڈردن حملوں کے علادہ امریکی کمانڈوزنے پاکتان کے قبائلی علاقہ میں پہلا گراؤنڈ آپریش کیا اور معصوم بجوں اور خواتین کوشہید کر دیا۔ میں نے احتاجا امریکا جانے سے انکار کر دیا اور لکھ کر اسے امریکی میز ہانوں کو یہ بھیجا کہ آپ کا اصل چرو بے حس قاملوں والا ہے۔ اس سے قبل 2003ء میں مجھے امریکا جانے کا موقع ملا۔ جس روز میں امریکا پہنچا مجھے ایئر پورٹ پرتقریباً دوڈ ھائی سکھنے روکا گیا اور جھے سے پوچے مجھے کی گئے۔ دوسرے روز جب میں امریکا آ مد پراٹی کہانی لکھ کراہے اخبار "دى نوز" كومجوانے لگا تو مجھے امر يكا كے محكمہ خارجہ كى ايك ميز بان خاتون نے كہا كہ مل ایا کونیں لکوسکا کونکہ اس سے ان کے پورے پروگرام پر برا اثر پڑسکا ہے۔ اس پر میں نے محکمہ خارجہ کی میزبان خاتون کو کہا کہ امریکی آئین کی آزادی رائے سے متعلق میلی ترمیم (First Amendment) پر فخر کرنے والا امر یکا ایک پاکتانی صحافی کو اپنی روداد لکھنے ہے کیےروک سکا ہے؟ میں نے اس فاتون کوصاف صاف اعداز میں کمددیا کہ میں ہرحالت میں این اخبار کے لیے کھوں گا، جاہے جھے اس پروگرام سے ڈراپ کر دیا جائے اور وائل پاکستان جانا پڑے۔اس براس خانون کے پاس کوئی جواب ند تھا اور میں پورے دورے کے دوران امریکا کے Double Standards اور مسلمانوں سے اخمیازی سلوک پر لکمتا رہا۔ہم محافیوں کے پاس بندوق ہے اور ندایٹم بم۔ہم تو صرف اپنے مشاہدے،معلومات اور تجویات کی بنیاد پر لکستے ہیں اور بولتے ہیں۔ کوئی اگریہ کے کہ ہم دہ تج بولیں جوام یکا بہاور ک مرضى وخشا كے مطابق موتو الله اليادن كم ازكم ميرى زعم كى عن ندلائے۔

### ڈاکٹر مجاہد منصوری

## آ زادی صحافت کی آٹر میں غیر ذمہ داری کی انتہا

مخاصمت کے خاتیے میں میڈیا کا کردار" The Role of Media in Conflict Resolution" آج کے جدید دور میں ذرائع ابلاغ پر ہونے والی تحقیق کا ایک نا ابوینو ہے۔ انسانی تہذیب کے ارتقائی عمل میں میڈیا کے اس شبت کردار کو عالمی ساستدان، سفارتكار، دانشور، اورخود ماهرين ابلاغيات ب پناه اجميت دے رہے ہيں - جوابول کہ دوسری جگ عظیم کے بعد 45 سال سرد جنگ، میڈیا کو بطور نرم ہتھیار Soft) (Weapon استعال کر کے اوری می جو جاہ کن جھیاروں سے زیادہ موثر عابت ہوا۔ میڈیا ے اس استعال نے عالمی امن کی فضا ش مجی بدی طاقتوں کے غلبے اور دھاک بھانے کی صورت نکال لی۔ سروجک میں ہونے والے درجنوں واقعات (Cases) پر ہونے والی محقیق فابت کرتی ہے کہ میڈیا مخاصت اور تصادم کو پھیلانے کی مجر پور صلاحیت رکھتا ہے۔ سرو جگ کے اختا ی عشرے برمیڈیا کے ذمہ دارانہ کردار کو بدھانے برعالی ماہرین ابلاغیات نے (Conflict Resolution) من ميريا كرداركا جائزه ليما شردع كياتو ده اس نتيج پر پہنچ کہ ''جس طرح میڈیا کے ذریعے تصادم کی فضا کو برقرار رکھ کر سرد جنگ جاری رکھی اور بر مائی جاستی ہے، ای طرح میڈیا اقوام ممالک کے درمیان تسادم اور خاصت کوئم کرانے می بہت مؤثر کردارادا کرسکتا ہے۔"اب تک دنیا میں کی ایسے کیس سنڈیز ہیں جن سے میڈیا کا پیشبت کردار واضح ہوتا ہے۔اس کی تازوترین مثال خود ہمارے قطے میں قائم ہور جی ہے۔ نعف مدی تصادم اور شدید عاصت کی تاریخ رکھنے والے یا کتاب اور بھارت میں جو پیں راسیس جاری ہے اورجس می عوام کے علف طبقات شامل ہور ہے ہیں، مفاہمت کی اس فضا کو تیار کرنے میں دونوں مکون خصوصا یا کتانی میڈیانے بہت اہم اور ڈمدداراند کردار ادا کیا ہے۔ میڈیا کے شبت کردار سے متعلق اس نی ایروچ کوسکنڈے نعوین ممالک نے بہت فروغ

دیا۔سویڈن اور تاروے کی ہے تحور شیول Conflict Resolution میں میڈیا کے کروار ر بعاری رقوم سے محقق پراجیکٹ شروع کیے گئے۔ نیتجتاً ماہرین ابلاخیات میں ایک مکتبہ گلراہیا پیدا ہوگیا جواس پریفین رکھتا ہے کہ میڈیا صرف سرد جنگ کا ہتھیار ہی نہیں بلکہ بیدو متعادم ممالک میں پرامن فضا قائم کرا کے تنازعات فتم کرانے کا مؤثر انسرومنٹ بھی ہے۔ چنانچہ عالمی استحام کے حامی ماہرین ابلاغیات اور دنیا میں تناز حات کوشتم کرنے پر حقیقی یقین رکھنے والے سفارتی حلقوں نے میڈیا کے اس کردار پر بہت زور دینا شروع کردیا۔ پاکتان اور بھارت کے درمیان گذشتہ چندسالوں میں بار بار پیدا ہونے والی شدیدی صت کوفتم کرنے کے لیے جب بھی سفارتی حلقوں اور سیای دانشوروں میں خراکرات موے ، عاصمت میں کی اورمطاوبدفضا پدا کرنے میں میڈیا کے تعاون کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی۔افسوساک ادرتثویش ناک امریہ ہے کہ ایک طرف دنیا میں اس عالم کے قیام کے لیے میڈیا سے کام لين ادرميديا كاس ف كرداركوفروغ دين ك كوششين بورى تسين تو دوسرى جانب مغربى میڈیا سرد جنگ میں میڈیا کے روائی کردار (عاصت پیدا کرنے اور اسے بوھانے) کو برقرار ر کنے کے لیے سرگرم ہوگیا تھا۔ چنانچہ سرد جنگ کے خاتے سے قبل ی "مسلم فند اُمینلوم" مخرب ش ایک سے ، ق سے طور پر بلڈ کردیا گیا تھا۔ حالا تکداس وقت تک 9/11 کا واقعہ ہوا تھا ند کینیا اور تزانیہ کے امریکی سفار تھا ٹول میں دھا کہ ندی 717 ہوا تھا اور ندی بالی میں دھاکے ندی فلطین میں خودکش حلول کا سلسلہ شروع ہوا تھا بلکہ جاس نے پرامن سیای جدوجد کے لیے انفاضہ کی تحریک شروع کی تھی جس کی تقلید مقبوضہ کھیریں بھی ہوئی لیکن ہر جگہ یا پواراپ رائز تک کوسلح جدوجہد ہیں تبدیل کرنے پر مجبور کردیا گیا۔

اس ہی مظر کے ساتھ سودیت ہوئین کا فاتمہ ہوا تھا۔ نیڈ کے سیرٹری جزل سالوا (ہور پی ہوئین کے موجودہ دزیر فارجہ) نے ایک ٹی دی انٹرو ہو بھی نیڈ کے قیام کو جاری رکھے کا جواز بھی بتایا کہ"اب نیڈ مسلم فنڈ آینظوم کے خطرے سے شننے کے لیے قائم رہے گا"۔ اسکلے سال 1992ء بھی امر کی پروفیسر بھ فنگ ٹن کا شہرہ آ فاق تحقیقی مقالہ" تہذیج س کا تسادم" مال 1992ء بھی امر کی پروفیسر بھی بنا الاقوای امور کے مشہور تحقیقی جریدے فارن الخیار نے مشہور تحقیقی جریدے فارن الخیار نے مشہور تحقیقی جریدے فارن الخیار نے من شائع ہوا تو مغربی میڈیا نے اس کی خوب تشھیر کی ادر اسے ایک عالمی ڈیبیٹ کا موضوع بنا ڈالا۔ زیردی شروع کی گئی اس نئی سرد جنگ کے آغاز بھی مغربی میڈیا کا کردار

اعبائی منازع رہاضوصاً مسلم دنیا میں تو یہ اپنا اعتبار کو بیضا۔ مغربی میڈیا خصور ما امریکہ کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی اعبائی شکل عراق پر امریکی، برطانوے حلے سے قبل اس پر دیگئٹرے کی شکل میں سامنے آئی جس میں امریکی میڈیا ( بھیٹیت مجموثی ) نے عراق میں جاہ کن ہھیاروں کے ذفار کا خوفا کرنے میں امریکی انظامیہ کی بحر پور معاونت کی مراق پی اس حلے کے خلاف عالمی رائے عامہ کے شدید دہاؤ کے باوجود مجموثی طور پر امریکی میڈیا اپنی حکومت کے من بانے اور سامراجی نوعیت کے اقد المات کا الیا ''دفاشعار'' لکلا کہ اس پر فیشنو کا جازہ لکا کہ اس پر فیشنو کی جازہ کی میڈیا اپنی طافی کے جازہ کو جنا ہے۔ المانی کا جازہ کی بان کی طافی کی جائے کی انتظام کی بار فیشنو اس کی عالمی جب تک مشرق کر اپنا اعتاد کو بیشا ہے۔ حس تک مشرق کا اپنا میڈیا دورتیں پائے گا۔ حساس کی غلب تو رہے گالیکن اس کی تیزی سے اعتبار حساس کی تیزی سے اعتبار کے دوررس نتائج کوردکا نہیں جاسکے گا۔

اس ہی معریف و تمارک کے اخبار محتافی رمول علے کے زمرے عل آنے والے کارٹونوں کی اشاعت اور مسلمانوں میں اس کے شدید رد عمل کے باوجود کئی اور بی ممالک کے اخبارات میں ان کی اشاعت محرر نے بدواضح شبہات پیدا کردیے ہیں کدونیا کو تعمادم ے دوچار رکھنے اور ترزیبی تصادم کے نظریے کو فروغ دینے والی ابلافی قو تیں منظم موکر سرگرم موكى بير ان كابدا (اورموجوده حالات ش شايد واحد) بدف اسلاى دنيا ہے۔اس امر كا جائزہ لینا ضروری ہے کہ شرکی مید عالمی قوتیں ،مسلم حکومتوں،میڈیا، دانشوروں اور امد کی جماری ا كريت كى اس يقين وبانى يريقين جيس كررى كراسلام سلامتى وامن كاعالمى بيغام ب ياكدوه ہر حال میں مسلمانوں سے الجو کر کوئی برا تصاوم با کرنے پرتلی موئی ہیں؟ ڈینش اخبار نے جس طرح نی کریم ﷺ کے کارٹون شائع کرنے کی گھتا فی کے بعد آ زادی اظہار کی آ ڑیں اپنے ممناؤنے اقدام کے باجواز ہونے کی بوزیش کی ہے اور جس طرح آزادی محافت کے نام پر کے بعد دیگرے کی بور بی اخبارات نے انہیں ری پروڑ بوس کیا ہے اس سے تو واضح مور ہاہے کہ بیمسلمان اور متعلقہ بور ٹی ممالک کے درمیان تعمادم پیدا کرنے کی کوئی بہت منظم سازش ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیش اخبار اور اس سے اظہار بھی کرنے والے کی بور فی اخبارات نے دنیا مجر کے مسلمانوں کو مفتقل کر کے آخرکون سا مقعد حاصل کیا ہے؟ ساتے سادہ نہیں کہ'' آزادی کے اس منہوم کو نہ بھتے ہوں کہ جہاں ان کی آزادی سے کوئی دوسرا متاثر ہونے گئے، وہاں ان کی آزادی کی صدفتم ہوجاتی ہے۔ "جو حقائق سامنے آئے ہیں اور بعض

مغرلی اخبارات مسلم دنیا کے شدیدرد کمل کے باوجودائنا در بے کوجو غیر ذمدداراندردیدافتیا کر رہے ہیں۔ اس سے تو یہ واضح موتا ہے کہ بداخبارات، ان کا دفاع کرنے والی حکومتیں اور تعظیمیں غیراعلانیہ طور پرمسلمانوں میں اشتعال پیدا کرنے پرمتنق ہیں۔اگران کے اس غیر مہذب اقدام کا دفاع اظہار رائے کی آزادی کے نعرے سے بی کیا حمیا تو چرد نیائے اسلام میں ملا اور مدر سے کو بھی اشتعال پیدا کرنے سے ٹیس روکا جاسکے گا۔مغربی الزامات کے مطابق وہ جود خود کش جام، تار کرتے ہیں، اس کے اس بروہ وہ طا اور مدرسے کی ابلائی صلاحیت عی ہے۔ اگر ان کے جواز کے مطابق مغربی پریس کومسلمانوں کو معتقل کرنے کی آ زادی ہوئی وإية ومغرب كوابنا بيدمطالب فتم كردينا وإي كمسلم ممالك كى حكوتس اسي مكول بس حسول آ زادی اور بنیادی حوق کے تحظ کے لیے اپنے شمریوں کو مشتعل کرنے والے ابلائی مراکز ختم کردیں۔ بیصورتحال یقینا دنیا کو''تہذیبوں کے تصادم'' کے نظریے کو ایک طویل اور ہولناک فکل میں و حال دے گے۔ جس کی ذمدواری مغرب کے اس اشتعال اکیز میڈ یا پر عائد ہوگ جوآ زادی اور ذمہ داری کے (ہر حال میں مطلوب) توازن کو بگاڑنے پر آل گیا ہے۔ سومسلم ممالک کی حکومتوں، سیاستدالوں، میڈیا اور دانشوروں کو اب میہ عالمی ڈیبیٹ شروع کرنی چاہے کہ کیا"میڈیا کو اتن آزادی دین چاہے کہ قالف تہذیوں سے فرائے یا سوسائی ش ان سے کرانے کا ماحل پیدا کرئے "۔ اگر آزادی محافت کی آٹر میں اشتعال پیدا کرنے اور اس كے دفاع كا سلسلہ جارى رہاتو ايك الى" الدرورلد" وجود ش آ جائے كى جوسب سے زیادہ مغرب کے لیے پریشان کن ہوگی۔ یہ پیدا کیا گیا تہذی تسادم جب بھی ایے مولناک مائج کے ساتھ خم ہوگا تو یہ قابت کرنا مشکل نہ ہوگا کہ 21 ویں مدی کے اس ساہ باب کے کھیے جانے کی ایک عی وجہ ہوگی کہ مغرب کی ابلافی قونوں کے ایک موڑ لیکن اعبائی غیر ذمددار ھے نے مغرب اور مسلمانوں میں آزادی کے مغہوم کو شنازعہ بنا دیا اور اپنی تشریح کے مطابق مادر پدر آزادی کا استعال کیا۔ بہتر یہ ہے کہ مغرب مے محقق اتن مکمنا دُنی سازش کے ماسر ماسکڈ کو خود عی الل کرے اے کیفر کردار تک پہنچائیں ادر سوچیں کہ Conflict Resolution میں میڈیا کے عبت کروار کے پروموٹر سیکنڈے غوین ممالک آج ایک ارب 25 كرور مسلمانوں مل شراكيزممالك كون سمج جارہے ہيں۔

#### آ صف محمود ایندو د کیٹ

# Holocaust اورمغرب کی آزادی صحافت

مغرب ک "آزادی اظهار" کا امرار ہے کہ اس کے نقدس کی خاطر مسلمان ناموس رسالت عظی ہے دستبردار ہوجا کیں۔سوال یہ ہے کہ آزادی صحافت کی حقیقت کیا ہے؟ آپ Holocaust کا مطالعہ بجیے، آپ کواس سوال کا جواب ل جائےگا۔

ایک داستان ہے جے مقدی آ درش بنا کر سارے ہور ہاں گا کہ سارے ہورہ پر کا الما کہ یہود ہوں کا قمل عام کیا اور انہیں گیس چیبرز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یہود ہوں کی مظلومیت کی بید داستان اور انہیں گیس چیبرز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یہود ہوں کی مظلومیت کی بید داستان ہورپ میں اتنا نقتی رکھتی ہے کہ وہاں قانو تا اس داستان کو زیر بحث لا تا یا اس سے اختلاف کرنامنع ہے۔ آسٹریا میں اس کی سزا سات سال ہے۔ فرانس میں مال تقد یا تمین لا کھ فرا کہ بران سات سال ہے۔ فرانس میں سال قید یا تمین لا کھ فرا کہ براند ہے۔ یہی حال دیگر ہور ٹی مما لک کا ہے۔ کہیں ایک سال قد ہیں تمین سال، تا ہم سارے ہورپ میں میہ طے ہے کہ کوئی فرد، کوئی اخبار اور کوئی صحافی اس داستان سے اختلاف میں کرے گا اور کوئی دوسرا مو قف شاکع نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس وقت کی ہورٹی صحافی کی جرف کا آ غاز برائے۔ اس بارے میں یہود ہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا، یورپ اس پر کمل بحث کا آ غاز کر سکے۔ اس بارے میں یہود ہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا، یورپ اس پر عمل بحرا ہے۔ اس اعلامیے کہ استے وسطے پیانے پر کس عام کر سکے۔ اس بارے میں جود ہے قطعا یہ سوال نہیں ہو چھنا چاہے کہ استے وسطے پیانے پر کس عام فی طور پر کیے عمل مواج گیس چیبرز کے وجود کے بارے میں خدتو کوئی سوال پیدا ہوتا ہوا ور دئی بیدا ہوسکتا ہے۔ اور

عیس جیمرز میں یہودیوں کے آل کے بارے میں دواحتراف جرم سامنے آئے ہیں۔ ایک Hess کا اور دوسرا Sauckel کا، Hess نے اپنی سوائح حیات "آ ٹوبائیگرانی آف ہیں" میں لکھا ہے کہ ان سے تشدد کے ذریعے ایسے منحات پر دیم خط کرائی آف ہیں" میں انہیں کچوعلم نہ تھا کہ ان پر کیا لکھا ہے۔ اس تشدد کی گوائی کرائے گا۔ اس تشدد کی گوائی السما ہے۔ اس تشدد کی گوائی السما ہیں دیے ہیں۔ جنوں نے 11 ماری 1946ء کو Rupert Butler کو ایس کے قارم سے گرفار کیا۔ Sauckel کا احتراف برم بھی تشدد کا شاخسانہ تھا اور فرانس کی قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی بھیکر اور سینے راجہ گاراوڈی نے اپنی کیاب The Founding کا میان میں تحمید 69 پر Sauckel کا میان نظم کیا ہے جو اس ٹریوٹل کے سامنے دیا کہ ان سے تشدد کے ذریعے ان دیکھی تحریر پر و شخط کرالے گئے۔

جس ٹر بیول نے Holocaust پر میر تقدیق جبت کی، اس کے سارے جی کی دوی متے اور مترجم کے فرائش دینے والوں کی اکثریت بھی میودی متی ۔ Nuremberg ٹرائل ونیا کا بدنام زباند ٹرائل تھا جس کے بارے میں 26 جولائی متل کے اور فردامر کی اٹارٹی جزل راہدے ، انتی جیکسن نے کہا تھا کہ بیا تحادیوں کی جنگ کا تسلس ہے۔''

آرٹیل 19 اور آرٹیل 21 کے تحت اس ٹریول نے شہادتی وصول کر کے یہ اس ٹریول نے شہادتی وصول کر کے یہود ہوں کے قل عام پر مہر تعمد بین قبت کری۔ آرٹیل 19 کا کہنا تھا کہ ٹریول روائی طریقہ شہادت سے آزاد ہوگا اور جوشہادت اس کا تی چاہے، وہ تجول کرےگا۔ آرٹیل 21 کا کہنا تھا کہ واقعاتی شور کی جائے گی اور اس کے لیے مرید واقعاتی شواہد ہیں ما تھے جا تیں گے۔ یعنی ہروہ چیز جولوگ عمومی طور پر درست بجھتے ہوں، وہ درست قرار یا ہے گی۔

چنا نچراس طرح کی معظمہ خیز عدالتی کاردوائی کے ذریعے بیٹا بت کیا گیا کہ نازیوں نے گیس چیبردل میں یبود یوں کا آل عام کیا۔ چنا نچر کئی مغبوط شوابد کو محکراتے ہوئے طے کرلیا گیا کہ گیس چیبر شے ادرآل عام ہوا تھا۔ طالا تکہ Wolter Laquer اپنی کتاب Terrible Secret (صفحہ 190) میں کھتے ہیں کہ اٹلر نے یبود یوں کے آل عام کا کوئی تحم نہیں دیا تھا۔ کی اصر اف آل ابیب ڈائمیشیون سنٹر کے ڈاکٹر Kubvof نے بھی کیا ہے کا محم نہیں دیا تھا۔ کی اصر اف آل ابیب ڈائمیشیون سنٹر کے ڈاکٹر Lucky Dawid Owic کی کتاب The War Against Jewes

کے صفحہ 121 پر موجو دہے۔ تازیوں کے خلاف قائم ہونے والے ٹر بوٹل کے امریکی نج Sunday کا 1959ء کوکیٹھلوک ہفت روزہ Stephen S. Pinter میں ایک خط شائع ہوا جس میں وہ اعتراف کرتے ہیں:

"من نے 17 ماہ امر کی ملٹری جج کے طور پرکام کیا ہے بیں گوائی دیتا موں کہ وہاں کوئی گیس چیبر نہ تھا اور بن اس موضوع پر کسی بھی آ دی سے زیادہ معلومات رکھتا ہوں۔"

تو ہیں آ میز کارٹونوں کی اشاعت پر مغرب کی سول سوسائی نے جہاں اظہار ناپندیدگی کیا ہے، وہیں اس بات پر امراز کیا ہے کہ آزادی رائے کا احرام ہونا چاہے۔ گویا ایک بات کو فلط بھنے کے باوجود سول سوسائی، آزادی رائے پر کمپرو مائز کرنے کو تیارٹیس اور اسے بات کو فلط بھنے کے باوجود سول سوسائی، آزادی رائے پر کمپرو مائز کرنے کو تیارٹیس اور برنظر فانی کرنے کو تیارٹیس سوال ہے کہ مغرب کی بیسول سوسائی اس وقت کہاں ہوتی ہے برنظر فانی کرنے کو تیارٹیس سوال ہے کہ مغرب کی بیسول سوسائی اس وقت کہاں ہوتی ہے دب کوئی فرد آزادی رائے کا استعال کرتے ہوئے کا کامیانی کرتی جھمٹالیں صاضر ہیں۔ بیسول سوسائی اس کا تحفظ کول نیس کرتی ؟ چھمٹالیں صاضر ہیں۔ بیسول سوسائی اس کا تحفظ کول نیس کرتی ؟ چھمٹالیں صاضر ہیں۔ دیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ انہوں نے اس تعمیر کا کامیانی سے دفاع کیا اور انٹرو ہو ہیں

" إس" قرار ديد مح لين آزادى محافت كعلمردار معاشر من كوئى باتع حركت ش آيا

اور انہیں ڈگری دینے سے محروم کردیا گیا۔ بدم ہذب دنیا کا واحد واقعہ ہے کہ تھیسر لکھ لینے اور اس کا کامیاب دفاع کر لینے کے باوجود کسی کو ڈگری سے محردم کردیا جائے۔ چا ہے تو یہ تھا کہ بورپ کی سول سوسائٹی ایک طوفان کھڑا کردیتی محرافسوس آزادی کے علمبردار Henry کے لیے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔

Perri Guillame

آب شائع کی، نام تھ Perri Guillame ایک معروف پبلشر تھے۔ ان کے ادارے نے ایک

آب شائع کی، نام تھ Perri Guillame اس میں

دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا تھا کہ 60 لاکھ یہودیوں کے آل عام اور گیس چیبرز کی کوئی

حقیقت جہیں یہ آزادی رائے کے علمبردار معاشرے میں ان کے ادارے پر حملے ہونا شردی ہوگئے۔ انفراسٹر پچر جباہ کردیا گیا۔ یہاں تک کہ حکومت بھی ''آزادی رائے'' کا علم تھام کر میدان میں آگئ اور ان کے ادارے پر بھاری جربانے عائد کردیے گئے۔ Perri نے دلبرداشتہ ہوکر یہ شعبہ بی چھوڑ دیا۔ سول سوسائٹی کے کسی فرد نے حکومت سے یہ نہ کہا کہ دلبرداشتہ ہوکر یہ شعبہ بی چھوڑ دیا۔ سول سوسائٹی کے کسی فرد نے حکومت سے یہ نہ کہا کہ علمبردار جانے کہاں مدہوش پڑے دہے۔

ڈاکٹر Staglish نے Staglish کے نام سے ایک کواب کا سے ایک کواب کی کہ کا ہے۔ ان پر تین قا تلانہ حملے ہوئے اور اس کے کو کومت حرکت میں آئی اور ان سے ڈاکٹر کا اعزاز واپس لے لیا گیا۔ سول سوسائی میں سے کی نے حکومت سے یہ نہ کہا کہ Staglish کو اظہار رائے کا حق حاصل ہے۔

Did Six Million Really نے ایک کتاب لکمی، نام تھا Zendal کے ایک کتاب لکمی، نام تھا Zendal ہے تا نجید ٹورنٹو میں ان پر مقدمہ چلا اور اس جرم کی پاداش میں انہیں سزا دی گئی۔ سول سوسائٹی کے کسی سرکردہ ہیومن رائش والے یا والی نے Zendal کے حق اظہار رائے کا دفاع نہ کیا۔

المبلی کے ڈپٹی سیکر رہے، بعدازاں Roger Garaudy فرانس کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی سیکر رہے، بعدازاں فرانس کے منیر فتن ہوئے۔آپ کا شارنمایاں سیاستدانوں میں ہوتا تھا۔آپ کی تحقیق سے زائد ممالک کے اخبارات میں بیک وقت شائع ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ آپ کی تحقیق Holocaust کی جائب متوجہ ہوئی جب آپ نے Holocaust اور کیس چیمرک

حقیقت پرانگی اشائی تو بورپ میں آپ کے مضامین کے شائع ہونے پر پابندی عائد ہوگی۔ ٹی وی چینلوں نے آپ کا مؤقف نشر کرنے سے انکار کردیا اور عدالتوں میں آپ پر مقدمات قائم ہو گئے۔ ان کا ادارہ جاہ ہوگیا۔ لیکن سول سوسائی میں سے کوئی آگے نہ بڑھا، کی نے بیہ نہ کھا کرراجرنے اپنا اظہار رائے کاحق استعال کیا ہے، اسے پریشان نہ کیا جائے۔

ہورپ ایک داستانوں سے مجرا پڑا ہے جہاں Holocaust کے معبد پر اظہار رائے کا بلیدان ڈال دیا میالیکن کس کہانی میں ہم نے بیٹیں پڑھا کہ مجمی سول سوسائی نے کسی ایسے فردکی اظہار رائے کی آزادی کے لیے مجمی آواز اٹھائی ہوجس نے Holocaust پر مختیق کرنا جابی ہو۔

یہودیوں کے مارے جانے سے اٹکارٹیش لیکن 60 لاکھ کی تعداد اور کیس چیمبر بہرحال ایک الی واستان ہے جس کا سر ہے نہ پیر۔ اس کہائی کو جس طرح سٹیج پر قلمایا گیا، معروج ججز اس سے اختلاف کرتے ہیں جوآپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کی شہادتیں جموٹی اور خود ساختہ ہیں۔معروف مؤرفین اس کو ڈراما قرار دیتے ہیں۔ لیکن پورے بورپ کے سنگڑوں اخبارات اور ہزاروں صحافحوں میں ہے کی ایک کی جرائت نہیں کہ وہ اس موضوع پر آ زادی رائے سے کام لے سکے۔

کیا ہمیں بیسوال نہیں ہو چمنا چاہیے کہ جوسول سوسائی ایک کارٹون کو غلا بیھنے کے باوجود کارٹونسٹ کی اظہار رائے کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ Holocaust کے معاطم میں بکری کیوں بن جاتی ہے؟؟؟



### ڈاکٹراحسٰ اختر ناز

## توہین آمیز خاکے اور بین الاقوامی صحافتی اخلا قیات

دنیا بحریش محن انسانیت سال کی شان اقدس کے خلاف شائع ہونے والے نا پاک خاکوں کے خلاف شائع ہونے والے نا پاک خاکوں کے خلاف مظاہرے ہورہے ہیں۔ عشق نبی سالت ہے سرشار ہر مسلمان مغرب کی اس ہرزہ سرائی اور سازش پر فعلہ جوالہ بنا ہوا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی زبان میں وہ کہدرہا ہے:

ذہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بعلی کی حرمت پر خدا شاہر ہو نہیں سکیا

کی کٹ مرنے کا جذبہ مسلمانوں سے ان مکوں کے سفار بخانوں پر حملے کروارہا ہے اور کئی جذبہ ان مکوں کی معنوعات کا اقتصادی بائیکاٹ کرنے پر اکسارہا ہے۔ اپنے ملک کا نقصان کرنے کی بجائے ان کونقصان کہنچانے کی ضرورت ہے۔ وہی امریکہ اور مغرب، جوائی جہوری آزاد ہوں اور نائن الیون کے بعد بالخصوص ووسرے فدا جب کا احرّام اور ان سے مکالے پر زوروے رہے جیں، وہی اب اپنااصل چرو ونیا کے سامنے لاکرائی ہی تعلیمات اور وہورک کی سرعام نفی کررہے جیں۔ ایک اخباری اعدازے کے مطابق مختف مما لک کے تقریباً 75 اخبارات جی سے خموم موادشائع ہو چکا ہے اور 200 سے زائد ٹی وی جینلواسے نعوز فیجر کی صورت میں پیش کر بی جیں۔

اس دقت انسانی حقوق کے ان علمبرداردں کو یہ یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس حقوق کے بین الاقوامی کونشن کی خلاف درزی کر رہے ہیں۔ وہ نسلی تعصب کی تمام صورتوں کوئتم کرنے میں الاقوامی کونشن کر رہے۔ ندموم کارٹون شائع کر کے مغربی ممالک نے بین الاقوامی قانون کی دھجیاں اڑا دمی ہیں۔ آزادی صحافت کے نام پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل زخمی کیے ہیں۔ اس مسئلے کو عالم اسلام کے ماہرین قانون کو انسانی حقوق کی بور پی عدالت علی اٹھانا جا ہے۔

یے گتا خانہ خاکے شاکع کرنے والے اخبارات کو سلمانوں کے دینی جذبات مجروح کرنے کی بعذبات مجروح کرنے کی بجائے اپنی اشاحت بوحانے کے لیے دوسرے جھکنڈے آزمانے چاہئیں ندکہ پورے عالم اسلام میں نفرلوں کا ایک کرام برپا کردیا جائے۔ ایسے تخریجی ذہنوں کو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے وہ مشہور واقعہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے، وہاں سے ان کی آزادی کی صدود تم ہوجاتی ہیں۔

مادر پررآ زاد صحافت کا چلن دنیا کے کی بھی ملک میں برداشت نہیں کیا جاتا۔
صحافت کے ان در یدہ دبنوں کو ان کی اپنی تاریخ یاد کروانے کی ضرورت ہے کہ 1971ء میں مید نخ (جرش) میں بور بین کمیوٹی کی صحافی ٹریڈ بونیوں کے چھٹے اجلاس میں صحافیوں کے فرائض ادر حقوق کا ڈیکٹریش منظور کیا گیا تھا۔ اس ڈیکٹریش کا مرکزی گئتہ تی بیتھا کہ صحافیوں کو آزادی صحافت کا حق استعال کرنے کے ساتھ سرقدم پر ذمہ داری کا شوت بھی دیتا ہوگا۔ اس ڈیکٹریش کا بیسواں گئتہ بھی تھا کہ صحافی کسی فرد یا ادارے کے منطق غیر اخلاق، لوجین آمیز، ناشاکت مواد شائع کرنے سے کھل اجتماب کرے گا۔ اس ڈیکٹریشن پر دستھل کرنے والے ممالک میں منطق می سائیرس، چیکوسلواکیہ، ڈنمارک، فن لینڈ، فرناس، وفاقی کرنے والے ممالک میں منطق میں سائیرس، چیکوسلواکیہ، ڈنمارک، فن لینڈ، فرناس، وفاقی میں موجوریہ جرمنی، بوبان، مشکری، آئرلینڈ، اٹی، نیدر لینڈ، ناروے، پولینڈ، رومانیہ، سویڈن، سویٹر رلینڈ، ترک، بو کے، کینیڈا، کیری بین، چلی، کولییا، کوبا، امریکہ، وینزویلا اور آسٹریلیا وغیرہ شامل شے۔

آزادی صحافت کے نام پر عالم اسلام کے داوں کو شدید تھیں پہنچانے والے یہ کیوں بھول گئے کہ وہ عالمی اوارے جن پر ہمیشہ ان کا بعندرہا ہے، انہی کے قائم کردہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیکو UNESCO کے تحت صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم نے لومبر 1974ء میں ''صحافت کا عالمی ضابطہ اخلاق'' منظور کیا تھا۔ اس کا پہلا گئتہ ہی بیر تھا کہ کوئی صحافی تھا کہ کوئی محافی تھا کہ کر نے جن کے ایک خابی گردہ کی تو بین کرنے کے لیے صحافت کے در لیے کوئی حمار میں کیا جائے گا۔ اس کا پانچاں گئتہ یہ تھا کہ ہر صحافی عوامی مغاد کے لیے کام کرے گا۔ بنیادی انسانی حقوق کا ہردفت خیال رکھے گا۔ لوگوں کے درمیان افہام د تغییم کوفروغ وے گا۔ عالمی سطح پر دہشت گردی کے پھیلاؤ کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ اوگوں کوشش نہیں کرے گا۔ اوگوں کوشش نہیں کرے گا۔ ساتی ، نسلی ، خابی تحقیات اور نفرت کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں کرے گا۔

اقوام حتدہ کے ان ممبر ممالک کے محافیوں نے بیٹر پندانہ خاکے شائع کر کے اس عالمی محافق ضابط ان افرام حدہ کے اس عالمی محافق ضابط ان اخلاق کی شدید خلاف ورزی کی ہے۔ اس خلاف ورزی کا اقوام متحدہ کے ادارے کوئی سختی سے نوٹس لیما جا ہیں۔

1983ء میں پیرس میں پونیسکو کے تحت چوہے بین الاقوای مشاورتی اجلاس کے بعد پیشہ ورانہ محافت کے جودس اصول وضع کیے سے ان میں تیرااصول ہے کہ محافی ہر حال میں اپنی سابی ذمہ اری پوری کرے گا۔ چمٹا اصول بیر تھا کہ ہر محافی کو انسانی وقار کا خیال رکھتے ہوئے تمام انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرتا جاہیے۔ ان کی شہرت کو زبانی یا تحریری صورت میں نقصان نہیں پہنچانا جاہے۔ آٹھوال اصول بیر تھا کہ ایک سے محافی کو انسانیت کی مورت میں نقصان نہیں پہنچانا جاہے۔ آٹھوال اصول بیر تھا کہ ایک سے محافی کو انسانیت کی آفاتی اور قومی آزادی ہے بھی مقدم جانتا جاہیے، جبکہ اسے ہر تبذیب کے اتمیازی تقدی کا خیال رکھن چاہیے۔ محافی کو بین الاقوای تعلقات کی بہتری اور ہم آ بھی کے لیے اس اور خیال امور نما ہی انسان قائم کرنے کے لیے مکالے اور گفت وشنید کی تمایت کرنی جاہیے۔ ہر محافی کو ان امور سے متعلقہ بین الاقوامی معاہدوں، اعلانات اور قرار داودل کے با ۔۔۔ میں اخر مینا حاسے متعلقہ بین الاقوامی معاہدوں، اعلانات اور قرار داودل کے با ۔۔۔ میں اخر مینا حاسے تاکہ ان کی پابندی کی جاسکے۔

اس بین الاقوای محافق ضابطه اخلاق کا نوال تکته بیرتھا کہ برمحافی دنیا بحریل جنگ کے خاتے اور انسانیت کے درمیان تصادم پیدا کرنے والی تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ، کوششیں کرتا رہے گا اور اسے تمام اقوام کے تقدیں اور حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے ہیں اسے نسل جنس، زبان، قومیت اور خرجب وغیرہ کی بنیاد پرکوئی اتمیاز نہیں کرتا چاہیے۔

ذکورہ عالمی محافق ضابطۂ اخلاق کی روشی ش جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ ادر بور پی اقوام نے اپنے ہی طے کردہ اخلاقی ضابطوں کی دھجیاں کس طرح اڑائی جیں۔ان اقوام نے اسلام سے تبذیق تصادم میں ہر بات بھلا دی ہے اور تعصب ونفرت کی آگ میں سب چھے جلا کرمیمسم کردیا ہے۔

ضابطہ اخلاق کے بارے میں میرعموی تاثر پایا جاتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر حکومتوں کے پاس سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ انگریزی معاصر''ڈان' میں معروف بھارتی صحافی ایم ہے اکبر کا مضمون "The answer is bycott" 17 فروری 2006ء کو شائع ہوا ہے۔ اس میں اعرفیت پر موجود ڈنمارک کے پیش کوڈ کے سیکشن B -2066 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق اگر کوئی فرد حوالی سطح پر اراد تاکوئی بیان دیتا ہے یا اسک کوئی اطلاع دیتا ہے کہ جس میں کسی گروہ یا افراد کو دھم کی دی گئی ہو، ان کی بے عزتی یا تو بین کی گئی ہو، اللا کا دیتا ہے کہ افراد کی نسل ، رنگ ، قوم ، علاقے ، حقیدے ، یا جنسی حوالے سے ہو، اس جرم کا ارد کاب کرنے والے کو جربانہ کیا جائے گا اور اسے دو برس کے لیے قید کیا جائے گا۔ اس سیکشن 140 میں یہ اضافہ ہے کہ اگر کوئی فرد کسی می فرد کے حقیدے یا کسی بھی فرد ہی کہ وی فرد ہی کسی خوش ، جو اس ملک میں قانونی طور پر مسلمہ ہے، کی تو بین یا بے عزتی کرتا ہے، اس کو جربانہ اور چار ماہ سے ذائد حرصہ قید کی میزادی جائے گا۔

اس قانون کی موجودگی ہیں ڈنمارک کے وزیراعظم اپنی بے یاری و مدگاری کا روتا کیے روسکتے ہیں۔ انہیں روئے زہن پر رہنے والے 150 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے عقیدے اور جذبات کا لاز آ احر ام کرنا اور کروانا چاہیے۔ آخر تین سال قبل ڈنمارک کا وہی اخبار معرت عیمیٰ علیہ السلام کے بارے ہیں تو بین آ میز مواد شائع کرنے سے کیوں رک کیا تھا؟ ان ملکوں ہیں بولوکا سٹ کے بارے ہیں بات کرنے والے کو جیل میں والے کا قانون کیوں رائج ہے؟

اخبار Jyllands Posten کا متعسب ایڈیر فلیمنگ روز اگر اپنی اس ہرزہ مرائی اور ضابط افلاق کی خلاف ورزی پر محانی یا تکنے کو تیار فیس ہے تو اسے محافت کی بجائے کوئی اور پیشہ افتیار کرلینا چاہے۔ اس کے بقول اگر بیر تہذیبوں کی بجائے ثقافتوں کی جنگ ہے تو اس کی اس ندموم حرکت سے پورے عالم اسلام نہیں بلکہ دنیا کی تمام مہذب قوموں کو اس کی اس گستا خانہ اور کروڑوں انبانوں کی دلا زاری کرنے والی ثقافت سے بہت زیادہ فرت ہو چکی ہے۔ فلیمنگ روز الی گھٹیا حرکات کرکے خود کو اپنے پہلے سے تباہ شدہ اور ہر اخلاق سے عاری اور بد بودار ثقافت کو بہت جلد دنیا بحر میں شدید نفرت کی علامت بنادےگا۔

#### ابوطابر

## مغرب تعصب کی چھتری تلے

اسلام کے بارے میں جو خبا (Complex) پیدا موچکا ہے، وہ خود مغرب اور استعاد بی کے لیے سب سے علین خطرہ ہے۔ بدخبا مغرب بی نے پیدا کیا، یعنی اپنے لیے عمر حاضر کا بہت بدا خطرہ خود بی کمر اکرلیا۔اب پوری ونیا کے سجیدہ فکر،معتول اورمتوازن وانشور اور اہل الرائے معربی طاقتوں پالحصوص ان کے دانشور طبقوں پر زور دے رہے ہیں کہ اپنی روڈکشن کے مضمرات سے بیخ کی تداہر بھی خود عل کریں۔ پوری دنیا آگاہ ہوچکی ہے کہ اسلام کے بارے میں تعصب بلا جواز ادر بے بنیاد ہی ٹیس، بہت صد تک معکم خیر بھی ہے۔ ر دزنامه ظیج نائمنری ایک حالیه اشاعت می معروف قلم کارمحتر مدنورین اکبری للعتی بین: مغرب میں مسلمانوں کے خلافی جہالت اور دقیانوی تصورات کی چمتری تلے تعصب کے سائے معلیتے جارم ہیں۔ ویکنایہ ایک کاس میں میڈیا کتا کردار ادا کرتا ہے؟ اس کا اعدازہ ہمیں تاروے میں ہونے والے ایک افسوساک واقعہ سے ملا ہے۔ ناروے میں جنونی قاتل کی طرف سے قل و عارت كرى كے چھ لمح بعد كى نوز جينلونے بغير كى تقديق اور قابل اعماد وريع ك والے سے بہ خر جاری کروی: بہ ملہ"ا جا پندمسلمانون" کی طرف سے کیا میا ہے۔اس واقعه پر غویارک ٹائمنر نے وہشت گردی پرمہارت رکھنے والے تجوید کار میک کانٹس کا تجرو شائع كيا جس مي اس نے حملے كا ذمه دار ايك ايسے دہشت كرد كروب كو ثهر ايا جو بين الاقوامي "جہادیوں" کا مددگار ہے۔ (مغرب میں زرد صحافت کو فروغ دینے میں پیش پیش) فاکس نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حلے کی ذمددار سلک ایک عظیم ہے۔"

"اس واقع کی سب سے معنجد خیر کورت کی برطانوی اخبار" دی سن" کی تھی۔ یہ اخبار کھتا ہے او اس واقع کی سب سے معنجد خیر کورت کی برطانوی اخبار کھتا ہے اور منظم کی میں جانے کریڈ القاعدہ کا کام ہے جس نے ناروے کو وحملی دی ہے یا جمر لیبیا کے رہنما کرال معمر قدّ افی کی طرف سے تنہید ہے۔" ایسے نا قابل تعمدین معلومات اور منظم د

ذرائع ابلاغ کے غیر مخاط جائزے پریٹان کن حقیقت کے آئیہ دار ہیں اور مسلمانوں کے خلاف منفی تاثر کی مہم جاری ہے۔ اصل پریٹان کن ہات یہ ہے کہ مغرب اس معاشرے کے بارے بیل نے دنیے ورک (ک این این) کے متعلق امریکہ اپنے مسلمان اتحاد ہوں کے ہارے بیل نیوز نیٹ ورک (ک این این) کے متعلق امریکہ اپنے مسلمان اتحاد ہوں کے ہارے بیل تعتیم ہوچکا ہے۔ ک این این کا دموئی ہے کہ 53 فیصد امر کی ذاتی طور پر مسلمانوں کے بارے بیل جارے بیل جارے بیل جارے بیل جارے بیل اسلام کے بارے بیل کوئی بنیادی معلومات نہیں ہیں۔ حالیہ گیلپ سروے کے مطابق 43 فیصد امر کی مسلمانوں کے متعلق کم تعصب خیس اس تعداد سے دوگا وہ لوگ ہیں جو عیسائی، یہود ہوں اور بدھ مت کے پیروکاروں رکھتے ہیں۔ اس تعداد سے دوگا وہ لوگ ہیں جو عیسائی، یہود ہوں اور بدھ مت کے پیروکاروں کے بارے بیل تعصب محسوں کرتے ہیں۔ 101ء بیل ہونے والی ایک جحقیق کے مطابق مغرب بیل ہے والوں کی اکثر بیت مسلمانوں کو خشرد داور جنونی جمعتی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق اسلیوں کو خشرد داور جنونی جمعتی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق مغرب بیل بیل 20 فیصد اور فرانس بیل 23 فیصد لوگ مسلمانوں کو خشرد داور جنونی جمعتی ہے۔ اس تحقیق کی منائندگی کرتا اسلمانوں کو خشرد داور جنونی جمعتی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق کے جو حالات سے بے جو حالات بیل ہے اور اسلام فویما غیر واضح ہوں اور فلا تھودرات پر پروان پر حالیا جار ہا ہے اور سے جو حالات کی پیدادار ہے۔"

"دمغرب کون اس فرجب (اسلام) اوراس کے پیروکاروں کے بارے بیل فکوک
کا شکار ہے جس کے بارے بیل زیادہ جاتا ہی نہیں۔ میڈیا مخلف اقوام اور گروہوں کے
بارے بیل تاثر پیدکرنے بیل اہم کرداراد کرتا ہے جب کداس کا قائم کردہ ہرتاثر حقیقت نہیں
ہوتا۔ جب مغربی ذرائع ابلاغ جہاد اور شدت پندی وغیرہ پر دائے زنی کرتے ہیں یا پھر
اسلام کے مخطق تقیدی قلمیں، جیسے پامیلا گیراور کیرٹ دالڈرز (خلاف اسلام موویز) دکھائے
گا تو پھر شلیم کیجے کہ فقد تو میڈیا بی سے اٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں بہت سے لوگ
اسلام کے محمد تصورے آ شانیش "

"مسلدید بین کہ بے پناہ من گھڑت کہانیاں ذرائع ابلاغ میں رپورٹ ہورہی ہیں بلکہ اطل یہ سلدید بین کہ بے بناہ من گھڑت کہانیاں خرائع ابلاغ میں رپورٹ اور سلمان خالف بلکہ اطل یہ ہے کہ ان رپورٹوں کو بنیاد پرست اسلام سے خوفزدہ کرتا ہے اور اب ان لوگوں کو بیتین ہوگیا ہے کہ ان کے درمیان رہنے والے مسلمان" دھوکے باز" جہادیوں کی نمائندگی کرتے

ہیں۔اس معاملے میں سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ بعض مسلمانوں کے متفی رویے ہیں جو پرتشدد حملوں اور مجر مانہ وارداتوں میں طوث ہیں، خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانا اور معاشرے میں اسلام کی تذکیل کے متعلق مختلف فتو ہے مسلمانوں کے لیے پریشان کن ہیں۔اس طرح کے ''اسلامی'' ایکٹ کی جب کوئی غیر مسلم اسلام کے طور پر تعریف پیش کرتا ہے تو میڈیا اس کو نمایاں کرتا ہے اور عام طور پر قابل احرّ ام مسلمانوں کو بھی نظرا تھاز کردیا جاتا ہے۔''

"پیک فرہب ریسری اسٹی ٹیوٹ" کے مطابق قائس نیوز اسلام کے متعلق منفی رویوں کو زیادہ کورت دے رہا تھا۔ امریکی جن کا زیادہ اعتاد فوئس نیوز پر ہے، وہ یہ بچھتے ہیں کہ مسلمان اسلای قوانین نافذ کریں گے اور ان کے خیال پی مسلمانوں کے بارے میں انتہا پندی کے متعلق تحقیقات درست ہیں۔ مسلمانوں کا جہادی، اسلای انتہا پندیا اعتدال پندی کے حوالے سے فلا تصور پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف تحقیبانہ تقریات کو تقویت کمتی ہے۔ "اسٹر پینک ڈائیلاگ اسٹری" کے سروے کے مطابق مخرب میں مسلمانوں کے درمیان ایک احساس ہے کہ مرکزی میڈیا ان کے کشرول سے باہر ہے اور ان کا حقیق تصور پیش کرنے میں ناکام رہا ہے اس کا واضح مطلب ہے کہ "وہ" یہ نظریات پیدا کر سے ہیں اور یہ کہ" وہ" یہ نظریات پیدا کر سے ہیں اور یہ کہ" وہ" یہ نقریات پیدا کر سے ہیں اور یہ کہ" وہ" یہ نقریات پیدا کر سے ہیں اور یہ کہ" وہ" یہ نقریات پیدا کر سے ہیں اور یہ کہ" وہ" یہ نقریات پھیلا رہے ہیں۔"

"میڈیا کومسلمانوں کے تجرے بی سیاق وسباق کے ساتھ پیش کرنا چاہمیں اور متوان اور معقول محافیوں کو متعلق مغرب متوان اور معقول محافیوں کو متوان رپورٹ پیش کرنا چاہیے تا کہ مسلمانوں کے متعلق مغرب بیں جو فلا فہمیاں پائی جاتی جاتی ہوں تا کہ رواداری قائم ہواور بنیاد پرتی کو شم کرنے میں مدد طے اس سے عوام یہ بجھ جائیں گے کہ مسلمان بھی دہشت گردی کی کارروائیوں کی فرمت کرتے ہیں، تاہم اگر میڈیا کا موجودہ رجحان جاری رہتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف جذبات مریدا بجریں گے۔"

روزنامہ الشرق الادسط کی 26 ستمبر 2012ء کی اشاعت میں "مامون فائدے"
نے "مغرب کو اسلام کے خبلا سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت" کے عنوان سے لکھا ہے:
مغرب کے لیے بہتر کہی ہوگا کہ وہ اس خبلا سے نجات حاصل کرلے جسے آج کل" اسلام
کہلیس" کا نام دیا حمیا ہے جب کوئی فض اہل مغرب سے اسلام کے متعلق بات کرتا ہے تو
ان میں ابتدائی دور (دور جہالت) کی جبلت ابجر آتی ہے۔ جھے کہا حمیا ہے کہ میں "آزادی

اظہار' کے مقابلے میں''آ زادی پرہی'' کا دفاع کروں تو میں قارئین سے اجازت جا ہوں گا

کہ وہ جھے ایک'' ناراض مسلمان' کی حیثیت میں اظہار خیال کی اجازت دیں۔ ایک مسلمان کو
ناراض ہونے کا پورا پورا چن حاصل ہے۔ مغرب اظہار آزادی رائے کا دفاع کرتا ہے تو ہمیں
جی بیت حاصل ہے کہ'' ناراضی کی آزادی'' کا دفاع کریں۔ میں پورے شعوراور شرح صدر
سے عرض کر رہا ہوں کہ آج میں ایک ناراض مسلمان ہوں اور جھے ہر حوالے سے بیت حاصل ۔
ہے کہ میں اسلام اور مسلمانوں کی مقدس ہستیوں کا فراق اڑانے والی مغربی اشرافیہ کے خلاف
ناراضی کا اظہار کروں۔''

"مغرب كى بحى ندب يا عقيدے كے بيروكاروں حتى كراقليتوں كا بھى دفاع كرتا ہے تاہم ان میں سے بہت سے اہمی تک اس دین کا نقتس یابال کرنے میں ذرا مجی نہیں پچکھاتے۔اس ندہب کے بیروکاروں کی صرت ولآ زاری کرتے ہیں جن کی تعداد ہوری دنیا میں ایک بلین سے زیادہ ہے۔ میں نے مغربی فلاسنر، ان کے ایک دوسرے سے مختلف طریق فکرو عمل اور تبذیب انسانی بر ان کے اثرات کا مطالعہ کیا ہے، مغرب کے سیاستدان مول یا بوغورسٹیوں میں لیکچر دینے والے پروفیسرز محانی موں یا ادیب سب کے سب مغربی اشرافیہ کے سامنے اسلام کوقد یم انسانی جلت کے حامل دانشوروں کی حیثیت میں پیش کررہے ہیں۔ میں اینے علم اور اینے دحووں کے بارے میں اینے ذہن میں کسی فتم کا ذرا سابھی شبر نہیں ر کھتا۔ بھی نے ملی ویون، اخبارات اور تعلیمی اداروں کی راہداریوں میں ہونے والی بحث و تحمیص کا بغور جا کڑولیا ہے۔ مال ہی ہیں مجھے حربی زبان کے امریکی چینل'' الجزیرہ'' میں بطور مهمان مقرر مدعوكيا حميا ميرے ساتھ دوسرى مهمان مقرر امريك كى جمبوريت ، إنساني حقوق اور حردوروں کے امور کی استنت سکریٹری آف اسٹیٹ تھی۔ ماری بحث کا موضوع تھا "مغرب می مشرقی مذابب کے نقل کے خلاف آزادی اظہار"، اس مباحث میں جھے اسشنٹ سیریٹری کی جابلاندرائے کا جواب دینے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ اس پروگرام میں، میں بھکل میر کمدیا: امریکہ میں آزادی اظہاری اجازت ہے لین حقیقت میں مسلمانوں کواٹی ٹارامنی کے اظہار کی آزادی نہیں ہے"۔ہم اس بحث میں عرب مما لک کے لیے حربی زبان میں محکورے سے ندکدامر کی یا مغربی سامعین کے لیے۔ میں جب تک امریکہ میں رہاکی امریکی جیش نے مجھے بطور میزبان مرونہیں کیا جب کرسب جانے ہیں کہ میں بہت ے مغربی عینلو پراپنا مؤقف بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ بی متعدد مغربی اخبارات بی لکمتنا ہوں اور بی نے اہم مغربی ہو نیورسٹیوں بی تعلیم حاصل کی ہے۔اس ہی منظر کے حوالے سے ایک ہار چر بیسوال اٹھاتا ہوں کہ مغربی وانشور تمام معاملات پر معقول تجزید ویتے ہیں،اسلام کے بارے بی ان کا طرزعمل کیسر رکھس ہے''۔

"الریس امریکی وزیر فارجہ بھری کانٹن کے اس بیان کو فور سے ویکھوں جس بیل ان کا کہنا تھا: بہار عرب آ مروں کے بچوم بیل تبدیل ہوگئ ہے تو بیل یہ کہوں گا کہ آ مروں کا بچوم بیل تبدیل ہوگئ ہے تو بیل یہ کہوں گا کہ آ مروں کا بچوم بیل اور پیٹیرا کرم چھٹے کی تو بین پر نارامنی کا اظہار کرتے بیل تو یہ آ مروں کا بچوم نیل ہوتا۔ جب لوگ سفارت فانوں کے باہر مظاہرے کرتے بیل یا سفارت فانوں کے باہر مظاہرے کرتے بیل یا سفارت فانوں پر پھراد کرتے بیل تو یہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت کی طرف سے اظہار نارامنی ہوتا ہے اور اظہار کرنے والوں بیل کوئی ایک بھی آ مرفیل ہوتا۔ آ مروں کا بچوم کہنا تو مرامر لغویات ہے۔ مکن ہے بیلری کانٹن کو مامنی بیل اس طرح کی نارامنی کا تجربہ نہ ہوا ہوتو اب اچھی طرح سجو لیس کہملمان مغرب بیل کس می کا ظہار آ زادی رائے چاہے ہیں۔ پورپ جو زیادہ تر ہم کی خیالات صرف بحران کے وقت اخبارات اور نیا ویژن پر نظر آ تے ہیں جس کے بعد مسلمانوں کو پردہ غیب بیل بھیج دیا جا تا ہے اور ہر حم

"مغرب میں صرف اسلام ایک ایبادین جس پر کملی تغید کی جاتی ہے اوراس کے خلاف بیان ہازی کے طوبار کھڑے کر ویے جاتے ہیں۔ بہلری کانٹن اور اس کے اسٹنٹ کمتا خاند قلم کے معالمے میں "جوم" کے مظاہروں پر تغید کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو بطور جوم ناٹا کستہ انداز میں تخاطب کرتی ہیں۔ میں "پدرم مسلمان ہود" کا قائل نہیں، البذا ماضی کی شان و شوکت کا تذکرہ نہیں کروں گا گر نہا اکرم چھٹ الی ہسی نہیں ہے جو" گزر چکی" ہے۔ آپ بھی مسلمانوں می نہیں پوری انسانیت کی زعری کے ہر شعبے میں رہنمائی فرما رہے ہیں۔ حضور بھی مسلمانوں می نہیں پوری انسانیت کی زعری کے ہر شعبے میں رہنمائی فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم چھٹ ہماری زعری اور ماری دوح کا جزولا نفک ہیں۔ میرائی نہیں، ہرمسلمان کا اور ان کی تو ہین ہے۔ کر تو ہین فی الحریم ہمان کا اور ان کی تو ہین ہے۔ جس پر قبل کر ہم دندی اور اخروی فلاح کی سعادت سے بہرہ ور ہوسکتے ہیں۔ ایک بات ہے جس پر قبل کر ہم دندی اور اخروی فلاح کی سعادت سے بہرہ ور ہوسکتے ہیں۔ ایک بات ہے جس پر قبل کر ہم دندی اور اخروی فلاح کی سعادت سے بہرہ ور ہوسکتے ہیں۔ ایک بات ہے جس پر قبل کر ہم دندی اور اخروی فلاح کی سعادت سے بہرہ ور ہوسکتے ہیں۔ ایک بات ہے جس پر قبل کر ہم دندی اور اخروی فلاح کی سعادت سے بہرہ ور ہوسکتے ہیں۔ ایک بات ہے جس پر قبل کر ہم دندی اور اخروی فلاح کی سعادت سے بہرہ ور ہوسکتے ہیں۔ ایک بات ہے جس پر قبل کر ہم دندی اور اخروی فلاح کی سعادت سے بہرہ ور ہوسکتے ہیں۔ ایک بات ہے جس پر قبل کی تو ہیں۔ کا خور ور وسکتے ہیں۔ ایک بات ہے جس پر قبل کی تو ہیں۔ ایک بات ہے جس پر قبل کر ہم دندی اور ہوسکتے ہیں۔ ایک بات ہے جس پر قبل کو تو ہوں کی ہوتھ کی بات ہے جس پر کو کر ہے کہ نائوں میں۔ ان کو تو ہوں کی ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک بات ہے جس پر کی کو تو ہوں کی ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک بات ہے جس پر کی کو تو ہوں کی ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک بات ہے جس پر کی کو کی ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک بات ہے جس پر کی ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک ہور ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک ہور ہوسکتے ہور ہوسکتے ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک ہور ہوسکتے ہور ہوسکتے ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک ہور ہوسکتے ہور ہوسکتے ہور ہوسکتے ہیں۔ ایک ہور ہوسکتے ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہ

ك طرز زير كى كا خراق اللف سي شروع موكى بيا"

"نائن اليون كوالى سيم اكثريد سنة بين كرمغرب الي معاشرك بل كامياب مسلمانوں كوائى برداشت اور مغوليت كي فوت كے طور براستعال كرد با ہے۔ اصلاً وہ مادا ذكر الى جن كے طور پر كرتے بين جو خريدى جاكتى ہے۔ ہم صرف اظہار آزادى دائے اور جميوريت كى نمائش كا حصد بيں۔ ہميں مبينے بن ايك بارا خبارات كے صفات بر طاہر بونے كى اجازت ہے۔ لملى ويون بر بفتے بن ايك دن كى آواز كے بغير بميں وكھايا جاتا ہے بونے كى اجازت ہے۔ لملى ويون بر بفتے بن ايك دن كى آواز كے بغير بميں وكھايا جاتا ہے كيونكه بم صرف شعر كا ايك حصد بيں۔"

"مغرب اسلام کے خبط سے اس وقت نجات حاصل کر لے گا جب وہ مسلمانوں کو بطورانسان قبول کر لے گا۔ ہم ایک جوم نہیں ہیں ہم کھل اور منفرو و ممتاز تہذیب رکھے ہیں۔ ہمارا خمیب قدر و قیمت کا حال خریب ہے کرانفذر بلکہ انمول دین ہے جو پوری انسانیت کو راہ نجات کی ہدایت کرتا ہے۔ ہمارا غرب کی حوالوں سے ریاضی کے علم پر منی ہے۔ دو اور دو چاری طرح بات کرتا ہے۔ گامتشر قبن اس فلط فہی ہیں جرا ہیں کہ دو چونکہ تموڑی بہت عربی زبان جانے ہیں کر دو بیزیں جانے اس زبان کے حقیق محانی جائے والے بی اسلام کی حقیقت سے آگاہ ہو سکتے ہیں کر وہ بیزیں جانے اس زبان کے حقیق محانی جائے دالے بی اسلام کی حقیقت سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ ہیں ہمیشہ الل مغرب سے کہتا ہوں کہتم اس سرز بین پر ہمارے شراکت دار ہو، بس اسلام کے بارے شراکت دار ہوں اور خوالوں سے نجات حاصل کر لو۔ ہی ہیں سب کا محلا ہے۔"



### مولانا سعيداحمة جلاليوري

# امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی شرانگیزر بورٹ

مشہور کیادت ہے کہ: "الکفر ملة واحدة" ...... کفر ایک ہی ملت ہے ۔... الکفر ملة واحدة " ..... کفر ایک ہی ملت ہے ۔... باشبه کافر چاہے امریکہ کا ہو یا ہے .... باشبہ کافر چاہے امریکہ کا ہو یا ہورپ کا، ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا، عرب کا ہو یا جم کا، یبودی ہو یا اصرائی، قادیائی ہو یا مجوی، ان سب کا مفادمشترک ہے، وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں کیک جان ہیں اور ان کی گلرو سوچ میں بلا کا اتحاد دا تفاق ہے، اگر ان میں سے کی کے پاؤں میں کمیں کوئی کا ما بھی چھے جائے قان کی بوری برادری می افتی ہے۔

اس کے بھس اگر مسلمانوں کے حقوق پامال کے جائیں، ان پر بمباری کی جائے،
ان کی آبادیوں کی آبادیاں صغیر ہتی سے مٹادی جائیں، سر راہ ان کی عضت مآب ماؤں،
بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و صحمت تار تار کی جائے، ان کے مردوں کو جانوروں کی طرح
بخروں میں بند کردیا جائے، ان کو بے لباس کرویا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں ہا عدھ کر ان کو
زیروتی پیٹاب پلانے کی کوشش کی جائے، ان کے سامنے ان کی مقدی شخصیات کوئٹی گالیاں
دی جائیں، ان کی مقدی کتاب کو پاؤں میں روہ اجائے، ان کے منداور ڈاڑھیوں پر ماہواری کا غلیظ
ان کے سامنے مقدی اوراق سے استخاکیا جائے، ان کے منداور ڈاڑھیوں پر ماہواری کا غلیظ
خون ملا جائے، ان پر انسانیت سوز تشدد کیا جائے، ان کو مار مار کرادھ موا کردیا جائے یا موت
خون ملا جائے، ان پر انسانیت سوز تشدد کیا جائے، ان کو مار مار کرادھ موا کردیا جائے یا موت
خون ملا جائے، ان پر انسانیت سوز تشدد کیا جائے، ان کو مار مار کرادھ موا کردیا جائے یا موت
خون ملا جائے، ان پر انسانیت سوز تشدد کیا جائے، ان کو مار مار کرادھ موا کردیا جائے یا موت
ذکر یا باعث تثویش نیس، اس لیے کہ مسلمان دہشت گرد، بحرم اور برسزا کے ستی بیں، اس پر
ذریونا پینڈ اسٹیٹس کیشن آن ائٹریشٹل دیلیجس فریڈم" کو تثویش ہوتی ہے اور نہ بین الاقوای

انسانی حوق کی تنظیمیں حرکت بیل آئی ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان یا اسلامی ملک اسلام اور پیغیر اسلام حق کے اسلام مقت کے خلاف مجو کئے والی زبان کولگام دینے کی کوشش کرے یا اس دریدہ وٹی کے خلاف اپنی ایمانی غیرت سے مجبور موکر آواز اٹھائے، تو امریکہ سمیت تمام اسلام دشن ممالک اور تو تیس بیک زبان اس کے خلاف صف آرا ہوجاتی ہیں۔

تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ملمون رشدی جیسا دریدہ دہن، جس نے صرات انہائے کرام علیم السلام، صرات صحابہ کرام رضی اللہ عنیم اجھین اورازوان معلیم السلام، صرات صحابہ کرام رضی اللہ عنیم اجھین اورازوان معلیم السالم، صحنیات کی تو بین و تنقیص پرٹی'' شیطانی آیات' نامی کتاب لکمی تھی اور 1989ء سے ردیوی کی زعر گی گزار رہا ہے اور پرطانیہ جیسے نام نہاد سیکولر ملک نے اسے اپنی کود بی بناہ دے رکھی ہے، محض مسلمانوں کے جذبات سے کھیلے، انہیں مطتعل کرنے، انہیں وہنی اذریت بیل جات کے منا کرنے انہیں وہنی اذریت بیل جاتم ہی جو نے وہاں نے جب پرحملہ کرنے کی غرض سے ملکہ پرطانیہ نے ''س'' کا خطاب دے کر گویا دنیا بھر بیل ہونے والی نم ہی شدت پندی اور اشتعال انگیزی کو اپنی سریری کا یقین دلایا ہے۔

اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اعمازہ ہوتا کہ اس خطاب اور اعزاز کا اس کے سواکوئی مقصد نہیں کہ جولوگ اس کے مراکب ہوں یا مقصد نہیں کہ جولوگ اسلام، پینیبراسلام سیاتھ اور سلمانوں کی تو بین و تنقیص کے مراکب ہوں یا ان کے جذبات سے کھیلیں، وہ نہ صرف ہمارے نمائندے اور ترجمان ہیں بلکہ ہماری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور ایسے تمام وریدہ وہنوں کو ہم اعزاز واختصاص کا متحق گردائے ہیں، اور ان کی پشت پر ہمارے تعاون کا ہاتھ ہے۔

کیا امریکہ، برطانیہ اور مغرب کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کے بھی پھے جذبات ہیں اور کوئی حقوق رکھتے ہیں؟ وہ بھی اپنے اعد لی ، دینی اور فدہی فیرت رکھتے ہیں؟ اور اس حم کی دریدہ دہنیوں اور ہرزہ سرائیوں سے مختصل ہوسکتے ہیں؟ اگر جواب اثبات ہیں ہے اور یقینا اثبات میں ہو وہ وہ نیا بحر کے ڈیڑھ ارب مسلمانوں کے بجائے صرف قادیا نموں، سرزائیوں اثبات میں ہوت کے بارے میں ہی اس قدر حماس کوں ہیں؟ کہ امریکہ کی وزیر خارجہ کوئٹر ولیزا راکس کے نام ایک فط میں ایسے تمام مسلمان ممالک کو می خصوصی تشویش والے ممالک کی فیرست میں شائل کرتے ہیں، جوان کے نام نہاد فرای کوئی کی ریشہ دواندں کے خلاف متحرک ہیں، اس کے بھی ان وریدہ وہنوں کی ہرزہ سرائی سے بچہ و تاب کھانے

والے ڈیرو ارب مسلمالوں کے ذہبی جذبات کی پالی کی ان کوذرا مجرکوئی پروائیس ہے، آخر
کیوں؟ اس سلسلہ میں "امر کی کیفٹن برائے بین الاقوامی ذہبی آزادی" کی 2 مئی 2007ء
کی ویب سائٹ کی ایک رپورٹ ملاحظہ فر اسے اور اعمازہ کیجے کہ امر عکہ اور مغرب، عیسائیوں
اور قادیا نیول کے بارے میں کس قدر حساس اور مسلمالوں کے بارے میں کس قدرے به حس میں؟ چنانچہ" امر کی کمیفن برائے بین الاقوامی ذہبی آزادی" کی شرائیز ویب سائٹ کی رپورٹ پڑھے اور داد انعماف و سیجے:

" کوشت انریکہ کے اوارہ " ہوتا یکڈ اسٹیس کیٹن آبان ایکویٹنل ریکھیں فریلم" اامریکی کیٹن ہوت آبان ایکویٹنل ریکھیں فریلم" (امریکی کیٹن ہمائے ہین الاقوای ذہیں آزادی) نے 2 مئی 2007ء کواٹی وعب سائٹ پر ایک رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق اس ادارہ نے بین الاقوای ذہی آزادی ایکٹ جمریہ 1998ء کی روثی میں امریکی دزیر خارجہ کوٹ دلیزا رائس کے نام ایک کط میں 2007ء کے لیے ذہی حوالہ ہے" خصوصی تشویش والے ممالک" میں شار کیے جانے کے قابل ممالک کے لیے ان کواٹی سفارشات بیش کیس۔ بین الاقوای ذہی آزادی ایکٹ جمریہ 1998ء کے اس 1998ء کی مطابق یہ ضروری ہے کہ امریکہ ان ممالک کو "خصوصی ایمیت کے ممالک" قرار وے، جن کی مطابق یہ خود طوث بیں کو خود طوث بیں کی خاموش بیں۔"

اس حالہ سے جن گیارہ ممالک کا نام امر کی کمیش کی 2007ء کی سفادشات میں شامل ہے، ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ویب سائٹ پر جاری کردہ امر کی وزیر خارجہ کے نام کمیشن کے خط کے مطابق پاکستان کا نام ''خصوصی تشویش والے ممالک'' کی امر کی فہرست میں اب تک شامل نہیں، لیکن کمیشن مسلسل مشاہدہ کر رہا ہے کہ پاکستان فرہی آزادی کے بین الاقوای حق کی باضابطہ پالی میں یا تو خود طوث ہے یا اس پر خاموش ہے، اور یہ کہیشن امسال میں جو ہز دیتا ہے کہ پاکستان کو 'خصوصی تشویش والے ممالک'' میں شامل کیا جائے۔

اس خط می كيش نے امريكى وزيرخارجه كولكما:

"فرقہ داراندادر فرہی دجوہات پرمشمل فسادات پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں، بالخصوص قادیانی، صیسائی ادر ہندد۔ادراس مسئلہ پر حکومت کا رومل کو کہ بہتر ہوا ہے، لیکن اب تک کانی نہوسکا ادر نہ تی کمل طور پر کارگر۔ مزید برال ملک کے کی قوا نین ..... بشمول اجھی کمیوڈی کو محدود

کرنے کے حوالہ سے قانون سازی اور تو بین رسالت کے قوا نین .....
عام طور پران کا نتیجہ یا تو ندہب یا حقیدہ کی بنیا دقید کی صورت بس لکتا
ہے، یا پھر طرم کے خلاف فساد کی شکل بیں۔ صرف گرشتہ ماہ بنجاب
کے ایک شہر بیس چھ عیسائیوں کے خلاف انتہائی استغنہا میہ حالات بیس
تو بین کی دفعہ عاکد کی گئی۔ اس طلاقہ کے دیگر (عیسائی) رپورٹ کے
مطابق تملہ کے خطرہ کے چیش نظر رو پوش ہو گئے۔ یہ ذہبی آ زادی کی
تشویش جاری ہے، اس لیے کہ پاکستان بیس جمہورے تک عدم
موجودگی بیری پریشانی ہے ۔ اس لیے کہ پاکستان بیس جمہورے کی عدم
موجودگی بیری پریشانی ہے ۔ اس ایک الی رکاوٹ جس کا مداوا موجودہ
حکومت نے بہت کم کیا ہے۔ "

بین الاقوای ذہبی آزادی کے حوالہ سے معرکے خلاف کمیشن کا کہنا تھا:
"اسلام کورک کر کے میسائیت تبول کرنے والے افراد کو بھی مملکت کی
سکیور پٹی سرومز کی توجہ کا سامنا ہے، اور شاختی دستاویز پر فرہبی وابنگی
تبدیل کرنے کی کوشش پر ان افراد کو گرفتار کرلیا گیا۔۔۔۔۔۔ حکومت
(معر) کو چاہیے کہ وہ ان افراد کو سرا دے جو حالیہ سالوں میں فرای فسادات کو برحانے میں طوث ہیں اور میڈیا اور تعلیمی نظام میں
بہودیت کے خلاف عدم برداشت کا مقابلہ کرے۔"

بھددیش کے خلاف اپنے رہار کس دیتے ہوئے کمیشن نے امریکی وزیر خارجہ کو کھھا:

د مکیشن نے 2005ء میں بگلہ دیش کو اپنی واج نسٹ پر رکھا ہوجہ برطتی
ہوئی اسلای شدت پندی اور خربی اقلیتوں بشمول ہندو، میسائی اور
قادیا نحوں کے خلاف انتیاز ۔ فربی اقلیتی کمیونٹیوں نے تشویش کا اظہار کیا
ہوڈر اسٹوں سے اخراج پر، خوفزوہ کرنا ایکے عام انتخابات سے یا نشانہ
ہنانا اقلیت کے خلاف فساد کا جیسا کہ گزشتہ عام انتخابات کے بعد ہوا۔''
ایڈ ونیشیا کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ

کوٹر دلیزاکے نام اپنے خط میں کمیشن نے لکھا:

"قادیانیوں کونشانہ بنانے والے فساوات میں حالیہ سالوں میں قابل و کر اضافہ ہوا ہے، اور شدت پندگرو پس (افراد کو) مجرتی کرنے، تربیت دینے اور مرکزی اور شائی سولاو لی میں عملاً کام کرنے کے حوالہ سے جانے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال کم از کم نو پروٹسٹنٹ چرچ، چار قادیانی عبادت گاہیں اور ایک ہندو مندر بند کردیے گئے یا آئیس نقسان پنچا۔ مغربی جاوا، شائی ساٹرا، جنوبی سولاولی اور مغربی نوسائینگارا میں شدت پندگرو پول کے اثرات کے متیجہ میں جو مجمعول کو اکساتے ہیں یا، مقامی حکام کو خوفردہ کرتے ہیں۔"

كيش نے خط من بيمي لكما ب:-

' دخصوصی تثویش کے حال وہ تمام مما لک جن کا تذکرہ اس خطیس کیا میں جہاں کے حالات کا خلاصہ کیشن کی سالاندر پورٹ بیل طاحتہ کیا جاسکا ہے، جولف ہے، جے اس خط کے ساتھ جاری کیا جائے گا۔' دکیشن نے ان مما لک کے حوالہ سے خاص پالیسی تجاویز دی ہیں اور کیا جم آپ (امر کی وزیر خارجہ) کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ ان تجاویز پرخصوصی توجہ دیں، جو کہ ہماری رپورٹ بیل بھی ورج ہیں۔ ہم وزارت خارجہ پر بھی زور دیں گے کہ وہ بین الاقوامی خابی آزادی ایک پرعملدرآ مدکرانے کے لیے ضروری ایکشن لے۔''

" کیشن اس بات کا اظہار جاری رکھ گا کہ ذہبی آزادی کا مسلد امریکی فارچہ پالیس کے متعدد مسائل سے ظراتا ہے۔ عقیدہ یا فد جب کی آزادی کی شدید پالی کے ہمارے سیاسی اور تو می سلامتی کے مفادات پراٹرات بیں اور ساتھ ساتھ و نیا مجرش سیاسی اسٹیکام پر بھی۔"

"جب ہماری حکومت آرہی آزادی کوشدت سے اُجاگر کرتی ہے، تو ہم دنیا کے لیے خطرہ بنے والی شدت پندی کے خاتمہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس مرکزی انسانی حق کی پیش رفت میں ہم امن کی تروش اور تمام اقوام بشمول ہماری اپنی قوم کی سلامتی کے لیے کام کرتے ہیں۔"

کا دنیا بجر کے مسلمان "عزت مآب" امریکہ ادراس کے اٹھادیوں سے میہ پوچھنے ک "واین کر کتے ہیں کہ دنیا مجر کے عیمائیوں، قادیانیوں، ہندودک اور دوسری اللیتوں كغم مين تعلنه والي ان سور ماؤل كو ونيا بجر مين مظلوميت كى چكى مين پستى، چينتى، حيلاتى اور بلبلاتی بے بس مسلم اقلیت کا آسان سے باتیں کرتا نوحہ سنائی نہیں دیتا؟ کیا انہیں عراق و افغانستان میں زبروتی مسلط ہونے والی عیسائیت اور عیسائیت کے مظالم وکھائی نہیں دیتے؟ کیا مواناناموب ميسملانون كے خلاف روار كے جانے والے انسانيت سوز مظالم ير"امر كى نہ ہی آ زادی کا کمیشن' کچونیں کہتا؟ کیاان کواس پرتشولیش نبیں ہوتی؟ کیاامریکہ اوراس کے اتحادی کی قانون کے ماہند نہیں؟ کیا امریکہ کے در کمیشن برائے بین الاقوامی فدہی آ زادی " کے وائرہ میں مسلمان اور اسلام کے وحمٰن نہیں آتے؟ کیا ونیا میں عیسائیت، قادیا نیت اور ہندومت کے علاوہ ودسرا کوئی ندہب نہیں؟ کیا دنیا میں مسلمانوں کو ہراساں نہیں کیا جاتا؟ کیا ان کے خلاف تشدد سے کام نہیں لیا جاتا؟ کیا ان کے خلاف نسل امتیاز نہیں برتا جاتا؟ اگر جواب اثبات میں ہاور یقینا اثبات میں ہو کیا امریکہ بہادر نے اسے فدمی آزادی کے كيفن مين هلم ك شكارايكسي مسلمان كوحل مين بعي آواز المائي بي؟ يا ان كي فرجي جذبات کی یامالی کے خلاف مجی کوئی قانون بتایا ہے؟ کیا امریکہ نے اسلام، پیغیراسلام علیہ اورمسلمانوں کے مجرم مرزا غلام احمد قادیانی، سلمان رشدی یاتسلیمه نسرین ایسے وربیرہ وہنول کے خلاف بھی اپنی کسی تشویش کا اظہار کیا ہے؟ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو کیا کہا جائے کہ خوو امریکه بهادراسلام ادرمسلمانوں کا حریف ادر قادیانیوں کا سرپرست نہیں؟ کیا دہ خوداس نہ ہی تشد د کا موجد نہیں؟ کیا امریکہ کے خلاف بھی کوئی کمیشن بنایا جاسکتا ہے؟ کیا امریکہ کے خلاف می کوئی اظہاررائے کرسکتا ہے؟



#### حافظ شفيق الرحلن

## مندی رائے کے اظہار کی آزادی جوتے کی نوک پر

عوام جانت ہیں کدامر کی خواہش ہے کدوفعہ 295 ی بس ترمم کر کے اسے تی منکل دے دی جائے۔ دفعہ 295 ی کے خلاف عشق رسول ﷺ سے بے بہرہ وانثوروں، فارن فنڈ ڈ این جی اوز کی عہد بداران، انہا پند قادیانی اور عیسائی حلتوں نے بلاجواز پروپیکنڈہ مہم اور میڈیا وار شروع کر رکمی ہے۔ یہ واحد قانون ہے جس کے اطلاق کوتقریباً اڑھائی عشرے گزریکے بیں لیکن آج تک اڑھائی طرموں کو بھی سزائبیں کمی۔ ویسے بھی اس الزام بیں ما خوذ طزمان کی تعداد بورے ملک میں معدودے چند ہے جبکہ دیگر دفعات میں ملوث، ماخوذیا مطلوب طر مان کی تعداد لا کموں میں ہے۔ کیا کس قانون کو کفن اس لیے غیر موڑ بنا دینا یا ختم کر دنیا کہ اس کے نفاذ کی وجہ سے چھ انسانوں کو پابند سلاسل کرنا پڑے گا، قرین عمل و وانشمندی ہے؟ اگر آپ آج قانون تو بین رسالت کو غیر موثر بنانے کی کوشش کریں گے تو یاد رہے کہ يملي قدم يراييا اقدام عدالت على كوين كمرادف موكات قانون توين رسالت يا دفعه 295 ی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گلری و دانی طور پر بھکے فتنہ پردازوں اور مفسدوں کو کا تات ك اكرم، اعظم، اشرف، احسن، اكمل اورمجوب ترين بستى كے خلاف برز و سرائى سے باز ركھا جائے۔اگراس ملک میں ریاست، آئین،فوج اورعدالت کی توجین جرم ہے تو بدریاست، بد آ کنی ادارے، یہ افواج اور یہ عدالتیں جس ستی کے در کے محدوں پر بل ربی ہیں، اس کی تو بین کوتھین جرم تصور کرنے سے اٹکار کرنے والے بھی تو بین رسالت کے اقراری محرم ہیں۔ كل كلان اكراس مك كے تمام " قاطان عقام" كے ورثا اٹھ كھڑ سے ہوں اور بيد مطالبہ کریں کہ وفعہ 302 کوشم کرویا جائے کہ بیایک''کالا قانون'' ہے اہداس کی وجہ سے لا کوں انسان جیلوں کی دیواروں کے بیچے گل سررہے ہیں، تو کیا ہمارے موجود و تحران اس قانون کو بھی بیک جنبش کلم منوخ کردیں مے؟ اگر پرسوں اس ملک کے مشیات فردی کے

وحندے میں ماخوذ ہزاروں المزموں کے لواحقین اٹھ کھڑے ہوں اور بلے کارڈ اٹھا کر سڑکوں پر لکل آئیں اور مطالبہ کریں کہ خشیات کی نئخ کئی کے لیے بنائے گئے تمام قوانین کو نرم کرویا جائے تو کیا ہماری موجودہ زم دل حکومت ان کے مطالبے کے سامنے سرٹڈر کرکے انسداد خشیات ایکٹ فتم کردے گی؟ اورڈرگ مافیا کو کھل کر کھیلنے کی اجازت دے دے گی؟

صاحبوا اگر تو بین رسالت ملے جرم نیس ہے تو پھر کوئی جرم اس قابل نیس کہ اس کے کسی مرتکب پر قالون کا نفاذ کرنے والے اوارے ہاتھ ڈال سیس کا نظر کو کا گا، زہر کو زہر، رات کو رات، ظلم کوظلم، سیاہ کو سیاہ، برائی کو برائی، گناہ کو گاناہ، فتڈ سے کو فتڈہ، قاتل کو قاتل، بدمعاش کو بدمعاش، آمر کو آمر، جابر کو جابر، خاصب کو خاصب، جارح کو جارح، فدار کو فدار قرار وینا اگر ازروئے تہذیب، ازروئے مقل، ازروئے خردمندی جائز اور روا ہے تو اقراری فیرمسلم قادیا نیول کو ازروئے قالون، ازروئے پارلیمان، ازروئے آئین، ازروئے وین فیرمسلم قادیا کیول کر روانیس ہے؟

بہ کیما دوری پن اور دوہرا معیار ہے کہ ریاست، ریاست کے چندادارے اور ان اداروں کی مختف مندوں پر فائز چندعہد بدار اور قومی ہیرو قرار دی جانے دالی شخصیات تو مقدس چھڑے ہیں کہ ان کے بارے بے باکانہ رائے کا اظہار کرنے دالے کو آئے روز دشیانہ ہزاؤں کا ہدف بنایا جاتا ہے اور اس عمل کوریاست کی بقا اور استحکام کے لیے ناگز برتصور کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف دنیائے انسانیت کی سب سے عظیم ترین ہتی فاتم الانبیا والرسل منظیق کے حوالے سے جب قانون بنآ ہے کہ ان کی ذات ستودہ صفات کی تو بین، مہذب دنیا کا سب سے علین اور فیج جرم ہے، للذا اس جرم کی ممل سزا بھی تھین ترین یعن "مزائے موت" ہوگی تو بوے بوے عشل و فریس جابروں اور ذبین وفطین آسروں کی رگ رحم لی بھی ہوئے ہیں۔

ے تف ہے اس برداشت پر لعنت ہے اس رداداری پر

جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں پاکستانی حوام، گندی رائے کے اظہار کی اس آزاد کی کو، تھو کتے ہیں وہ اس لبرل ازم پر، جو انہیں تو بین رسالت ﷺ کے ملزمان کو قانونی وعدالتی حوالوں سے کیفر کردار تک پہنچانے کی راہ میں حائل اور حارج ہو۔ دفعہ 295 ی میں ترمیم کرنے کا خواب دیکھنے والے حکر انوں کو چاہیے کہ وہ پہلے تمام فو جداری قوانین میں ترمیم کا آرڈینس جاری کریں اور کسی بھی جرم کے مرتکب کے لیے مرزائے موت کی سزا دنیا کے ہر ملک کے قانون میں سے ختم کروائیں۔ جب وہ ایسا کر چکیں تو قرآن و حدیث، اجماع امت اور غازی علم الدین شہید ایسے جلیل القدر شہدا کی سوائے سے اس امرکی شہادت فراہم کریں کہ کیا تو بین رسالت علی کے جرم کے مرتکب کے لیے سزائے موت کانی ہے؟

تو بین رسالت الله کی فاروق حیدرم کے مرتکب کا انجام کیا ہوتا چاہیے؟ یہ جانے کے لیے
ہمیں کی وحیدالدین خان، کی فاروق حیدرمودودی، کی ڈاکٹر مہدی حس، کی مبشر حسن، کی مبر حسن، کی مبر حسن، کی مبود
عاصمہ جہا تگیر، کی حتا جیلانی، کی شیری رحمٰن، کی جاوید غالدی، کی کامران خان، کی ہود
بھائی، کی فارغ البال وافعنل ما لک، کی پرویز مشرف سے پوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جانے
کے لیے ہم غازی علم الدین شہید، غازی عبدالقیوم شہید، غازی عبدالمنان اور غازی عامر نذیر
چیمہ شہید کی زعرہ قبرول اور پاک تربتوں پر حاضر ہول ہے۔ وہ زعرہ قبری اور پاک تربتوں
جوائل عزم و ہمت کے لیے زیارت گاہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان قبرول اور تربتوں کی خاک بیاک قبول کی آگھ کا سرمہ ہے۔ ان تربتوں کی میاک نیم فاک یہ دے رہی
پاک قیامت تک کے لیے شع رسالت کے پروانوں کی آگھ کا سرمہ ہے۔ ان تربتوں کی یہ
زعرہ خاک آج کے تمام عالم اسلام سے بڑھ کرزعہ و پائعرہ ہے۔ بیتر بتیں پیغام دے رہی
ہیں کہ:''جب بک ایک بھی مسلمان زعرہ ہے، وہ نامویں رسالت ہے کے فلاف اشے وائی ہر
آواز کو قوت سے ختم کر کے رہے گا۔ اس معالمے میں مسلمانوں کو نہ تو کسی دغوی قوانین
توریات کی بروا ہے، نہ بھائی کے پھندے کی۔

ہمیں امریکہ، آسریلیا، روس، برطانیہ، جرمنی، فرانس، پین، ڈنمارک، ناروے،
سویڈن اور سوئٹررلینڈ سے کوئی غرض نہیں۔ یہ ممالک بھی ہمارے آئیڈیل نہیں رہے۔ ان
ممالک میں رائج افکار واقدار اور قوانین و دساتیر سے ہمارا کوئی فکری، نظری، تبذی، تبدنی،
شافتی، روحانی اور نظریاتی رشتہ نہیں۔ دنیا کے اور ممالک کے تو ہم شمکیدار نہیں، ہمیں کیا کہ ان
کے چن زاروں کی ڈالیوں پر بلبلوں کے شین آباد ہیں یا دہاں الودس نے آشیاں بندی کر
رکی ہے۔ ہمیں تو غرض اسلامی جہوریہ پاکستان سے ہے۔ محد عربی عظیم کے حلین پاک کی
مقدس کرو کے صدقے شب قدر کی نورانی ساعتوں میں تخلیق یانے والے اس خطہ پاک سے

ہے۔ ہماراتعلق تو مجدوالف ٹانی" اور شاہ ولی اللہ کے انتلا کی نظریات وافکار کی آغوش سے جنم لینے والی اس دھرتی سے ہے۔ ہمارارشتہ اگر ہے تو بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام ترا دلیس ہے تو مصطفوی ہے

اپی ملت پہ قیاں اقوام مغرب سے نہ کر فاص ہے فاص ہے تاکیہ میں قوم رسول ہائی سے اللہ میں اللہ م

در دل مسلم مقام مصطفیٰ عظی ست آبردیکه ما ز نام مصطفیٰ عظی ست

کی محمد ﷺ سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و تھم تیرے ہیں

قوت عثق سے ہر پست کو بالا کردے دہر میں اہم محمد ﷺ سے اجالا کردے

به مصطفی شک برسال خواش را که دین بهد ادست اگر به او نرسیدی تمام بیمی است

کے پینام کو عام کرنے والے حکیم الامت علامہ اقبال اور ان کے خوالوں کی تعبیر اس کشور حسیس سے ہے۔

می ہاں! ہمیں غرض ہے تو اس ملک سے ہے جس کا مقدمہ آل اغریا مسلم لیگ کے مریداہ جمع علی جناح قائد اعظم نے الزاء نہ کہ کسی آل اغریالبرل پارٹی ، آل اغریا کمیونسٹ پارٹی یا آل اغریا سیکولرلیگ نے۔ یعض قائداعظم کہلایا ہی اس لیے کہ اس کے نام کا پہلا لفظ محمد اور دوسراعلی تھا۔ وہ یہ بجستا تھا کہ جب تک وہ ان بستیوں کے نام اور پیغام پرقوم کو متحد ہونے ک

وحوت نیس دے گا، کا میاب نبیس ہوگا۔

تحریک پاکتان کے دوران قائداعظم کی موجودگی بیسینکلزوں اجتاعات بیل بید فرو لاکھوں بارگونجا کہ پاکتان کا مطلب کیا؟ (لا الدالا اللہ) قائداعظم نے بید ملک لا الدالا اللہ کے افراض ومطالب کی عملی عملیۃ ادر جغرافیائی توسیع کے لیے بنایا تھا۔ بقول قائداعظم "جم پاکتان کو اسلامی قوانین کی تجربہ گاہ بنانا چاہج ہیں۔"

ایک قائداعظم تو کیا، کمر بوں قائداعظم ہی اگرال کر برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگرال کر برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ سیکولر یا لبرل ریاست کے حصول اور قیام کی دھوت دیے تو ان کی پکار پر برصغیر کا ایک مسلمان مجمع لیک شہر کا ایک مسلمان مجمع لیے مسلمان محمل کے دورہ ایک الگ سیکولردیاست فطری پکار پر لبیک کہدرہے تھے۔ قائداعظم نے بھی بیٹیس کہا کہ وہ ایک الگ سیکولردیاست کے قیام کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں۔

بدورست ہے کہ قائد اعظم تھیا کر یک سٹیٹ نہیں بنانا چاہ تھے لیکن بدمنز، کور امرا م بذات خود تھیا کر یک سٹیٹ کے کہ اسلام اور رُوح اسلام بذات خود تھیا کر یک سٹیٹ کے کالف ہیں۔ اسلامی تاریخ ہیں بھی اور کسی بھی دور ہیں تھیا کر یک اسٹیٹ قائم نہیں ہوگا و نہا ہے ہاں پایاجاتا ہے۔ جب قائم نہیں ہوگا تو برطانیہ کے سٹی سامراج قائد اعظم یہ کہدرہے تھے کہ پاکتان تھیا کر یک سٹیٹ نہیں ہوگا تو برطانیہ کے سٹی سامراج اور ایک کے سٹی وائسرائے کو کھے لفظوں ہیں یہ بتا رہے تھے کہ اب پاکستان ہی عیمائی نظریات، تصورات، رجی نات ومیلانات، اقدار اور افکار اور تہذیب و ثقافت کے غلیم کی کی



### ذاكثر عامرليانت حسين

### بےشرم ہڑیوں سے لپٹااحسان فراموش گوشت

55 ساله بم جس برست سوئدش كارثونسك لارس وكس Larse Vile وبني مریفن ہے نہ ستی شمرت کا طالب ..... البتة مغرب کے اُس مخصوص رویے کا چمرہ اور ترجمان مرور ہے جال تعسب کی شکنول اور برتری کے زعم کو تہذیب کا جمومر قرار دیا جاتا ہے .... 30 متبر 2005 وكود نمارك كاخبار جيلند بوسن كصفات يرجمري موكى غلاظت كوشايد ای کارٹونسٹ نے چاٹ کر اینے معدے میں نفرت سے محفوظ کر رکھا تھا اور 19 اگست 2007ء کو اسٹاک ہوم کے مقامی اخبار Nerikes Allenda کے قرطاس اُسی کی الٹی سے سُنے اور بد بو سے مجرے ہوئے تھے ..... کیا دیہ ہے کہ اپنی بہنوں، بو بوں اور بیٹیوں کے بربندرتص و يكيف والے ..... بلباس رہنے پر فخر كرنے والے ..... شراب اور سؤركوا بى غذاكا حصہ بنانے والے اور کتوں کا منہ چم چم کر انسانی زعر کی کے حیوانی مزے لوٹے والے بید چ یا یول سے برتر انسان وقفے وقفے سے نی کریم منافظ کی شان اقدی می گستاخیال کرتے ہیں ....؟ میں ملک برطانیے کی جانب سے معون رُشدی کو" براش تا تف مِر" کا خطاب دیا جاتا ہے تو مجمی عورتوں اور زیر جانے پر (نعوذ باللہ) مقدس کلمات کھے جاتے ہیں .....مجمی امریکی افواج کی جانب سے افغانستان کے صوبے خوست میں ایسے نٹ بال گرائے جاتے ہیں جن پر سعودی عرب کا برجم ادر کلمه طیبه چھیا ہوتا ہے تو مجمی گوانتا ناموبے کے ٹوائلٹس میں (معاذ الله) قرآن كريم كے مقدس ادراق شہيد كيے جاتے ہيں .....! كہيں بيدسلمانوں كى ديلى حرارت ادر فدہبی غیرت ماینے کا پیانہ تونہیں .....؟ کەسلمانوں کے سینے میں جلتی ہوئی آتشِ عشق سرد ہوگئ یا اب بھی مجرک رہی ہے.....؟ مدت سے یہود و نصاری جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے عشق کے پیانے مرف اپنے نبی مُناتِظُم کی مجت سے نہیں بحرے بلکہ مستاخ سے نفرت، جاں نثاری کی ابتدائی منزل ہے..... اور شایدگاہے بگاہے بے ہودہ، مکٹیا، رکیک اور غلظ حلے کرکے یہ ای غیرت ایمانی کو جانچتے رہتے ہیں ..... کوئلدان کے ہاں تو اللدادرأس

کے رسولوں کی تو بین محض ایک کار دبار اور آزادی اظہار ہے اور پیاس آزاد کی اظہار کے نام پر نفرت کے زہر میں بچے ہوئے خنجر ہے تہذیب، احرّ ام اور شائعتی کو ہر روز کے در دی ہے ل كرتے ہيں ....ان كے ہاں تو اللہ، رسول اور مقدس كتاب كى تو بين كے بعد جال خلاصى كے لیے باقاعدہ درخ مقرر ہیں .....مسے اللہ کو برا کہنے والا امریکہ میں ہے تو جزل لا کے Chapter 272 کے سیکشن 36 کے مطابق اسے صرف تین سو ڈالر دیے ہیں اور چھوٹ جانا ہے ..... یعنی بیوع می کو بین یہ برواشت کر لیتے ہیں مرتمن سوڈ الر کے موض ..... ب شری کی انجا ہے، مؤر کھاتے ہیں تا ای لیے ..... اور اگر شاتم رسول یا نظریہ مثلیث (Trinity) کا خماق اڑانے والا برطانیہ عمل ہے تو وہاں کے Blasphemy Law كمطابق يانج سوياؤ تدجرماني كادائيك كي بعدائد يهكه كرج وزديا جائكا كد"آ تعده اليانيس كرنا ورنده وباره بانج سو باؤغر دين پري ك!" اوريهال برجمي نوك ليكر" تومين آ میر نوٹ" قبول کرلیا جاتا ہے .... ای طرح فِن لینڈ کے Penal Code کے Chapter 17 کے سیکٹن 16 میرٹن کے Penal Code کے آرٹیکل 166 مآڑلینڈ کے Irish Consitution، فیٹم لینڈ کے Penal Code کے آرٹکل 147، نیوزی لینڈ کے Crime Act 1961 کے سیکٹن 123، نوروے کے نورو پہنین Penal Code کے سیکش 142 ، اپیلن کے Penal Code کے آرٹکل 525 اور سوئٹر رلینڈ کے Penal Code کے آرٹکل 261 شن" گالی دوتو پیددو" کا قانون آج بھی یہودا کی ایما پر بیوع مسیح کوسولی پر چر حانے کا حکم دینے والے بادشاہ پیلاطوس کی اُس بھی روایت کو تسكين بہنچار ہا ہے كونكه أس نے (مسيحى بمائيوں كے عقيدے كے مطابق كيونكه مارابيعقيده خمیں) یو عمیر کولل کرنے کے بعد بی بی مریم علیهاالسلام کود خون بها' اوا کرنے کی پیش مش كى تمى اور نى پيداكرنے والى ياك مال في أسد وحكار ديا تعاسيمر بياتو بيے لے ليت ہیں اور یال، پیر، جاشوا، لوکس، متی، جیمس اور برنباس کے سینوں پرچھریاں چلاتے ہیں دوسری جانب باکتان، سعودی عرب اور ایران فخر کرتے ہیں کہ حضور پر نور، شافع یوم النثور، فخر ووجهال اور ني آخر الربال حعرت محمصطفى مركظ كى ذات بايركات مارى تكامول كا مركز ہے اور ان خطوں میں تو بین رسالت کرنے والا، بالخصوص بد بخت مسلمان بیے وے كرنہيں، جان دے کر بی چھوٹا ہے ..... مارے نزد یک ایمان کا تقاضا تو بیہے کہ اُن ہاتھوں کوقطع كرديا جائ جوني مَا يُلِينُ كُي كُمَّا في رقم كرت بين ..... أس زبان كو ميني ليا جائ جوالانت

اور تفحیک کی مرتکب ہوتی ہے ..... اُن آ کھوں کو نکال لیا جائے جن میں لفظ "محمد مُن فَقَعْ " د مکم كر بغض كے دورے تيرنے لكتے ہيں ..... بير جذبه صّادق ندمرف ايمان كي اساس ہے بلكہ خود ایمان ہے کوئکہ جہال حضور مُلَا فی سے عشق وعبت ، ایمان کا تقاضا ہے، وہی مستاخ کے ساتھ نفرت اورغيظ وغضب بھی ايمان كا أبال ہے ..... دونوں كوايك دوسرے جدانہيں كيا جاسكاً بلك حقیقت تو ہے کہ ہم زغرہ ہی اس ناموس کی برکت سے ہیں ..... جب تک اِس سے وابطی اور غيرت ايمان كالتنباط ناموس مصطفى التيم كرماته ب، تب تك بم بهى زعروري مي المساكر بدرشته كث كيا، كزور يراكيا، دراز آكى يا متزلزل موكيا توسجه ليج كدايمان كزور موكيا، يغين لرز ميا، عقيدے اور عقيدت كا بودا جل ميا اور بم زعول سے برتر ہوكے .... ول من بى آخرالرمال مَا الله كم محت وعقيدت نه مونا مجى ايك طرح سے به اوبى ب اور كمتاخى كرنايا مستاخ کے لیے زم گوشہ رکھنا گناہ کیرہ ہے جبکہ اُس کوٹھکانے نہ لگانا ایک نا قابل موجرم ہے.....امر کسی فخص نے شہنشاہ عالمین منافق کے عہد مبارک میں تو بین کی اور آپ منافق نے أس معاف فرما ديا توبيحن خلق اور وصف رحت للعالمين تعاليكن امت سے كسى كوبيا اختيار حاصل نبیں .....حضور مَلَّ يُحْجُرُ ابناحق معاف فرما سكتے ہیں لیکن اگر امتی کسی بدزبان کو نظر اعماز كرد بوية سيحسن طلق نہيں، بےميتی ادر بے غيرتی ہوگا۔لہذا كؤں كی زبان چیں چیں كر ہونے مونے والے ان مغربی وانشوروں کو اب بہ جان لیما جا ہے کہ تو اتر سے کی جانے والی بد استاخیاں بین المذاہب ہم آ بنگی کی اُن کوشٹوں پر بھی کاری ضرب لگا رہی میں جن کے ذریعے شاید مستقبل میں تہذیبوں کے مکنه تصادم کوروکا جا سکتا ہے ..... ان حالات میں پاکستانی وزیرخارجہ جناب خورشدمحود قصوری کی اس تجویز کا سجیدگ سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ "اسلامی ممالک، تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت کا معالمہ اقوام متحدہ میں اٹھائیں کیونکہ مغربی میڈیا مسلمانوں کی دل آزاری کے ذریعے نفرتوں کے جج بور ہا ہے' ، ، ، ربی بات سوئدش کارونسد، رُشدى، جيلند يوسن كالديم، تسليمه نسرين يا إن جيسے ديمر كتا خان رسول مَا اللَّهُ كى ..... توبيد جان لینا چاہیے کہ "برترین کنامول کے باوجوداللد کانعتیں ملنے پر بغلیں بجائے والے اے اس کی ڈھیل مجھیں کیونکہ جس دن ری تھنج گئ اور رحانیت کے بحر بیکرال سے قبر کے صرف ایک قطرے نے إن ير سے كى اجازت ماكل تو جہال يہ بنتے ادر سے بين، وبيل يوقطره اموي رسالت کا شہید بن کران کی بے شرم بڈ ہوں سے اُس احسان فراموش کوشت کوعلیمہ ، کروے گا جو مرف چیل اور کودل کی امانت ہے' .....!

#### حامرمير

## سب سے بروی سجائی

تحمیارہ ستمبر 2001ء کے بعد دہشت کردی کے خلاف نام نہاد عالمی جنگ شروع کرنے والوں کا دعویٰ تھا کہ ان کا ہدف مسلمان ٹیس بلکہ صرف چند انتہا پیند ہیں۔ چند انتہا پندوں کے خلاف شروع ہونے والی اس جنگ کو افغانستان سے حراق منتقل کیا حمیا تو مسلمانوں کی ایک بوی اکثریت میں بہتاثر تقویت پکڑنے لگا کہ یہ جنگ دہشت گردی کے ظاف نیس بلکداسلام کے خلاف ہے۔ بیتاثر ابحرا کد مغربی ممالک اس جنگ کے نام پرایک طرف مسلم مما لک کے قدرتی وسائل لوٹنا جا جے ہیں اور دوسری طرف انہیں وہنی غلام بنانے کے لیے ان کے عقیدے پر بھی حملے شروع مو مگئے۔اس حقیقت سے کوئی اٹکارٹیس کرسکا کہ میارہ تنبر 2001ء کے بعد دنیا مجر میں دہشت گردی کم مونے کی بجائے پڑھتی جارہی ہے۔ اسلام ادر مغرب کے درمیان طبیح بھی کم ہونے کی ہجائے وسیع ہوری ہے۔افسوس کہ مغربی ذرائع ابلاغ ان برصت موسة فاصلول كى ذمه دارى جيشه طالبان، القائده يا "اسلامى ائتما پندول' برعائد كرے خودكو برى الذمدقرار وے ديتے ہيں۔مسلم ممالك بيل مغربى مغادات ک زیمانی کرنے والے کرائے کے قلمی سیاہوں کی بھی کی نیس کرائے کے ان قلمی سیاہوں نے مغرب پر تقید کرنے والوں یا مغرب کی نفرت میں ہتھیار اٹھالنے والوں کے لیے "جہادی" کی اصطلاح کا استعال شروع کیا اوراب بیقلمی گوریلے لفظا" جہادی" کو صرف طعنے کے لیے نیں بکدگانی کے لیے بھی استعال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مسلم ممالک بیل "جہادیوں" کی مخالفت کرنے والے مغرب کے قلمی گور لیے اپنے آپ کوسیکولر اور لبرل کہتے ہیں لیکن ان کے طرز فکر کا جائزہ لیا جائے تو بید انتہا پہندوں سے کم جہیں۔ ان بیس سے اکثر تو وہ ہیں جو ایک زمانے بیل سرخ انقلاب کے نام پر سوویت یونین سے رقم بٹورا کرتے تھے۔ بعض نے تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور بیل سرخ انقلاب لانے کے لیے مسکریت پندی کا راستہ بھی افتیار کیا۔ آئ کل ان بھی سے اکثر امر کی حکومت کے منظور نظر بیں اور ہروقت پاکستان کے قبائلی علاقوں بھی بم برساتے رہنے کا راگ الاپتے ہیں۔ اگر کوئی پاکستانیت کا بارا ہوا صحافی بیسوال افعائے کہ مشرف حکومت نے بھارتی جاسوں کشمیر کھی کو لیا تو چھوڑ دیالیکن اس کے بدلے بھی کوئی پاکستانی قیدی کیوں رہائیس کروایا تو بیقلی کوریلے ایسے صحافیوں کے خلاف آپریشن کلین اپ کرنے کا مطالبہ بھی شروع کردیتے ہیں۔ پاکستانی عوام کی اکثریت ایک طرف آپریش کو اور مند نیز حاکر کے اگریزی بولنے والے یہ چند دانشور دوسری طرف ہیں۔ یہ بوری قوم کو بے وقوف اور اپنے آپ کو حقل مند بھیتے ہیں۔ ان کی حقل بی البحی تک مسلم ممالک کے وجوانوں بھی مغرب کے متحلق بیدا ہونے والی انجا پیندی کا روشل ہے۔

مجيلے دنوں اسلام آيا دي ايك سفارتي محفل عن ايك دليب داقه عين آيا- كو مغربی سفارتکار ایک پاکستانی ماہر اقتصادیات کے ساتھ بالینڈ کے ایک فلم ساز کے خلاف مونے والے مظاہروں پر جادلہ خیال کررہے تھے۔ یہ یا کتانی ماہرا تضادیات طویل عرصہ تک امریکہ ش رہے جہاں وہ عالمی بیک ش طازمت کرتے تھے اور چدسال پہلے عی یاکتان والی آئے ہیں۔مغرفی سفار تکاراس امریکہ بلٹ یاکتانی سے کہ رہے تھے کہ بالینڈ کے ایک رکن یارلیمن جید ویلڈرز نے قرآن یاک کے ظاف قلم بنا کرآزادی اظهار کاحق استعال کیا ہے اور پاکتانیوں کو اس فلم کے خلاف طبے جلوسوں کے ذریعہ اپنی جہالت کا مظاہرہ نہیں کرنا جاہیے۔ امریکہ بلٹ یا کتانی نے بدی سنجیدگی کے ساتھ مغربی سفار اکاروں ے کہا کہ بیرمظاہرے بند ہو سکتے ہیں اگر آپ گتاخ ویلڈرزکو پکڑ کر گوان تا موبے جیل بھیج دیں۔ تمام سفارتکاروں نے اس رائے کو نداق سمجھ کرٹال دیا لیکن امریک بلیث دانشور سنجیدہ تھا۔اس نے کھا کہ اگر گتاخ ویلڈرز کو گوانیا نامو بے نہیں بھیجا جاسکیا تو ایک اور طریقہ ہے۔ مغربی سفارتکاروں نے بڑی ولچیں سے بوجھا کہ وہ کیا؟ امریکہ بلیٹ وانشور بولے كدآب ايك جاسوى طياره باليند بيجين اور اس طيارے سے ميزائل ماركرآپ اين عمتاخ فلم ساز کوجنم رسید کردیں۔ بیس کرایک خانون سفار تکاریخ پا ہوکئیں۔ امریکہ پلٹ یا کتانی دانشور نے اپی سجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ کیا گوانیا ناموبے جیل اور تمہارے ' ارول کے میزائل صرف مسلمانوں کے لیے ہیں؟ مسلمانوں کے محبوب نی مُنْظِمُ اور

قرآن کو یا بھلا کہنا کیا آزادی اظہار ہے؟ تم لوگ آزادی اظہار کے استے بی متوالے ہوتو ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کے مبید قتل عام کی سچائی کے ہارے میں سوال اٹھانے پر مغرب میں کیوں پابندی ہے؟ غصے میں سرخ ہونے والی خاتون سفارتکارکا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ اپنے میں کیوں پابندی ہوئی مخفل سے واک آؤٹ کرگی۔ اس کی طبیعت کی اسلای مدرسے کے طالب علم یا جنوبی وزیرستان کے مسکریت پندکی مختلو سے خراب نہ ہوئی تھی بلکہ عالمی بینک میں کئی مال تک ملازمت کرنے والے ایک ایسے امریکہ پلٹ وانٹور نے اسے لا جواب کیا جس کے مال میں اسلام کے لیے درد باتی تھا۔ مغربی حکومتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مغرب کے خلاف نفر سے مرف اسلامی مدارس کے طلب اور قبائلی علاقوں کے لوجوالوں تک محدود ٹیس بلکہ یہ نفر سے مسلم ممالک کے علاوہ غیر مسلم ممالک کے ہر طبقے میں چیل چکل ہے۔

ہالینڈ کے گتاخ فلم ساز جیٹ ویلڈرز کے بارے جس اس کے اپنے ملک کے اخبار ٹیکٹراف نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پچھلے چند سال جس 40 وقعہ اسرائیل کا دورہ کرچکا ہے اور ہیک جس اسرائیل سفار تخانے سے ہوایات لیتا ہے۔ قرآن کے خلاف فلم بنانے کے لیے جیٹ ویلڈرزکو تمام سرمایہ اسرائیل نے فراہم کیا ہے تاکہ اس فلم کے ذریعہ دنیا جس اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ قرآن کے خلاف فلم کا معالمہ ہویا ہی کریم شائیل کو بین آمیز فاکوں کی اشاعت کا تنازے ہو، ہمارے ملک جس رہنے والے مغرب کے کھاری اس لبرل انتہا پندی کی خدمت جس کچھ کھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب تک یہ خہی اثبتا پندی کے مقالم اس اس اس اس فلا اس اس اس فلا اس اس اس فلا اس اس فلا اس اس فلا اس فلا اس اس فلا اس اس فلا اس فلا اس اس فلا اس اس فلا اس کے خلا اس کے خلا اس کو فلا اس کے مقالم اس فلا اس کے خلا اس کے خلا اس کو فلا اس کے خلا اس کو خلا اس کے مال ان کے خلا اس کے خلا اس کے خلا اس کو خلا اس کے خلا اس کے خلا اس کو خلا اس کے خلا اس کو خلا اس کے خلا اس کے خلا اس کے خلا اس کو خلا اس کے خلا اس کے خلا اس کو خلا اس کے خلا اس کو خلا اس کے خلا اس کو خلا اس کے خلا اس کے خلا اس کو خلا اس کے خلا اس کے خلا اس کو خلا اس کے خلا اس کے خلا اس کو خلا اس کو خلا اس کی کوشن سے کریز کریں کو خلد اس سے کریز کریں کو خلد اس سے مسلمانوں کے جذاب کو خلا سے کہ اس کو خلا اس کے خلا اس کو خلا اس کو خلا اس کی کوشن سے کریز کریں کو خلد اس کے خلا اس کو خلا

#### ارشاداجمه حقاني

## آزادی اظهاری آ ریس اسلام سے عیسائی مغرب کا بغض

و نمارک کے اخبار "Jyllands Posten" میں گزشتہ تمبر کو نی منتظ ك جو 12 ب موده اشتعال الكيز اور احتمانه كارثون شائع موئے تھے، ان كے خلاف عالم اسلام میں جواحتجاج جاری ہے، اس کی شدت اور وسعت نے بعض مغربی مبصرین کو جمرت زدہ کردیا ہے۔ان کے لیے سے مقامشکل مور ہا ہے کہ مسلمانوں کا رومل دنیا کے تمام کونوں میں اس قدرشد ید کوں ہے؟ لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے پیغیر مُنافِیْم کی محض هميد شائع كرنے كے بھى خالف بين، چه جائے كه كوئى اخبار ان كے بارہ ايسے كارٹون شائع کردے جوکارٹون سے زیادہ Caricatures ہیں اور جن میں نعوذ باللہ آپ ساتھ کا ایک دہشت گرد کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ان خاکوں کی اشاعت کا اس ے زیادہ کمزور دفاع اور کوئی نہیں ہوسکتا کہ بیر آزادی اظہار کا ایک مظہر ہیں اور مغربی حکومتیں اپنے اپنے قوانین کے تحت پرلیں کی آ زاوی پر کوئی قدغن عائد نہیں کر سکتیں۔مغربی مصرین اس حققت پر جاہے جس قدر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کریں لیکن بید حققت ہے کہ ان کارٹونول کی اشاعت اور پورے بورپ کے متعدد اخبارات میں ان کی دوبارہ اشاعت اس کینے اور نفرت کی آئینہ دار ہے جو عیمائی بورب مسلمانوں، اسلام، عالم اسلام ادر بادی مرتق مُلْقُرُم ك بارے می ركمتا ہے۔ و نمارك ك ذكوره اخبار نے اگر ايك حالت كرى دى تقى تو متعدد يور بي اخبارات كوان كارثونوں كى د دبارہ اشاعت كى كوئى ضرورت نەتقى\_اس عمل کی کوئی تو جیہداس کے علاوہ ممکن نہیں کہ عیسائی مغرب کے نام نہاد علمی اور سیاس طنتوں میں اسلام کے خلاف جونفرت یائی جاتی ہے، وہ اس قدرشدید ہے کہ انہوں نے حضور سائیم ک ا انت كرنے والے خاكوں كو بدے شوق سے شائع كيا اور دليل بيدى كدو آزادى محافت کامول کی حمایت کررہے ہیں اور خدکورہ اخبار سے اپنی بجبی کا ثبوت دیا جا ہے ہیں۔زیر

نظروا تنع نے ایک وفعہ پھراس فرت اور کینے کونمایاں کردیا ہے جوجمہوریت اور سیکورازم کے تمام تر وجوؤں کے باوجود مغربی ذہن اور ضمیر میں جاگزیں ہے، ورنہ کوئی وجہ نہتی کہ متعدد ہور کی مما لک کے بدے بدے تقد اخبارات مجی فوری طور پران خاکوں کی اشاعت کی ضرورت محسوس كرتے \_ مين مكن ہے كہ بعض مشتعل جوموں نے متعلقہ مما لك كے سفار تخانوں برحملہ كرك اور انيل آمل لكاكرائ جذبات كا نامناسب اور غير معتدل المهاركيا مو-اس كى بجائے یہ بہتر ہوتا کہ مسلمان اور ان کی تعظیمیں متعلقہ ممالک کا تجارتی مقاطعہ کرنے اور ان کے خلاف اپنے اپنے ملک کی عدالتوں میں مقدمہ درج کرانے کا راستہ افتیار کرتیں۔ بعض ممالک میں مسلمانوں نے بدراستہ اختیار کیا بھی ہے لیکن مسلمان عوام تیفبر منافق اسلام کے بارے میں حقیدت واحرام کے جوجذبات رکھتے ہیں جب ان کودانستہ اور شعوری طور برخیس پہنیائی جائے تو کچرلوگوں کا قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا اور تشدد کے دافعات پراتر آنا افسوسناک ہونے کے بادجود تا قائل فہم نہ ہونا جاہے۔ بعض امر کی اور برطانوی معرین نے و تمادک ك اخبار من شائع مون والے خاكوں كى فدمت بحى كى بيكن صدر بش اور وزيراعظم ثونى بلیئر نے ڈنمارک کے وزیر اعظم کے ساتھ اظہار بجبتی کرکے اپنے خبث باطن کا جوت وے ویا ہادریہ بات اب قریب قریب طے مجی جانی جائے کدکوئی تنلیم کرے یا نہ کرے مسلم اور عیمائی تہذیبوں کے درمیان ایک بنیادی اخلاف بلکہ تصادم کے حوال بائے جاتے ہیں۔ مغربى مما لك نے مامنى كے بعض واقعات كى طرح اس وفعد مجى مسلمانوں كو مفتعل كرنے ميں مل کی ہے اور جو لوگ یہ دعوی کر رہے ہیں کہ فرکورہ کارٹونوں کی اشاعت تبذیوں کے تسادم کا کوئی اظمار نیس ہے دوایے آپ کواور دنیا کود موکد دینے کی کوشش کررہے ہیں۔ مغرب روش خیالی، انسانی حوق، سیکوارازم اور جمهوریت کاعلبروار مونے کا مدی ہے لیکن اس کے وہرے معیار زیر نظر واقعے نے بالکل آشکار کرویے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ مسلمان تشدو اور تخ یب کاری کا راستہ افتیار کرنے کی بجائے مغربی ممالک اور ان کے اخبارات کے خلاف زیادہ بہتر تدابیرا فتیار کریں مسلما نوں کواینے طاقتورا در موثر فی وی چیتل قائم کرنے ما ہمیں۔ جن سے اسلام کی حقیق تعلیمات کو سامنے لانے میں مدول سے اور جو میسائی اور مغربی طقے لاطمی اور کم فہی کی وجہ سے اسلام اور متغمر اسلام تا ای سے کدورت رکھتے ہیں ان کے رویے میں کچھا حترال لایا جاسکے۔

مقام افسوس ہے کہ فرنمارک کے دریا تھم انہوں نے کارٹونوں کی اشاعت پر نے ہفتہ دار 'الا ہرام' کو جو تعصیلی اعزو ہو دیا ہے اس میں انہوں نے کارٹونوں کی اشاعت پر صاف اور واضح معافی ما گئنے ہے گریز کیا ہے اور متعین سوال کے جواب میں صرف آئیں ہائیں شائیں کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ ای طرح معدد بش نے اپنے حالیہ شیٹ آف دی ہو تین پیغام میں بہ کہنا مناسب سمجھا ہے کہ ''ریڈ یکل اسلام' 'کو فکست دینا ان کی حکومت کی اہم ترجی ہے۔ معدد بش اور امر کی حکومت کو بیواضح کرنا چاہیے کہ ''ریڈ یکل اسلام' سے ان کی کیا مراد ہے؟ کمیا ہر اس فرد اور قوم اور حکومت کا اسلام ریڈ یکل اسلام ہے جو امر کی استعاری ہے۔ معدد بش کو اور قوم اور حکومت پرست لیکن امر کی حکومت کے ہموا حلتوں کا ہمکنڈ وں کا مخالف ہے؟ جبکہ انہیں قدامت پرست لیکن امر کی حکومت کے ہموا حلتوں کا اسلام قابل تول ہے۔ معدد بش کے ذکورہ احتراف کی اس کے سواکوئی تو جیہ نہیں کی جاسکی کہ ان کا اصل بخض دین اسلام ہے بو دوہ اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ریڈ یکل کی اصطلاح استعال کر رہے ہیں۔ مغربی ڈنمارک میں مسلمانوں کی 25 قبروں کی ہے حرشی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عیسائی بغض کا ایک اور اظہار ہے۔

#### بىبى

#### اظهارة زادي كاامتحان

جینتم اسلام مالی کے بارے می کارٹونوں کی اشاعت کے جواب میں ایران کے ایک اخبار نے بالوکاسٹ پرمنی کارٹونوں کے ایک مقابلے کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔
اخبار بمشاہری کا کہنا ہے کہ اس مقابلے کا مقصد آزادی اظہار کی حدود کی آزائش ہے جے مغربی اخبارات پینم اسلام منافی کے کارٹوئٹ ٹائٹ کرنے کے جواز میں ولیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ دوسری عالمیر جنگ کے دوران جرمی کے ہاتھوں یبود یوں کی سل کئی کے لیے ہالوکاسٹ کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔

مسلم دنیا میں پیٹم اسلام مَنْ اَلَیْنَ کے بارے میں کارٹونوں کی اشاعت کے بعد مسلسل احتجاج جا ری ہے اورائے تو ہین رسالت مَنْ اِلَیْنَ ہے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ایران کے سب سے زیادہ فروخت ہونے والے اخبار ہم اہری نے سوال اٹھایا ہے کہ: ''کیا مغرب کی اعتبار آ زادی کی وسعت ہالوکاسٹ تک بھی ہے یا پھر آ زادی کا بیدا ظہار آ سانی ندا ہب کی به وحرحی تک محدود ہے؟'' اخبار نے ایسے کارٹون شائع کرنے کی بات بھی کی ہے کہ جن میں امریکہ اور اسرائیل کے''جرائم اور لوث ماز' کا فقش بھی ہو۔ ایران کے قدامت پند حکران ہالوکاسٹ کی ازمر نو تشریح کرنے والے مؤرخوں کی جماعت کرتے ہیں۔ ان مؤرخوں کا استدلال ہے کہ جرمنی کے ہاتھوں یہودیوں کی ہلاکوں کے معالمے کو سیای مقاصد کی غرش ستدلال ہے کہ جرمنی کے ہاتھوں یہودیوں کی ہلاکوں کے معالمے کو سیای مقاصد کی غرش مقالم کی خرش کی اخبار وائی افرونوں کو چینے کہا ہے کہ وہ ایران میں مستقبل میں شائع ہونے مقالم ہالوکاسٹ پرمنی کارٹونوں کو بھی ای طرح شائع کریں جسے انہوں نے کہ مغرفی ممالک میں جنمی مارٹونوں کو بھی ای طرح شائع کریں جسے انہوں نے کہ مغرفی ممالک میں جنمی مسلم مؤتلی ہے۔ مستعلی شائع ہونے والے کارٹون کی دوبارہ اشاعت کی ہے۔ مستعبل میں بیدی بیرون کی رہ والوں کو انعام کے طور پرسونے میں بیرون کی ارٹون یانے والوں کو انعام کے طور پرسونے اخبار ہالوکاسٹ پرمنی بارہ بہترین کارٹون یتانے والوں کو انعام کے طور پرسونے اخبار ہالوکاسٹ برمنی بارہ بہترین کارٹون یتانے والوں کو انعام کے طور پرسونے

کے سے دےگا۔ کارٹونوں کی تعداد بارہ رکھنے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ڈنمارک کے اخبار میں بھی بارہ کارٹون شائع کیے گئی ۔ اخبار کا کہنا ہے کہ اس کا طرز عمل انقائی نہیں اور نہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اخبار نے بی بھی کہا ہے کہ تیرہ فردری کو کارٹونوں کے مقابلے کی کممل تضیلات لوگوں کے سامنے رکھ دی جا کیں گی۔ یہود یوں کے حقوق کی ایک تنظیم نے ایرانی اخبار کے اعلان کردہ کارٹونوں کے مقابلے کی خمت کی ہے اور کہا ہے کہ 'نیے بٹلر کے اس فارمولے کی چیروی ہے جس کے مطابق اگر کہیں بھی کوئی گڑ برد ہوئی ہے تو اس کہ ذمہ دار کہودی ہیں۔''



#### عيداللد

## آزادی اظہار کے علمبردار پوری سے 39 سوال

کیا مغربی ملکوں میں تو بین ادیان، ہل عزت یا فرہی ول آ زاری کرنے والوں -1 كے خلاف كوئى قانون موجود نبير؟ برطانيه من آج تك نافذ العمل تومين عيمائيت قانون Blasphemy) -2 (Law كحوالے = آب كى كيارائ ع؟ كيابية زادى اظهار برقد غن بين؟ 1990ء کی دہائی میں آسریا میں بھی ایسا بی ایک کیس عدالت میں لایا حمیا جس -3 مِين اولُورِ يمينكُر انسَى نيوت (Otto Preminger Institute) كوفريق بنایا میں۔ کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ برطانیہ کے علاوہ دیگر پور فی ممالک میں سے قانون کسی نہ کسی طرح موجود ہے؟ برطانیہ میں موجود قانون کا وائرہ کارصرف جرج (عیسائیت) کے تحفظ تک کیول برطانوی ماہرین قانون کے مطابق اگر برطانیہ میں دیگر غداجب کے لوگول کے -5 ليكوئى قانون بي مي تواس كى ديثيت "كسى كى ذاتى شاخت" بين كد "كى ك عقائد" كى - اس في المع يقريق ك حوالے سے آب كيا كہيں معيد یور بی ممالک کوآ کین کے مطابق جہاں ایک طرف آزادی اظہار کا احرام کرنا -6 ے، وہیں وہ اقلیتوں پر ہونے والے زبانی اور عملی حطے رو کئے کے بھی یابند ہیں۔ كيابيد مشكل ترين كامنيس؟ كياانساني حقوق كحوالے سے بير تضادكا حال نہيں؟ 1989ء میں ایک فلم (Visions of Ecstacy) بنائی کئی جو سینٹ تھیریا آف اید ویلا کے دیون کے موضوع برتھی۔ برطانوی بورڈ نے اس فلم کی ریلیز روک دی تھی کیونکہ اس کے نزویک بیاتو بین فرمب (یا چرچ) کے دائر سے میں آتی

ہے۔ حالانکہ وہ ثابت بھی نہیں کرسکے تھے۔فلم کی کی تو بین آمیز ہے۔لیکن جیلئڈ زپسٹن نامی ڈنمارک کے اخبار میں تو بین آمیز خاکوں کی اشاحت پرٹونی بلیئر کا ڈنمارک کے دزیراعظم کوفون اور اس کے ساتھ سیجی کا اظہارہ کیا برطانوی دو غلے بن کو ثابت نہیں کررہا؟ کیا ان کے نزد کی فلم کا اجرارد کنا اظہار رائے کی آزادی پرقد فن نہیں تھا؟

8- حیران کن بات میہ ہے کہ قلم میکر ویکٹرونے 1996ء میں یور پی عدالت میں کیس وائز کردیا۔ اس نے بھی میدوئی آزادی اظہار کی بنیاد پر کیا تھا۔ گریور پی عدالت نے بھی فیصلہ اس کے خلاف دیا۔ کیا میہ واقعہ اسلام کے حوالے سے بور پی ممالک کے دو فلے طرز عمل کو آشکار نہیں کرتا؟

9۔ کیا بور کی عدالت میں اس کیس کا دائر کرنا بیٹا بہت نہیں کرنا کہ دہاں اس حوالے ہے۔ قوانین موجود میں؟ لیکن دہ صرف ان کے اپنے غدمب کے تحفظ کے لیے میں؟

10- کیا بور فی عدالت کا برطانوی حکومت کے حق میں فیصلہ دیتا یہ قابت نہیں کرتا کہ انہوں نے ذہبی تعظیم کو آزادی اظہار پر فوقیت دی؟

11- ڈنمارک کے کریمینل کوڈ کے سیکٹن 140 کے مطابق ''ہر وہ فخض جو ملک میں قانونی طور پر مقیم کمی فرد یا کمیوٹی کے غد جب یا عبادات اور دیگر مقدس علامات کی تفحیک کرےگا، اسے زیادہ سے زیادہ چار ماہ کی قیدیا جرمانہ کی سزا دی جاسکے گی۔''کیا جیلنڈڑ بوسٹن نامی ڈنمارک کا اخباراس قانون کی زد میں آتا ہے؟

12- کیاجیلنڈز بوسٹن کےخلاف کریمینل سیکٹن 140 کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائے جانے کا امکان ہے؟

13- خود ڈنمارک کی حکومت نے اپنی سرکاری ویب سائٹ www.um.dk پر مندرجہ بالا دونوں سوالات کا جواب ہاں میں دیا ہے۔اگر ایسا ہے تو پھر ڈنمارک کی حکومت نہ کورہ اخبار کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کرری ؟

14- ڈنمارک کے وزیراعظم اخبار جیلنڈز پوسٹن کی اس حرکت کا آزادی اظہار کے نام پر دفاع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیا وہ اپنے ہی ملک کے قوانین کو سیوتا ژنہیں کر رہے؟ یا پھرڈنمارک کے مسلمان وہاں کے قانونی شہری نہیں؟

- ونمارك ميں رائج كريمنل كود كے كيشن 266 بى كے مطابق "أيا كوئى بھى ميان يا -15 سر کرمیاں جرم بیں جو کسی بھی کمیوی کے افراد کے لیے رنگ نسل، قومیت، ندہب یا جنس کے حوالے سے ول آ زاد ہوں۔'' کیا جیلنڈ زپوشن نے فدمب کی بنیاد پ قانونی طور برمقیم و نمارک کی مسلمان آبادی کی دل آزاری نبیس کی؟ ا بی سرکاری ویب سائث پر ڈنمارک کی حکومت نے تشکیم کیا ہے کہ ذرائع ابلاغ کو -16 آزادی اظہار کا حق حاصل ہے مرکسی قانون کوتوڑ نے کانبیں۔ کیا جیلیڈز پوشن نے كريمنل كودسيشن 140 اورسيشن 266 في كوئيس تو را؟ اگراییا ہے تو پھروہ آزادی اظہار کا سہارا کول لے رہاہے اور دیگر بور نی ممالک کے -17 اخبارات اورخودان کے حکران انہیں آزادی اظہاری پناہ کیول فراہم کررہے ہیں؟ مندرجه بالاحقائق کے باوجود ڈنمارک کے وزیراعظم نے اپنی سرکاری ویب سائٹ -18 ر جنية زيسن كحركت رمعانى ما تكنے الكاركول كيا؟ ڈنمارک کے آئین میں آزادی اظہار کے حوالے سے سیکٹن 77 موجود ہے۔جس -19 ے مطابق و مرفض کوایے خیالات کی اظہار اور سے پیدایے کی ممل آزادی ہے مراینے خیالات کے حوالے سے وہ کورٹ آف جسٹس کو جواب وہ ہے۔" کیا جلندز بسش بمي كورث آف جنس كوجواب دو ي اكر بال (جيماكة كين كبتاب) أو كياكورثة ف جسس في دنيا بحر كمسلمانول -20 كے جذبات كا احرام كرتے ہوئے جيائة زيسٹن سے جواب طلب كيا ہے؟ اگراییااب تک نبیں ہوا تو کیا بیر ظاہر نبیں کرتا کہ خووان مما لک بیں بھی آئین ادر -21 قوانين إمال كيے جاتے إلى؟
  - 22. کیااس سے بیٹاب بوتا کہ آئین اور قوائین امیازی این؟

-23

ڈ نمارک اور دیگر بور پی ممالک میں مولوکاسٹ کے منکرین کے لیے قانون موجود ہے۔ جس کے مطابق مولوکاسٹ لین نازیوں کی جانب سے یہود یوں کے آل عام کی کہانی کے کس ایک جزو سے انکار کرنے والے 20 سال قید تک کی سزا ہو یک ہے ہے۔ کیا یہ قانون یہود یوں کو یورپ میں دوسروں سے نسلی برتری قرار دینے کا جوت نیس؟

| مولو کاسٹ کے مکرین کے لیے قانون بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟                 | -24 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| کیا ہولوکاسٹ کا بیقا نون آ زاد کی اظہار پر قدغن نہیں؟                        | -25 |
| اگر ڈنمارک اور دیگر بورٹی ممالک کے مطابق تمام شھر بوں کے حقوق برابر ہیں تو   | -26 |
| کیا ہولوکاسٹ کے لیے علیحدہ سے قانون بتانا ادرمسلمانوں کے زہی احرام کے        |     |
| ليے قانون نه بيانا متضاد تا ژنهيں چھوڑ تا؟                                   |     |
| كيا بولوكاست كے مكرين كے ليے قانون كى موجودگى اسلام كے حوالے سے بھى          | -27 |
| ا پیے بی کسی قانون کورواج دینے کے لیے جواز فراہم کرسکتی ہے؟                  |     |
| اگر ہاں و کیا یہ وقع کی جاعتی ہے کہ یور پی ممالک میں اس حالے سے قانون        | -28 |
| سازی کی جائے گی؟                                                             |     |
| بصورت دیگر کیا آپ اس امکان کورد کر سکتے ہیں کے مستقبل میں ای نوعیت کا یا     | -29 |
| اس ہے بھی زیادہ مکٹیافعل کا اعادہ ہو؟                                        |     |
| اگرابیا ہواتو کیا یہ تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کو کی فابت نیس کردے گا؟       | -30 |
| انسانی حقوق اور بنیادی آزاویوں کے حوالے سے بور پی کونش کے جارٹر              | -31 |
| (Rome, 4.XI.1950) كيكش 1 آرنكل ويارث 1 اور 2 ك مطابق" بر                     |     |
| فخض کو آزادی خیالات، شعور اور ندہب کاحت حاصل ہے۔ اس آزادی میں                |     |
| ندہب کی تبدیلی (اس کے یا بطور برادری) ایے ندہب کے مطابق زعر گر ارنا          |     |
| ای کی تعلیمات عام کرنا شامل ہیں۔ان آزادیوں پرمعاشرے میں موجود قوائین         |     |
| کے دائرہ کار کے اعراعل کرنا ہوگا تا کہ بیآ زادیاں کمی دوسرے فرد یا کمیوٹی کے |     |
| تحفظ، امن وامان اور دیگر افراد یا کمیونی کے حقوق اور آزاد یوں کوسلب کرنے کا  |     |
| ذریعہ نہ بنیں۔" کیا ڈنمارک سمیت دیگر بور بی ممالک نے بور بی بونین کے اس      |     |
| جارٹر کی پاسداری کی ہے؟                                                      |     |
| کیاانہوں نے آزادی کے لیے دوسروں کی آزادی اور حق پر ڈا کٹیس ڈالا؟             | -32 |
| یورنی یونین کے ای چارٹر کے سیکش 1 آرٹیل 10 پارٹ 1 اور 2 کے مطابق             | -33 |
| "آزادی اظہار کا مطلب یہ ہے کہ مرکوئی اٹی رائے کے اظہار کے لیے حکومتی         |     |
|                                                                              |     |

بندشوں سے آزاد ہے۔" کیا اس ش سے کہیں بھی بیمطلب اخذ کیا جاسکا ہے کہ

| کوئی بھی مخص کسی دوسرے کے ذہب یا ذاتی زندگی میں مداخلت کرسکتا ہے؟           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| آزادی اظہار کی ای شُق کے پارٹ 2 میں صاف طور پر بدالفاظ ورج ہیں:             | -34 |
| "Since it carries with it duties & responsibilities"                        |     |
| كيابية زادى المهار كے ساتھ ساتھ" فرض شناى اور ذمددارى "كى شرط عائدنبيس كتا؟ |     |
| اگر ہاں تو کیا بورپ کے اخبارات نے فرض شنای اور ذمہ داری کی شرط بوری کی ہے؟  | -35 |
| اگر بور پی اخبارات نے بیشرط بوری نہیں کی تو ان کے حکران آ زادی اظہار کا     | -36 |
| تخفا کوں فراہم کردہے ہیں؟                                                   |     |
| ای شق میں یہ جملہ بھی درج ہے کہ''آ زادی اظہار کے حوالے سے ملی قوانین        | -37 |
| یال نہیں کیے جائیں مے تاکہ جمہوری روایات، علاقائی سلامتی، قوی مفادات،       |     |
| ووسرے کے حقوق کی پاسداری اور باہمی اعماد کو نقصان ند پنچے۔' کیا کسی بھی     |     |
| بور بی ملک کے اخبارات نے اس حرکت مے مل مندرجہ ذیل عوامل پرخور کیا؟          |     |
| مندرجه بالاشق صاف طور پر آزادی اظهار کومکی قوانین کا تھیرا ڈال کرمحدود کرتی | -38 |
| ہے۔ کیا و نمارک کے اخبار نے اپنے ہی ملک کے کر مینل کوڈ سکیشن 140 اور        |     |
| 266 يي كويال نبيس كيا؟                                                      |     |
| کیا بور نی اخبارات کے اس تعل نے بور پی ممالک کی جمہوری روایات، علاقائی      | -39 |
| سلامتی، قومی مفادات، دوسرول کے حقوق کی پاسداری اور باہمی اعما دکو تباہی کے  |     |
| كنار كالكمر البيس كرويا؟                                                    | •   |
|                                                                             |     |

(بيسوال نامه پاليسي ريسرچ سنشراور روزنامه "امت" في مشتر كه طور پرتياركيا)

## یفٹنٹ کڑل (ر) سغیراحدمدیق آ زادگ اظہار رائے اورمغرب کا روبیہ

گزشته تمبر 2005ء میں ڈنمارک کے اخبار "Jyllands Posten" نے جب مارے رسول اقدس، بادی برحق، سرور کونین حفرت محمد منافظ کی شان می محتافی كرتے ہوئے تو بين آميز خاكے شائع كيے تو ان ولوں عالم اسلام نے احتجابى آ واز ضرور بلند کی لیکن جب گزشتہ ہفتے ہورپ کے متعدد مما لک کے اخباروں نے ان قابل مذمت خاکوں کو دوبارہ شائع کیا تو جکارتا سے لے کرائنوں تک مسلمان نمرف سرایا احتجاج بن مے بلکدان كے غم و غصے نے آتش فشال كاروب وهارليا۔ روئے زين پرمسلمانوں كے جذب ايماني اور عشق رسول سَلَيْكُمُ كالاوا اتنى تيزى سے بهدر با ب اور ايبا ارتعاش بيدا كر رہا ہے كمفرلى تو تیں فکر مند موکر اس بیل روال کورو کئے کی تداہیر پرغور وخوش کر رہی ہیں۔ انہیں شاید ب احساس ہوگیا ہے کدان کی بیر کت ندمرف مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی خرموم کوشش ہے بلکہ الی سازشیں تہذیوں کے درمیان تصادم کا محرک اورمو جب بن عتی ہیں۔ جھے امید متی کہ ڈنمارک کی حکومت اینے ملک کے اخبار جائی لینڈز بوشین کی شراکیزی بر عالم اسلام سے غیرمشرو طاطور برمعانی ما تک کر محرموں کو کیفر کروار تک کہنچائے گ لیکن وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے بلکہ بہت سے اسلامی ملکوں سے اس نے اسپے سفیروالیں بلا لیے ہیں۔ آ ہے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کردنیا مجر کے مسلمانوں کے جذبات کو محرور کرنے کے باوجود وہ معافی مانگنے کا غیر منطقی رویہ کول اختیار کیے ہوئے ہے۔ جب جارج بش جیے Hot Headed صدر نے نائن الیون سے پیدا شدہ صورت حال کے بعد مسلمانوں کے خلاف "Crusade" ایعن صلیبی جنگ کا تصور پیش کیا تھا تو انہیں جلد ہی اپنی علمی کا احساس ہوگیا تھا۔ انہوں نے اسے جذبات کی روش بہ جانے والی Slip Of tongue کمہ کرمسلمانوں کی غلط فہیاں دور کی تھی۔ ڈنمارک کی حکومت کا کہنا ہے کہ ان

کے ملک میں آزادی اظمیار رائے (Freedom of expression) کا بدا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور اخبار جاہے جو تعمیں حکومت اس معالم میں کوئی مداخلت نہیں کرسکتی۔عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر کے معانی ند مانگنایا ان کے زخوں پر میا اندر کھنا یقیتا ایباردید د نمارک کی حکومت کی مسلم وشنی پرهنی مجرم د جنیت کی عکاس کرتا ہے۔ اگر مغرب میں آزادی محافت کی اتن قدر و منزلت ہے تو یورپ کے سات ممالک میں یہ کہنا غلط اور غیر قالونی کیوں ہے کہ ہٹلر نے 6 ملین یہودیوں کوموت کے کھائن ہیں اتارا تھا۔مغرب کے دو ہرے معیاری ایک اور جھلک ملاحظہ کیجے: اندن میں فنس بری پارک مسجد کے امام الوحزه کو سات سال کی قیدسنا دی می کرچ کے خیال میں امام نے اپنے خطبے میں ایک اشتعال انگیز زبان استعال کی تھی جس سے سامعین مشتعل ہو کر قتل و غارت گری کے مرتکب ہو سکتے تھے۔اس کے برعکس ایک برطانوی جج نے گروہی منافرت پھیلانے کے الزام میں مقدمہ چلائے جانے والے ایک ملزم گریفن جو کدایک بدنام زمانه متعصب برطانوی شمری ہے، بغیر کس سزا کے بری کردیا۔ مریفن نے اسلام کو بدطینت اور فاسد" Vicious & Wicked" نہ بہ قرار دیا تھا۔ توہین رسالت مَنْ ﷺ سے متعلق دو تین واقعات کا ذکر کرنا یہاں غیر مناسب نہ ہوگا۔ دوسال قبل ہالینڈ کے ایک فلم پروڈ یوسر نے ایک الی فلم بنائی جس میں اسلام، الله اور اس كررسول مَنْ النَّيْمُ كُونْسَخُرُكُا نشانه عاماً عملات باليندُ كالكه مسلمان سے بياتو بين برواشت نه ہوئی، اس نے اس پروڈ پوسر کو بلاتا خیر قل کر کے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ 80 کی دہائی میں مکروہ شکل سلمان رشدی نے مسلمانوں کی مقدس کتاب کواپنے شیطانی نظریات کا ہدف بتایا تو پورے عالم اسلام میں اس ابلیس کے خلاف غم و غصے کی لہرووڑ مٹی۔ وہ ملعون آج مجمی زیر زمین ہے۔ بنکد دیش کی محراہ خاتون مصنفہ تسلیمہ نسرین نے ستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بیاعلان کیا که نعوذ بالله قرآن مجید کو"Revise" کرنے کی ضرورت ہے۔ بنگلہ ویش كے ساده لوح مسلمانوں كے ليے ايسے تو بين آميز بيان برداشت كے قابل ند تھے۔ لا كھول فرزعان قد حید ہاتھوں میں درانتیاں لے کرتسلیمہ کوئل کرنے کے ارادے سے محرول سے نکل یڑے۔ قریب تھا کہ دوقتل کردی جاتی، کچھ دونیبی، طاقتوں نے اسے بنگلہ دیش سے تکال کر محفوظ جنت میں پہنچادیا۔ کہتے ہیں اس نے بید الیل حرکت انہی کے ایما یر کا تھی۔ "Jyllands posten" کے ایڈیٹر فلیمنگ روز سے جب ہو چھا گیا کہ کیا

عجد سن کا ارتفاب نیم کی او اس نے جواب دیا کہ و نمارک کے وکا اس بات کا تعین ایک ماہ پہلے کر بچے ہیں کہ خاکوں کی اشاعت سے ذمت دین کا آپس میں کوئی واسط نیم ساس نے حرید سے متایا کہ اس نے کو سے مطابق محمد مقابق کی مقدر کے مطابق محمد مقابق کی مقدر کے مطابق محمد مقابق کی مقدر کی اس میں میں ہے کہ و نمارک کے کارٹونسٹ می دل میں جانے سے کہ جب وہ ایسے آزاری ہو اس جانے سے کہ و نمارک کے کارٹونسٹ می دل میں جانے سے کہ جب وہ ایسے آزاری ہو اس کے خالف ایک موقع وضعے کا ظبار کے لیے دہ تشدد کا راستہ افتیار کریں گے جس سے ند بہ اسلام کے خلاف ایک مقی جذب المجارے کے دو تشدد کا راستہ افتیار کریں گے جس سے ند بہ اسلام کے خلاف ایک مقی جذب المجارے کے دو تشدد کا راستہ افتیار کریں گے جس سے ند بہ اسلام کے خلاف ایک مقی جذب المجارے کے دو تشدد کا راستہ افتیار کریں گے جس سے ند بہ اسلام کے خلاف ایک مقی جذب المجارے کے۔ یورپ میں مسلمانوں کے ساتھ نارواسلوک برسے میں ایک تیزی آبائے گی۔

Jylland posten کے ایڈیٹرانچیف کارشین ہوستے کی طرف سے دنیا بحر کے مسلمانوں کو لکیے محے ایک بیان میں تو بین آ میز خاکوں سے لاتعلق کا اظمار کیا گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں مسلمانوں کے جذبات کو تھیں پہنچانے پرمعانی مانکیا ہوں۔ہم نے سے خاکے دل آ زاری کے لیے نیس چھائے سے۔" دراصل بہت جلد ڈ نمارک کی محومت مجی اس مل معانی ما کے گ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اتی خودسری کا مظاہرہ کرنے کے بعد اخبار کے اید یٹر انچیف مصافی راستہ اختیار کرنے پر کول مجور مورہے ہیں؟ میری وانست میں اس کی وجمسلم ونیا کی طرف سے ڈنمارک کی معنوعات کا کمل بائیکاٹ ہے۔ ایک سروے مے مطابق اگر صرف ارون جیے چھوٹے ملک نے ڈنمارک کی معنوعات کا آگی گرموں تک بائيكاث جارى ركما تو ونمارك كو 36 بلين يوروزكا نقصان مونے كا خدشہ ہے۔ ونمارك، سویڈن کی مشتر کہ کمپنی جو مشرق وسطی کو Dairy Products فراہم کرتی ہے اس کے مندوب كاكبنا بكران كى مصنوعات كے بائيكات سے انہيں اب تك 50-40 ملين والركا نقصان ہوچکا ہے اور ہردن 1.6 ملین ڈالر کا نقصان ہور ہا ہے۔ کمپنی کواتنا نقصان ہور ہا ہے کدانہوں نے 170 ملاز مین کونوکری سے فارغ کردیا ہے۔ نا یجیریا نے و نمارک کے ساتھ ہائیڈوالیکٹرک پلانٹ خریدنے سے متعلق جس کی لاگت 25 ملین ڈالر بتائی مباتی ہے، اینے نداکرات ملوی کرویے ہیں۔ نا بجیریا و تمارک سے 72 ٹی بیس خریدرہا تھا، وہ ٹھیکہ بھی منوخ کردیا میا۔ اغرونیٹیا کی درآ مدات کی آلیوی ایش نے ڈنمارک کی مصنوعات کے

بائیکاٹ کا آ عاد کردیا ہے جس سے ڈنمارک کو 74 ملین ڈالرسالاندکا نقصان ہوگا۔ کہتے ہیں جب تو ہین آ میز خاکوں کی اشاعت سے مسلمانوں کے جذبات کو شیس کینی تو مسلم ممالک کے میارہ سفیروں نے ڈنمارک کے وزیراعظم فوگ رسموسین سے ملاقات کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں کسی بہائے سے ایسی ملاقات سے روک دیا گیا۔ یہاں تک کہ ڈنمارک کے وزیراعظم نے یہ اس سلسلے میں کوئی پرلیس کا نفونس بھی منعقد نہیں گی۔ ڈنمارک کے وزیراعظم کو اس وقت شعدہ سے اس سلسلے میں کوئی پرلیس کا نفونس بھی منعقد نہیں گی۔ ڈنمارک کے وزیراعظم کو اس وقت شعدہ ہوئے ہوئے ڈنمارک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا شروع کردیا۔ تجارت ڈنمارک کے لوگوں کے لیے خدا کا وجہ رکھتی ہے جب مسلم ونیا کے مال کا بائیکاٹ کرے گی تو ان خودسر لوگوں کے وماغ خود بی مطالح آ جا کیس ہے۔

مسلمانوں کے خلاف بورپ میں کیا جذبات میں اس کی ایک جملک پیش کرنا انتہائی ضروری ہے۔

آزادی اظہار رائے گی آٹریش میسائی فرہب کے مانے والوں نے دین اسلام سے جس حم کی نفرت کا تحکم کھلا اظہار کیا ہے اس کا اعدازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ میسائی دنیا ہیں ان خاکوں کو کم از کم 75 اخباروں ہیں شائع اور 200 ٹی دی اسٹیشنوں سے نشر کر کے اللہ کے آخری نبی محمد مائی کا وہ بین کی فرموم کوشش کی گئی ہے۔ اس حم کی کھلی دعمتی سے یہ اعدازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں ہے بلکداس کی کڑیاں قدیم صلبی جنگوں سے ملائی جاسکتی ہیں۔ ایسارویہ اسلام اور میسائیت کے درمیان کھائش کی علامات خاہر کر میں جے ہیں۔ سے بیں جے تبذیبوں کا تصادم بھی کہ سے ہیں۔

ڈنمارک کے پیٹل کوڈسیشن 266/B کے مطابق کوئی فض اگر کھنے مام یا اس نیت
سے ایے مواد کی تشمیر کرتا ہے یا ایے بیانات دیتا ہے یا ایک اطلاع فراہم کرتا ہے جس سے
سی دوسر فض یا گروہ کو اس کے رنگ ونسل، ند ہب، عقید سے اور فرقے کی بنیاد پر دھکی
دیتا یا تو بین کرنا مقصود ہوتو ایے فض پر جر مانہ عائد کیا جاسکتا ہے۔ عارضی طور پر حوالات بیل
بھیجا جاسکتا ہے یا اسے جیل بیل قید کیا جاسکتا ہے جس کی مدت 2 سال سے تجاور نہ کر سے۔ اگر
ڈنمارک کا بیٹل کوڈ ایے جرم کے مرتکب لوگوں کو جیل سیجنے کی اجازت دیتا ہے تو ابھی تک جائی
لینڈز پوسٹن کے کی ایڈ بیڑ فلیمنگ روز جو اس سازش کا مرکزی کردار ہے اور ایڈ بیڑ انچیف
کارشین ہوستے جو جیل کون نہیں بھیجا گیا ہے؟ انہیں حکومت تحفظ کوں فراہم کر رہی ہے؟

جائی لینڈ پوسٹن کے خلاف جو بات جاتی ہے اس کا اعشاف" وی گارڈین" نے کیا ہے۔ کچھ بی دن پہلے مذکورہ اخبار نے عیسائیت کے خلاف بنائے جانے دالے کارٹون کے خالق کرسٹوفر ذیلر سے معذرت کی تھی اور اس کے کارٹونوں کوروکرتے ہوئے کیا تھا کہ ایسے کارٹونوں کو دو کیے کرلوگ شاید بی مخطوط ہوں بلکہ اس کی اشاعت سے تو عیسائی مذہب کے پیردکاروں میں غم و ضعے کی لہر دوڑ جائے گی۔ لہذا ہم ایسے کارٹونوں کونیش چھاپ سکتے ہیں۔ اخبار کے سنڈے ایم بیٹ میسک کی شعبہ اخبار کے سنڈے ایم بیٹ کی شعبہ حیات سے ہو،الی آزادی ذمہ دار آزادی ہونی چاہیے۔ کی مفکر نے کیا خوب کہا ہے۔

"Your Liberty Ends Where My Nose Begins."

#### دابرث فسك

### آ زادی اظهار رائے اور مغرب کاغیراخلاقی روّبیہ

اُ وهر ڈنمارک کے ایک اخبار نے پیغیراسلام حفرت محد مُلَا لَیْنَا کے کارٹون شاکع کے اور ادھر متعدد اسلامی ممالک کی حکومتوں نے اپنے سفیر کو پن آسکن سے والی بلا لیے۔
سعودی عرب اور شام نے بھی شدید احتجاج کیا۔ خلیجی ریاستوں میں ڈنمارک کی معنوعات
وکانوں سے نکال پینٹی کئیں اور غزہ کے جنگہوؤں نے بور پی بونین اور غیر کمکی صحافحوں کو دھمکیاں
دینا شروع کرویں۔

اس المارک کے جس فیراہم اخبار ہیں یہ احتقانہ کارٹون شائع ہوئے، اس کے "دیہ شامت المارک کے دور نے گزشتہ تمبر ہیں کہا تھا کہ ہم مغرب کی سیکور جمہور تعوں اور اسلامی معاشروں ہیں تصاوم کا مشاہدہ کررہے ہیں۔ بیرے خیال ہیں ذکورہ کارٹوٹوں کی اشاعت نے طابت کردیا ہے کہ ڈنمارک کے صحافی ہمینس کرچین اینڈرمن کے" سچے چروکار" ہیں۔ دراصل ہم تہذیوں کے تصادم کا نہیں، تہذیوں میں پائے جانے والے پہنچ کا مشاہدہ کررہے ہیں۔ اے"سیکولرازم بمقابلہ اسلام" کے تم کا مشلہ نہ سمجھا جائے۔مسلمانوں کا عقیدہ ہم آپ کہ ان کے نبی تائی ہی پر (وق کے) الفاظ براہ راست خدا کی طرف سے تازل ہوتے ہے۔ ہم اپ برگزیدہ افراد اور نبیوں کو بمشکل تاریخی شخصیتیں خیال کرتے ہیں اور ان کی شیبیوں کو مصحکہ خیز حد تک من کر ویتے ہیں۔ ہم اپ زنام نہاد) انسانی حقوق اور (ب جا) شخصی مطحکہ خیز حد تک من کر ویتے ہیں۔ ہم اپ زنام نہاد) انسانی حقوق اور (ب جا) شخصی بر کرتے ہیں، جبکہ ہم ہیں ایس کوئی بات نہیں۔مسلمان اپ نہ بہب کے مطابق زندگی بر کرتے ہیں، جبکہ ہم ہیں ایس کوئی بات نہیں۔مسلمان لا تعداد مرتبہ گردش زمانہ کا مکار ہوئے تا کہ نہیں یہ بر کرتے ہیں، جبکہ ہم ہیں ایس کوئی بات نہیں۔مسلمان لا تعداد مرتبہ گردش زمانہ کا مکار تو تی نہیں ایس کے دوران کے حقول کی جوز تی کہ میں ایس کوئی بات نہیں۔مسلمان کا تعداد مرتبہ گردش زمانہ کی موز لیا یا ہوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ توران کے تحت میں موڑ لیا یا ہوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ نظم کھی، اس کے بعداس نے اپنے عقیدے سے منہ موڑ لیا یا ہوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ نظر کی جوز اس کے بعداس نے اپنے عقیدے سے منہ موڑ لیا یا ہوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ

ہارے عقائد بھی کہیں کھو گئے۔ بی وجہ ہے کہ ہم "عیسائی بمقابلہ اسلام" کی بجائے" مغرب بمقابلہ اسلام" کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یورپ میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ نیمیں۔ ہم ندا ہب عالم (کے نمائندوں) کو اکٹھا کر کے بیٹیں ہو چھ سکتے کہ ہمیں تیفیر کا معتکد اڑانے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی۔

علادہ ازیں ہم ذہبی محسوسات پر اپنی ذاتی ریاکاری کو بھی مادی کر خیب '
ہیں۔ جھے یاد ہے کہ کم و بیش ایک عرق آل ' عینیٰ کو (شیطان کی) آخری ترخیب '
ہیں۔ جھے یاد ہے کہ کم و بیش ایک عرق آللہ (The last-temptation of Christ) کے نام سے بنائی گئی ایک قلم بھی محضرت عینیٰ کو کسی عورت کے ساتھ (نعوذ باللہ) جنسی اختلاط کرتے دکھایا گیا تھا۔ پرس کے جس سنیما میں وہ قلم دکھائی گئی، اے کسی نے آگ لگا دی اور نینجا ایک فرائیسی نوجوان اپنی جان کو ابنیا۔ بھے یہ بھی یاد ہے کہ تقریباً تین سال قبل ایک بینی امر کی بوخور ٹی بی جھے ایک کر دینے کے لیے مرفو کیا گیا تھا۔ بیس نے جو لیکچر دیا، اس کا عنوان تھا :"11 سخبر 2001ء میں فرور ہوچیں کہ دو کس کا کیادهرا تھا، لیکن خدا کے لیے یہ دریافت مت کریں کہ ایسا کیوں کیا گیا؟" سسستہ کہ سے میں لو نعورٹی پہنچا تو کہ ایسا کہ لیا گیا گئی۔ سسستہ بسب میں لو نعورٹی پہنچا تو کسرے میں لوا گیا کہ یو نعورٹی دکام نے" خدا کے لیے "فدا کے لیے" ایسا کہ لیا گیا کہ بہنوں اہل مظلب میں لایا گیا کہ بہنوں اہل مظلب ہوا کہ ہم میں اہل مظلب ہوا کہ ہم میں اہل مظلب ہوا کہ ہم میں اہل مظلب موا کہ ہم میں اہل مظلب ہوا کہ ہم میں اہل میں وخرد' بھی یا نے جاتے ہیں۔

دوسر کفتوں میں جب ہم یہ دو گا کرتے ہیں کہ آزادی اظہار یا بازاری تنم کے کارٹونوں کی اشاعت کے حوالے سے مسلمان ہرصورت میں سیکولرازم کے ایجھے بیرد کار ثابت ہوں۔ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بھی اتنا ہی فکر مند ہونا چاہیے، جو ہمارے عظیم اور جیتی نہ بہب سے دابت ہیں۔ میں ان پور پی سیاستدانوں کے (بظاہر) رعب دار دووں سے بھی محظوظ ہوا، جن کا موقف ہے کہ دو آزادی اظہار یا اخبارات پرکوئی قدمن عا کذئیں کر سکتے۔ یہ بھی انتہائی غیر معتول موقف ہے۔ اگر بیغیر کی بجائے ہم کسی یہودی رئی کا کارٹون شائع کردیں، جس نے سر پر بم نما ٹو پی چین رکھی ہوتو یہود یوں کی چی دیکار ہماری ساعت سے

کرانے لگتی ہے کہ یہ 'میرودیت کی مخالفت'' ہے۔معری اخبارات میں شائع ہونے والے میرود مخالف کارٹونوں کے خلاف اسرائیل مجسم شکایت ہے نظر آتے ہیں۔

مرید برآ س بعض بور پی ممالک مثلاً فرانس، جرمنی اور آسریا بین نسل می کے دافعات سے انکار قانو فا ممنوع قراروے دیا گیا ہے۔ مثلاً فرانس بیل بیہ کہنا قانون فئی تصور کیا جاتا ہے کہ ببود ہوں اور آر مینائی عوام کا قل عام (بولوکاسٹ) وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ (فرا انتظار کریں، جب ترکی ہور پی ہوئین بیل شائل ہوگا تو اسے بھی اس مسلے کا سامنا کرتا پڑے گا) لہذا یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ بور پی ممالک بیل بھی بعض بیانات جاری کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جھے ابھی تک اس امر پرشک ہے کہ ایسے قوا نین ایخ مقاصد حاصل کرنے ہیں، اگر '' ہولوگاسٹ کے انکار سے قانو فا روک بھی دیا جائے تو تبود مخالف طقے کے بیود ہول کا اور طریقہ دریا فٹ کرلیں گے۔

مخترید کہم میود خالف کارٹونوں کی اشاعت یا ہولوکاسٹ سے انکارکورد کئے کے لیے نہ تو کوئی سیاسی قدغن لگا کے بین نہ اس حوالے سے بنائے گئے توانین بی کارگر ثابت ہوئے ہیں۔ (اپنی اس ناکا می کو چمپانے کے لیے) جب ہم مسلمانوں کی ول آزاری کا باعث بنے والا موادشائع کرتے ہیں تو ان کا معترض ہونا فطری می بات ہے۔ ان کے اعتراض کرنے ہیں تو ان کا معترض ہونا فطری میکوکرازم کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کردیتے ہیں۔

اس قابل نفرین واقعہ پر "اسلای روگل" اکر مسلمانوں کے لیے باعث پریشانی بنا ہوا ہے۔ اس امر پر یقین کر لینے کی معقول وجوہ موجود ہیں کہ مسلمان اپنے ند ہب بی اصلاح کے عفر کو خوش آ مدید کہیں گے۔ اگر اس کارٹون کی اشاعت کے لیں پروہ بیہ مقصد کارفر ما تھا کہ اس معالمے کو قابل بحث بنانے والوں کو تقویت لیے اور اگر اس کی اشاعت کے باعث سنجیدہ فدا کرات کی اجازت مل جاتی تو کوئی بھی برا نہ ماتیا، لیکن صاف لگ رہا ہے کہ اس کا مقصد بی طیش دلانا تھا۔ یہ اس قدر بحر مانداور غیرا فلاتی تھا کہ شدیدروگل کا باعث بن گیا۔ یہ وقت سیوئیل منگلن کے "تہذیبوں کے کراؤ" سے متعلقہ پرانا کھیڑ اچھالنے کے لیے ہرگز موزوں نہیں۔ ایران میں ایک مرجبہ پھر فہاں مکومت برسرا قدار آ چکل ہے۔ جہاں تک عراق کا تعلق ہے، وہاں ہم نے ایک آ مرکومعزول کیا اور جہاں آ مروں کومعزول کرے استخابات کرائے جاتے ہیں، وہاں عام طور پر فرہی طور پر فرخن کومت برسرا قدار آ جاتی ہے۔ ہم

مجی بدخواہش نہیں کی تھی کہ حراق میں فدہی حکومت آئے، لیکن ہماری خواہشات کے عین برنکس بدر حادث و دنما ہو چکا ہے۔

معر کے حالیہ پارلیمائی انتخابات یل 'اخوان السلمین' نے 20 فیصد شیس جیت کی ہیں۔ '' جاس' فلسطین کی حالیہ پارلیمائی انتخابات یل 'اخوان السلمین' نے 20 فیصد شیس جیت کی ہیں۔ '' جاس' فلسطین کی حالم بن چی ہے ادران تمام خفائق میں ہمارے لیے ایک پیغام پوشیدہ ہے وہ یہ کہ حکومتیں بدلنے اور مشرق وسطی میں جمہور بت کے نفاذ پر بنی امر کی پالیسیال اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہیں۔ ہم نے جن مکوں کے حوام پر بدعنوان حکمران مسلط کر رکھے تھے، وہاں رائے وہندگان پر اسلام کو ترجے وے رہے ہیں۔ آگ کے اس جلتے ہوئے الاؤ پر ڈنمارک سے شائع ہونے والے کارٹونوں کو''اغربانا'' واقعتا خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔ زیر بحث کارٹون میں اسلام کو ایک تشدد پند ند بب کے طور پر اُجاگر کیا گیا ہے، حالانکہ ایس کوئی بات نہیں۔ کیا ہم چاہج ہیں کہ اسلام وہی شکل اختیار کرلے جو ہم نے کارٹونوں میں دکھائی ہے؟



#### امجدعباس

### آ زادی رائے اور تفحیک ندیب

اسلام، ني كريم تَقَامًا ادرمسلمانون كو (نعوذ بالله)! آزادي رائه، آزادي محافت، انسانی حقوق ادر سیکورجمهوریت کے نام پر تفکیک، تمسفرادر تذلیل کا برابرنشاند بنایا جا ر با ہے۔ یہ بات بھی ڈھی چیس نیس کہ اس کا پشت پناہ مغرب ہے اور وہی اس کو تحفظ بھی دیتا ہے۔ بھارتی نواد ملعون رشدی کے بعد بھددیش کی تسلیمہ نسرین (حال بی میں ان کی متازعہ كتاب " دوكى كحندت و بعارتى مسلمانول كروعل كاساف آنا) ونمارك كا اخبار اور ويكر اخبارات مي شيطاني خاكول كي اشاعت، ولنديزي ظم ساز تعيووان كوخدك اسلام مل حورت کے مقام کے موضوع پراشتعال انگیزظم کی تیاری اوراس کے شدیدر مل میں اس ک بلاكت، يريني من تولين رسالت مَن يَنْ إلى عام جيمه كي شهادت اوراب موذان من ايك عيساكي مشری اسکول کی ٹیچر گلین مجنو کا اپنی کلاس کے طلبہ کو '' ......... ' کا نام (نعوذ باللہ! ثم نعوذ بالله) محر من المنظم رکھے کے لیے ورفلانے اور تو بین رسالت من فائم کا مرتکب مونا، ای کا تسلسل ہے۔ گلین کمنو کی سزائتم کروانے اور تحفظ ویے میں بھی برطانیکا ہاتھ تمایاں ہے۔سوال ب پدا ہوتا ہے کے معرب کی طرف سے تو تان اسلام اور تو تان رسالت من کی اس کو ل شدت آتی جاری ہے، اور دوسری جانب اس سب کھکوآ زادی مائے اور انسانی حقوق کے حوالے سے تحفظ وینے کی بات بھی کی جاری ہے، نیز اُمت کے الل علم اس سلے کا کس ایراز سے جواب دیں؟ مغرب من چدمدیان قبل انسانی حقوق کا سوال اس ونت سامنے آیا جب یورپ میں سائنس اور خمب میں چھٹش سامنے آئی۔ اس سے قبل بور پی تاریخ میں انسان کے بنیادی حقوق کا کوئی تسور نیس ملا میدائیت نے چد اینانی تصورات کو فدای تقدس کا مقام دے دیا اور سائنسی حقائق کو جٹلاتے ہوئے اعتمالی اقدامات اشمائے اور ان عقائد کی خلاف ورزى كرف يرسائنس دانول كو يهانى تك دے والى اس يرشد يدريك سائے آيا اور الل

یورپ نے کلیسا کی بالادی ختم کرنے کا فیصلہ کیا، نیز انسان کے بنیادی حقوق کے لیے خدہب سے بنیخ ہوئے قانون سازی کی بنیاد رکھی۔ سائنس کو اُلوجیت کا مقام دے دیا اور تجرباتی سائنس اور تجرب دمشاہدہ کوعلم کی بنیاد تھرایا۔ عیسائیت کے غلط نصورات کی بنا پر خدہب سے بناز ہوکر انسانی زعدگی کے معاملات کو طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے نتیج بیس انسان کے بنیادی حقوق کے لیے قانون سازی عمل بیں آئی۔ اس کا آغاز انگلستان کے منشور مینا کارٹا (1215ء) سے ہوا، اور مختف مراحل سے گزرتا ہوا بیمل اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق (1948ء) پر منتے ہوتا ہے۔

ووسری طرف مغرب اور امریکہ کا اپنے ندموم مقاصد اور مفاوات کے حصول کے سلے عدل وانصاف اور حقق انسانی کی دھیاں اڑا دیتا، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آڑ شی افغانستان اور عراق پر جملہ، گوانیا ناموبے اور ابوغریب جیل میں تشدد کے انسانیت سوز واقعات، اور ایران پر حملے کی دھمکی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں بلکہ کھلی حقیقت ہے۔ ایسے میں اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق، عدل وانساف اور امن وامان جیبی اقدار پرعمل در آ ہدا کیک سوال بن کررہ جاتا ہے۔

قانون تو بین رسالت کافیز بی کو لیجے۔ نوانسائی کلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق اکثر مشرقی اور بور پی ممالک بی قانون تو بین انبیا (بلاس فیی لا) کسی نہ کسی صورت بیس قابل مواخذہ جرم رہا ہے۔ آسانی صحائف کو بانے والی اقوام جہاں بھی حکران رہی ہیں، وہاں تو بین رسالت کافیز کی سزا، سزائے موت پر عمل درآ نہ ہوتا رہا ہے۔ بورپ، امریکہ اور دیگر سکولر دیاستوں بیس قانون تو بین مسئل (بلاس فیمی لا) اب بھی موجود ہے اور اس حوالے سے ان مکول کی اعلیٰ ترین عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ برطانیہ بیس اٹھار جویں صدی تک تو بین مسئل کی سزا، سزائے موت تحمل کی سزا، سزائے موت تھی گر بعد بیس سزائے موت فتم کردی گئی، لہذا اب اس کی سزاعر قید ہے۔

کی سزا، سزائے موت تھی گر بعد بیس سزائے موت فتم کردی گئی، لہذا اب اس کی سزاعر قید ہے۔

کی سزا، سزائے موت تھی گر بعد بیس سزائے موت فتم کردی گئی، لہذا اب اس کی سزاعر قید ہے۔

ال حمن می ایک معروف مثال بور فی بونین حقوق انسانی کی عدالت کا 25 نومبر 1996 و کو برطانیہ کے حق میں دیا جانے والا فیصلہ ہے۔ اس کی اہمیت اس لیاظ سے بھی ہے کہ اس سے مجموعی طور پرمغرب کے کھند نظر کی مکائی ہوتی ہے۔ اس مقدے کے مطابق ایک برطانوی شہری دیگل وگر دنے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ایک فلم دکھانے کی اجازت طلب کی۔ گر بور فی بونین حقوق انسانی کی عدالت نے اس کی اجازت پنددی کہ اس سے عیسائیوں کی۔ گر بور فی بونین حقوق انسانی کی عدالت نے اس کی اجازت پنددی کہ اس سے عیسائیوں

کے جذبات مشتعل موں مے اور تو تان عین موتی ہے۔ کر جب اس کیس میں سلمان رشدی کے جذبات میں میں سلمان رشدی کے خلاف تو تان رسالت من کی کا ستلہ اٹھایا گیا تو اسے خارج از بحث قرار دے دیا گیا (دیکھیے: ناموس رسول من کی اور قالون تو بین رسالت من کی اساعیل قربی می میں دیکوں میں مقرب کا دہرا معیار، انسانی حقوق اور اخلاقی اقدار کے تمام تر دیووں کے بادجود واضح طور رجموں کیا جاسکتا ہے۔

اسلام میں انسانی حقوق کا تصور مغرب سے بہت پہلے 14 سوسال سے موجود ہے اور اس کا خلاصہ نبی کریم میں آئیڈ کا خطبہ ججۃ الوداع ہے۔ اسلام بلا احمیاز ندجب و ملت تمام انسانوں کے حقوق کی ندصرف منانت دیتا ہے، بلکہ قوت نافذہ رکھتا ہے، اور قانونی چارہ جوئی کا حق بھی دیتا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق کی حیثیت محض ایک اعلان سے بدھ کرنیس اور نداس کے نفاذ کوئیتی بنانے کے لیے کوئی منانت دی گئی ہے۔

اسلام نے جہاں رنگ ونسل کے فرق کی بنیاد پر انسانی تفادت کو مٹایا ہے، وہاں تمام انسانوں کو اولاء آدم ہونے پر برابر قرار دیا اور نیکی اور تقویٰ کو وجہ اتمیاز تھجرایا ہے۔
آزادی اظہاررائے کوشپر یوں کا بنیادی حق بی نیس، بلکہ در پیش مسائل پر اظہاررائے کو مغرب کے تقور سے بدوہ کر، حق سے زیادہ فرض تھجرایا ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ بھلائی کی دوست در سے ادر برائی سے دو کے۔ امر بالمعروف اور نمی عن المحکر کا فریضہ اس کا نام ہے۔ اس سے فقلت برتنا نہ صرف نفاق ہے، بلکہ اسے ملت کے زوال کا ایک سب بھی بتایا میا ہے، جیسا کہ بنی امرائیل کی روش تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ (الماکہ 5:79)

اسلام نے خمیر اور اعتقاد کی آزادی کا حق دیا ہے۔ ہر مخص کوحق حاصل ہے کہ وہ کفر وائیان میں سے جوراہ جا ہے افتیار کرلے۔ اسلام نے لا اکو اہ فی اللدین (البقرہ: 256) کا اصول دیا ہے۔ تاریخ اسلام شاہر ہے کہ مسلمانوں نے بھی کسی قوم کو جبراً مسلمان نہیں کیا، بلکہ ذی کی حیثیت سے ان کو فر ہمی آزادی ہے اور ان کا تحفظ کیا ہے۔ اسلام نے تو فر ہمی دلا زاری ہے جمی منع کیا ہے۔

ولا تسبو الملین یدعون من ذون الله (الانعام:108) ان کو برا بملا نہ کو جنمیں برلوگ اللہ کے باسوا معبود بنا کر پکارتے ہیں۔ خیال رہے کہ جہاں فہ ہی ولآ زاری سے منع کیا گیا ہے وہاں برہان ، ولیل اور معقول طریقے سے فہ ہب پڑھتد کرنا اور اختلاف کرنا آ زادی اظہار کے حق میں شامل ہے۔ خود مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اہل کتاب اور دیگر فدا ہب کے حالمین سے اگر انتگاد کی جائے تو محل اور دواواری کا مظاہرہ کیا جائے اور احسن اعماز اینایا جائے۔

ولا تجادلوا اهل الكتب الا بالتي هي احسن (التكبوت 46:29) اللكاب سے بحث ندكر وكرائن طريق سے۔

اسلام میں رواداری کا تصور بینیں ہے کہ تخف اور متفاد خیالات کو ورست قرار دیا جائے۔ بقول سید مودود گا: "رواداری کے معنی بید ہیں کہ جن لوگوں کے معنا کدیا اعمال ہمار ب نزد یک غلط ہیں، ان کوہم برداشت کریں، ان کے جذبات کا لحاظ کر کے ان پر ایک تشد جنگی نہ کریں جو ان کورٹ بہنچانے والی ہو، اور انہیں ان کے اعتقاد سے بھیر نے یا ان کے عمل سے روکئے کے لیے زبردی کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ اس تم کے قمل اور اس طریقے سے لوگوں کو اعتقاد وعمل کی آزادی دینا نہ صرف ایک متحن تعل ہے، بلکہ مختف الخیال جماعتوں میں امن اور سلامتی کو برقر اررکھنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم خود ایک مقیدہ رکھنے کے باوجود اور سلامتی کو برقر اررکھنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم خود ایک مقیدہ رکھنے کے باوجود محن و دسرے لوگوں کوخوش کرنے کے ان کے مختف مقائد کی تقد یق کریں، اورخود ایک وستور العمل کے بیرہ ہوتے ہوئے و دسرے مختلف وستوروں کا اجباع کرنے والوں سے کہیں کہ وستور العمل کے بیرہ ہوتے ہوئے و دسرے مختلف وستوروں کا اجباع کرنے والوں سے کہیں کہ آئے ہا سب صفرات برجن ہیں، تو اس منافقانہ اظہار رائے کوکی طرح رواداری سے تبیر نہیں کیا جاسکت اختیار کرنے اور عمل جموث ہوئے میں آخر کچھرت فرق ہونا چاہے۔"

جہاں انسان اگر تم کر تمیں سوچا تو قرآن کے مطابق انسان کی اس روش سے زیمن میں فساد ریا ہوسکا ہے۔ ظکھ الفسساؤ فی المُبَوّ وَالْبَحْوِ بِمَا کَسَبَتُ اَیَدِی النّاسِ (الروم: 41) دورتری میں فساد بریا ہوگیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔" تہذیبوں کی جنگ کا واویلا بھی بچایا جا رہا ہے اور اسلام کو ہدف بنایا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو آزادی اظہار کے تحت ندصرف معقول اور شطقی اعداز میں اختلاف رائے کا حقید ہے کی آزادی اور شخط فراہم کرتا ہے۔

اس مسكے كا اصولى حل يكى ہے كم مغرب نے فديى تعصب كى وجد سے عقل اور سائنس کو جس طرح خداینا رکھا ہے اور الوہیت کا درجہ دے رکھا ہے، اس پر نظر ثانی کرے۔ اگرید مامنی کے عیمائیت اور اہل کلیسا کے غلانظریات کا رومل ہے تو اسلام کے حوالے سے ايا سوچنا مناسب تيس - اسلام ايك روائل فد بب تيس، بكد ايك دين اور ايك كمل نظام حیات ہے جو ہر شعبہ زعر کی بہ شمول سائنس کے لیے مدایات اور رہنمائی رکھتا ہے۔اصولی طور يرجمى ويكما جائ تو آزادى رائه انسانى حوق اور انسانيت كى فلاح كے ليے اسلام كى تغلیمات زیادہ جامع نہیں جنہیں عثل تنلیم کرنے پر مجبور ہے، جب کہ عیسائیت و دیگر نداہب كى تعليمات اس معيار ير بورانيس الرقيل - اكر چردوسونے بيها تفاكر الى الى الدا الكر اے ہر جگہ زنجروں میں جگر ویا گیا ہے، تاہم بدایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے 14 سوسال بہلے بیفر مایا تھا کہتم نے انسانوں کوغلام کب سے متالیا؟ ان کی ماؤں نے تو انبیں آزاد جنا تھا۔ محراس جراُت کے لیے خدا ہے ڈرنے والا دل اور وحی البی برایمان لانے کی ضرورت ہے۔ یکی وجہ ہے کہ مغرب کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ اسلام اپنی تعلیمات اور منطقی استدلال کی بنا پر عالب ندآ جائے۔ اسلام کی نظریاتی بالادسی اور اسلامی تحریکوں کے تحت احیائے اسلام کے لیے بریامنظم جدوجداور تول اسلام کے بدھتے ہوئے عالمی رجمان کی بنا ير،مغرب كويد خدشه يقين من بدانا موادكماني ويدراب- بقول ا قبال \_ . ہو نہ جائے آفکارا شرع پینجبر ناٹیل کہیں

## عرفان مدیق بیر تیرصرف ہمارے لیے ہیں!

آج ہے کوئی 16 سال قبل برطانوی مورخ ڈیوڈارونگ نے آسٹریا میں ایک ایک میکھر میں یہ کہدویا کہ "بیودیوں کے آل کے لیے پولینڈ میں گیس چیبرزی موجودگی ایک افسانہ ہادر دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں کے ہاتھوں 60 لاکھ بیودیوں کے آل کی کہائی بھی درست نہیں۔" اس افسانوی قتل عام کو" ہولوکاسٹ" کا نام دیا جاتا ہے اور بیدایک الیک متبرک دیو بالائی صدافت قرار پائی ہے جس پر" ایمان" ندلا نایا جے جمٹلانا یا اس پر شک وشہدکا اظہار کرنا بہت سے مغربی ممالک نے جرم قراروے رکھا ہے۔ آسٹریا ہی اس جرم کی سزادس سال قید ہے۔ ڈیوڈارونگ پر مقدمہ قائم کرویا گیا۔

نوم ر 2005ء میں وہ وائیں بازو کے انتہا پند طلبہ کی دھوت پر لیکھرو بینے آسٹریا اور کے انتہا پند طلبہ کی دھوت پر لیکھرو بینے آسٹریا کی اور کی کو حالات کے تیوروں کا اندازہ ہوگیا۔ اُس نے بی بی کو ایک خطاکھا کہ'' گیس چیمبرز کے بارے میں میرے خیالات میں اب تبدیلی آگئی ہے۔ یہ بلا شبہ ایک برترین سانحہ تھا۔'' عدالت میں چیشی کے دوران اُس نے'' 60 لاکھ' تو نہ کھا البت تسلیم کیا کہ'' لاکھوں لوگ مارے گئے اور اس بات کے شواہد کے ہیں کہ گیس چیمبرز بھی موجود تنے ۔'' ارونگ کے اس رویے پرزی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت نے اُسے تین سال قید کی سرا سائی اور جیل بھیج ویا۔ ڈیوڈارونگ کے ویل نے کہا کہ اُسے اس فیلے پر حمرت ہوئی ہے۔ ''شاید عدالت اس فیلے پر حمرت ہوئی ہے۔ ''شاید عدالت اس فیلے پر حمرت ہوئی ہے۔ ''شاید عدالت اس فیلے پر نظر خانی کی استدعا کرتے ہوئے نرم رویہ افتیار کرنے کے لیے کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہی کہا تھول اُس کے ڈیوڈارونگ کے خیالات میں اب تبدیلی آگئی ہے۔

ڈ بوۋارونگ کوشاید معلوم نہ تھا کہ''آ زادمی اظہار رائے'' کا اصل مفہوم کیا ہے؟ وہ کب، کہاں اور کن کے لیے استعمال ہونی چاہیے؟ اور اس خوبصورت ترکش سے نگلنے والے

تیروں کا رخ کن سینوں کی طرف ہونا جا ہے۔اُسے عالباً اس امر کی اطلاع بھی ہیں ہوگی کہ مغرب کی کار کر تکرنے امریکہ میں وضع ہونے والی تی گفت پر مہر تقدیق قبت کردی ہے۔ اب القاظ، تراكيب اور اصطلاحات كا وى مفهوم ليا جاتا ہے جو دائث ماؤس كى وائش كا و ف متعین کردیا ہے۔ ہم اہل شرق تو اچھی طرح جان کے جیں کدامریک، بورب اورمغرب مل ترتيب يانے والى اس نى أفت على ورج الفاظ كيا معنى ركت بي اور انہيں كس منهوم على استعال کیا جانا جاہے۔مثال کے طور پرہم جانتے ہیں کہ جب"غلای" کی زنجروں میں جكرى كسى قوم كوآ زادى ولانے كا اطلان كياجاتا ہے تو اس كا مطلب يہ موتا ہے كہ اس كى سرزین کم نعیب کو بلاکت آفریں ہوں اور میزاکوں کا نثانہ بنایا جانے والا ہے۔ دہاں آگ اور بارود کی برکما برسانے کی تیاریاں موری ہیں اور وہاں ظیجہ میسے مناظراور ابوفر یب جسی واستانیں رقم ہونے والی ہیں۔عراق اور افغالتان کے عوام اس" آزادی" سے مسكتار موسيكے میں۔ اب کے مجریرے اہراتا لفکر بے امال ایران ادر شام کے "محکومول" کو" آزادی" ولانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ہم اب بیامی جان عظم میں کہ اس لو خلیق گفت میں "جبوريت" كمتى ومغيوم كيابي- اسكاسيدها ساده مغبوم بيب كه جروه بندوبست، جمہوریت بلکہ حقیق جمہوریت کہلاتا ہے جوابے موام کے جذبہ واحساس سے بے نیاز امریکہ سے آئے بر فرمان کو ایتا دستور العمل بنانے اور دل و جان سے اسے عملی جامہ پہتانے میں جُس جائے۔اس کے بھس مروہ نظام غیرجموری اور آمراندہ جوبے شک عوام کے دونوں سے وجود میں آئے اور جس کے حکران وام کی دحر کول میں استے مول لیکن وہ امریکہ کے سامنے گردن جمكانے كے بجائے اينے قوى ومكى مفادات كو اوليت ويتا ہو۔ اى طرح "انصاف" کے متی وہ سرا ہے جوامر ملک کی فردیا حکومت کے لیے جویز کرتا ہے۔ اس طرح انعاف کے تحت امریک پہلے ایک مفروض مخلق کرنا، پھراسے مولناک جرم قراردے کر چارج شیث جاری كرتا اوراس كے ساتھ بى حملہ كرديتا ہے۔ بعد ازاں اگر بيمغروضه سوفيمد غلط كيلے تو بھى اسے انساف بی کا ایک پہلوخیال کرلیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ' فوری انساف' ناگز بر موجاتا ہے۔ الی صورت میں امریکہ کس رمی کارردائی کے خرفشوں میں بڑے بغیر بی "مشکلوک مجرم" کا محرس نکال دیتا ہے جیسے باجوڑ میں ہوا۔'' دہشت گردی'' کے معانی بھی اب بوری دنیا پر واضح ہو چکے ہیں۔ طے پاکیا ہے کہ بیصرف مسلمانوں کے ذہنوں میں اگرائی لیتی ادر انہی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوتی ہے ادر امریکہ کی طرف سے لاکھوں معصوم انسانوں کی ہلاکت دراصل دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔

اب "آ زادی اظہار" کامغیوم بھی اپنی تمام ترمعنویت کے ساتھ آشکار ہور ہا ہے۔
اگر ڈیو ڈاروگ، "بولوکاسٹ" کی شان بھی گتا ٹی کرنے کے بجائے سوا ارب مسلمانوں کے
نہ ہب، عقائد، شعائر یا مقدی شخصیات کی حرمت سے کھیلا تو پورا پورپ اس کے کندھے سے
کندھا ملا کر کھڑا ہوجا تا۔ ٹونی بلیئر اور جارج بش اس سے اظہار بیجی کرتے اور وہ ایکا یک
محویت ومقبولیت کی معراج کمال پر پہنے جا تا۔ افسوس کہ وہ ایک برطانوی مورخ ہوتے ہوئے
بھی "آزادی اظہار" کے حقیقی متی ومغیوم کوئیس مجھ پایا اور ندائے کی نے مجمایا کہ یہ تیرکن
سینوں پر چلایا جا تا ہے۔

**\$...\$...\$** 

#### اوريا مغبول جان

#### ہولوکاسٹ اور آ زادی اظہار

واشتگشن امریکہ کا دارائکومت ہے لین جہاں اس شہر میں دنیا کی اس سرپاور کی دو ہیں ہوا ہے۔ بدے بین کا میں سرپاور کی دو ہیں ہوا ہے بدے بین ہیں دنیا کے جو وہ ہیں ہوا ہے جی مشہور ہے۔ یہ جائب گھر ایک فرائسی ٹواب کے ایسے بینے نے بنائے تھے جے وہ دنیا کے سامنے اپنا بیٹا شلوک الحالی دنیا کے سامنے اپنا بیٹا مفلوک الحالی دنیا کے سامنے اپنا بیٹا مفلوک الحالی کی اور اپنا نام Smith,s son یعنی سموکا بیٹا رکھا۔ اس کی جائیداد سے طرح طرح طرح کے جائب گھر بینے برے ڈائنوسار کے ڈھانچوں کا میوزیم، دنیا کے جائیداد سے طرح طرح طرح کے جائب گھر بینے بری بدی بینی پیٹنگنز کا میوزیم ۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد ان اداروں پر امریکہ کے بیودی جھاگئے اور انہوں نے اسے جنگ عقیم دوم میں مرنے دالے بیود یوں کی یادگار کے طور پر ایک بولوکا سٹ میوزیم بنا دیا۔ اس میوزیم اور دنیا بھر کے دالے بیود یوں کی یادگار کے طور پر ایک بولوکا سٹ میوزیم بنا دیا۔ اس میوزیم اور دنیا بھر کے میڈیا کے ذریعے انہوں نے بیشر بدترین پر اپریکٹرہ کیا کہ اس جنگ میں مغرب نے 60 لاکھ میڈیا کے ذریعے انہوں نے بیشر بدترین پر اپریکٹرہ کیا کہ اس جنگ میں مغرب نے 100 لاکھ کی سیس بین ، کما بیل کھی گئیں ، مغمون اور پہفلٹ شائع ہوئے اور امریکہ کی سیاست پر قبضے کی دجہ سے پورے یورپ کو مطعون کیا گیا۔ ان کے حوام اور رہنماؤں کو سیاست پر قبضے کی دجہ سے پورے یورپ کو مطعون کیا گیا۔ ان کے حوام اور رہنماؤں کو قسابوں سے تعبیر کیا گیا۔

ہولوکاسٹ کے مرنے دالے بہوڈیوں کواس قدر مقدس درجہ حاصل ہوگیا کہان کے خلاف بات کرنے دالا ، ان کی چالا کیوں ، نمک حرامیوں ادر اپنے ہی ملک سے غداری کے بارے میں گفتگو کرنے دالے کو نفرت کھیلانے دالا قرار دے کر قابل تحریر بنا دیا گیا۔ دو لوگ جنہوں نے یورپ امریکہ اور کینیڈا میں ان یہودیوں کی عمیاری کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کی ان کا جوحشر ہوا وہ ایک لمی داستان ہے۔ میں یہاں صرف ان لوگوں میں سے چند ایک کا ذکر کروں گا جنہوں نے حرف انتازبان سے یا قلم سے نکالا کہ یہودیوں نے جو 60 لا کو تعداد بتائی

ہے دہ غلط ہے بلکہ مرنے والوں کی تعدادتو چند لا کھ سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ بعض نے تو صرف اس طرف اشارہ بی کیا تھا۔ ان سب کونفرت پھیلانے کے جرم میں سزائیں بھکتنا پرس۔

کینیدامیلکم روی، ڈوگ کولنز، ارنسٹ زغل کو پرلیں میں سب سے پہلے ذات و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر ان کوعدالتوں میں کھسینا گیا۔ ان کی جائیداویں منبط کرتی تکئیں اور انہیں معاشرے میں نفرت بھیلانے کے جرم میں در بدر ہونا پڑا۔ ان کا جرم صرف بیرتھا کہ انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ ثابت کیا جائے کہاں کہاں ساٹھ لاکھ یہودی مرے تھے؟

ان ہیں ہے دو ارنسٹ زیٹل اور گریر روڈ لف امریکہ چلے گئے لیکن کچے وہے بعد ان دونوں کو امریکہ نے اپنے ملک ہے نکال کر جرشی کے حوالے کردیا جہاں وہ آج کل نفرت پھیلانے کے جرم ہیں مقدے کا سامنا کر رہے ہیں۔ آسٹریاف ملک ہے جہاں ای ہولوکاسٹ کے ظلاف بات کرنا جرم ہے دہاں ان کے ایک مشہور صحافی ڈیوڈ ارونگ کو گزشتہ دونوں گرفتار کرلیا گیا کیونکہ وہ اپنی تحریر سے یہود ہوں کے اس پراپیگنڈ کو غلط ثابت کر دہا تھا۔ بلجیم کا ایک اور لکھنے والا سیک فراکڈ دربیک الی ہی تحریریں لکھتا تھا کہ اسے ہالینڈ کی طومت نے گرفتار کیا اور آجل وہ جرمن کی عدالت ہیں ہی ہونے کے لیے ہالینڈ بدری کا انظار کر دہا ہے۔ وہ جرمن شہری بھی نہیں لیکن اس کے عالمی دارنٹ جرمن عدالت نے جاری انظار کر دہا ہے۔ وہ جرمن شہری بھی نہیں لیکن اس کے عالمی دارنٹ جرمن عدالت نے جاری کے ہیں۔ مرف قانونی کارروائی کی بات نہیں 19 ستبر 2005ء کو بلجیم کے ایسے ہی ایک کسے والے دینسٹ رہے تارؤ کے گھر میں پولیس کھس گئے۔ پورے گھر کوؤڈ رپیوڈ دیا۔ اسے گرفتار کرلیا گیا اور کہا گیا کہ اسے تب رہا کیا جائے گا اگر دہ پاگلوں کے ڈاکٹر سے معائد کردائے اور کرلیا گیا اور کہا گیا کہ اسے تب رہا کیا جائے گا اگر دہ پاگلوں کے ڈاکٹر سے معائد کردائے اور کہوں ہوں کے ہولوکاسٹ کے ظلاف لکھتا اور بولنا بھرکردے۔

بیسب تو ان ممالک میں ہوا ہے جو آئ سرکار دوعالم مُن فیلی کے تو بین آ میز کارٹون
چھاپ پر پرلیس کی آزادی کا بہانہ بناتے ہوئے کارردائی سے انکار کر رہے ہیں۔ لیکن اس
دنیا کے چیرے پر ایک اور طمانچ کا ذکر کروں کے 19 جون 2004ء کو اسرائیل کی کینٹ
یونی پارلیمنٹ نے حکومت بیا فتیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ بھی کوئی فخض اگر ساٹھ
لاکھ کی تعداد کو کم بتانے کی کوشش کرے تو اس پر مقدمہ چلاسکتی ہے اور اس ملک سے اسے نفرت
کے جرم ' Hate Criminal '' کے طور پر ما نگ سکتی ہے۔ گرفار کر سکتی ہے، سرا دے سکتی
ہے یعنی اس وقت جو لکھنے والے جرمنی اور آسٹریا کی عدالتوں میں مقدموں کا سامنا کر رہے

یں وہ کل اسرائیل کی درخواست پر اس کی جیل میں ہوں گے۔ نفرت پھیلانے والے سزا صرف ان کھنے والوں کو دی جاتی ہے جو یہودیوں کے خلاف کھتے ہیں۔

سے تعمیل اس قدر مویل ہے اور کی سالوں پہلی ہوئی ہے کین مرف اس لیے پیش کر
رہا ہول کے مرف جنگ جی اپ بن ملک سے غداری کے جرم جی اور اپنی عمیار ہوں کی دجہ سے
سزا پانے والے یہودی استے مقدی جی کہ ان کی تعداد کم کرنے پر نفرت پھیلتی ہے تو وہ قوم جس
کے لوگوں کی زیر گیوں کا سرمایہ بن عثق رسول خالیج ہے۔ جو اپنی جان، مال، عزت، آبرہ اولاد
اور مال باپ سے زیادہ ان سے عجت کرتی ہے اس کی تو بین نفرت پھیلانے کے جرم جی نہیں
آئے۔ کاش کوئی حکر ان، کوئی لیڈر، کوئی صاحب افتد ارونیا بھر کے میڈیا کے سامنے بتائے کہ جس
نے کارٹون چھاپ اسے ای قانون کے تحت سزاوی ورزیم ہم سے اجنبی، بیگانے کاش! کوئی
پارلیمند سڑک پر لگنے سے پہلے اسرائیل کی طرح یہ بلی منظور کرے کہ تو ہین رسالت خالیج کی الیے کہ جم
مرف ایک ووٹ جا ہے لیکن اس دوٹ کو ڈالنے کے لیے غیرت، ہمت، جرات بی نہیں، عشق
سرف ایک ووٹ جا ہے لیکن اس دوٹ کو ڈالنے کے لیے غیرت، ہمت، جرات بی نہیں، عشق
رسول خالیج کی خروری ہے اور ای جی ماری آبردکا مار پوشیدہ ہے۔



# رین شخ اظهار کی آ زادی با شرانگیزی

دنیا کا ایک سلم اصول ہے جو کی تحری ضابطے کا حاج بیں ہے کہ آزادی کی ا بنی ''صدد و قعو'' موتی میں۔ بیرصدود و قعود انسانی معاشردل، نداہب، تاریخ، نکافت، زبان ك دائر على آتى ين - ايك تدن اور تبذيب جس بات كواسي لي الحجى تصور كرتى ب، ضروری نیس دوسری تهذیب و تدن مجی اسے ایا بی سمجے۔ تاریخ کے اوراق اس صورت حال ے جرے پڑے ہیں۔ دور جدید میں جب ونیا سکڑ کر ایک دوسرے کے بہت قریب آمکی ہے اور جس نے تہذیبوں ، اقدار، روایت، زبان اور ثقافت میں سے 'اقدار مشترک'' طاش کرنی میں اور آگی میں طے کرلیا ہے کہ ان اقدار مشترک کا ندمرف احرام کیا جائے گا ملکہ اس کا تحظ بھی کیا جائے گا۔ انسانی حقوق کا جارٹراس کی بڑی مثال ہے، مجرونیا کے تقریباً تمام مما لک اور خاص طور سے ترقی یافتہ جمہوریت پند اور جمہوری نظام رکھنے والے مما لک كاب قوانين ان تمام بالول كا احالم كرت بيرانساني حوق كم عار رسيت ان ممالك کے قوائین میں دامنے طور پر کہا کیا ہے کہ ہرانسان کواپی ذات سے متعلق تمام تر آزادی حاصل ہے۔ عال تک کدوہ کون سا فیص عقیدہ رکھتا ہے، یا رکھنا جاہتا ہے۔ اس کی مجی اے آزادی ہے۔لیکن انسانی حوق کے چارٹرسیت دنیا کے کس قانون میں بیکین بین کہا گیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی آزادی میں ما علت کرے یادوسرے کے جوعقا کہ ایمان ، اقدار میں اس کنفی کرے۔ اس کو بما بھلا کے یا اس کی تو بین کرے۔ اس کا صاف مقعد یہے کہ ایک انسان کی آزادی وہاں ختم ہوجاتی ہے جہال ہے دوسرے کی شروع ہوتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ تو ہین آ میز کارٹون کی اشاعت "آزادی اظہار" ہے تو یہ ندمرف خود انسان کے ایے عائے ہوئے قانون بلك قدرت كي قوانين كانى ب جوقابل كرفت اورقابل سراجيم برونيا بحروخاص طور سے بورپ میں اسی مثالیں بحری بڑی ہیں جب کی فوقر کرافر نے کی نامور فخص کی تصاویر منائيں اور اخبار نے انہيں شائع كيا، تو ايسے اخبارات پر ہر جانے كے دور وائر كيے مجتے۔ عدالتوں نے الیے اخبارات پرجر مانے عائد کے۔اب اگر ڈنمارک یا ویگر ممالک کی حکومتیں سے ہمتی میں کہ بیر آزادی اظہار ہے اوران کے ممالک میں اظہار پرکوئی قدغن نہیں ہے، اس لیے وہ ایسے اخبار کے خلاف کچے نہیں کرسکتے تو وہ حقائق ہے آگھ جرانے کی بات کرتے ہیں۔

یورپ جے جمہوریت کی مال قرار ویا جاتا ہے جہال انسانی حقوق، شہری آزادی، نہ ہی احترام پیمال تک کہ جانوروں کے تحفظ کو بھی سنجیدگی سے ویکھا جاتا ہے۔ وہال اس شم کے کارٹون پورے بور ٹی معاشرے کے مروجہ اقدار کی نئی کرتے ہیں۔اتلی وانش اس صورت حال کو خالص نہ ہی اعاز بیں بھی و کیورہے ہیں اور عالمی منظر تاہے کے موجودہ حالات بیں بھی اس کا تجزیے کررہے ہیں۔

تجوید لگاروں کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کرونیا کے بڑے بڑے تر تی یا فت اور جمہوریت پہند ممالک خود کوسیکولر قرار دیتے ہیں، وہاں کے قوانین میں لوگوں کو آزادی ہے حقوق کا بواج میا ہے لیکن بیسب کچومرف حکومتی سطح پر ہے اس مدتک ہے کہ قانون میں کوئی ند بب نبیں لیکن دیکھا جائے تو ہر ملک اور ہرمعاشرہ ند بب اور اس کی روایات سے آ زاد میں ہے۔ آج بھی جب كرمس آتا ہے تو پورا يورپ اس مل كمن موجاتا ہے۔ جب كوكى بوب ونيا ے جارہا ہوتا ہے وہ اواس ہوجاتے ہیں اور جب نیا بوپ آ رہا ہوتا ہے اس کے تقدس مل حكرانوں سے كرموام تك سب احراماً كمرے ہوتے ہيں۔ بعض ممالك بي تو حضرت عینی کی شان میں مناخی کو تا بل گرفت جرم قرار دیا گیا ہے۔ ابذا بی تصور کدایک سیکولر ملک میں مرکسی کوآ زادی ہے کہ وہ جس طرح جاہے اظہار کرے۔ صریحاً غلط ہے۔ بور بی معاشرہ بھی ند بب سے اتنا لگاؤ رکھتا ہے جتنا کوئی اور معاشرہ امریکہ اور اسرائنل بھی ندہی رسومات اور روایت سے دور نہیں ہیں بلک ان کی جزیں بھی گھری ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میڈیا پر كترول كرياعث جو كيدونياكوباوركرانا عاج بن وهكرادية بن اورجوكرنا عاج بن وه كر كررتے يں۔ مرد جلك كے دور ين الل مغرب نے اسلام كوكميوزم كے مقالع ين فرنٹ لائن کے طور پر استعال کیا۔ سرد جنگ کے خاتے کے بعدای اسلام کوایے لئے خطرہ معجما۔ لبذا ان کے نزد یک ضروری ہوگیا کہ دہ اس خطرے کوجس قدر مکن ہے کمزور کریں۔ عراق اور افغانستان کی جنگ ہو، ایران، فلسطین، شام کو دهمکیاں ہوں یا پھر تو بین آمیز کارٹونوں کی اشاعث سب اس کوشش کا بی حصہ ہیں۔

## معظیم سرور

### يه دُنمارك والے كون بين؟

عالیا 1983ء کی بات ہے ش کا گوجارہا تھا۔ اس مرتبہ ستا کلف اسکنڈے نو یا کی ایئر لائن کا تھا جھے لندن رک کر کا گوردانہ ہوتا تھا۔ کرا پی سے جہاز نے اسلام آباد کا رخ کیا اور پھر پورے افغانستان پر پرداز کرتا ہوا تا شفتد کے اوپر سے گزرا۔ بیری نشست کمڑی پرتھی شی نے دیکھا کہ افغانستان میں پہاڑ بی پہاڑ ہیں۔ 35 ہزار فٹ کی بلندی سے نیچ کمٹن کوئی چیوٹا سا گاؤں نظر آتا تھا اس وقت سودیت ہوئین نے اپنی فو جیس افغانستان میں اخوانستان میں بہاڑ میں افغانستان میں بھر بھی نہ میں اتاری ہوئی تھیں واپس آکر میں نے دوستوں سے کہا روس افغانستان میں بھر بھی نہ کرسے گا بس پہاڑوں سے کرا کر لوث جائے گا۔ لندن جاتے ہوئے ایک کھنے کا پڑاؤ فرارک کے شہرکو پن بیکن کے ہوائی اؤ سے پرتھا۔ لندن میں 10 دن قیام کے بعد دکا گو کے لیے روانہ ہوا تو ایک بار پھر کو پن بیکن آ نا ہوا۔ اس مرتبہ ائیرلائن نے ایک دن کے لیے ہوئل میں میں ہوئی بچا فائیو شار ہوئی تھا۔ اس کے کرے شی دنیا بھرکی کا آرام اور خوبھورت میں گئی ہوئی در بڑی ہوئی تھا۔ یہ کرا کہ بی کھی ہوئی در بڑی دور تھا۔ کرا کہ کہ کہا کہ دن گا ہوا۔ اس کی کرے شی دنیا بھرکی کا آرام اور خوبھورت کا پہائی ہوئی تھا۔ یہ کرا کہ بی ہوئی دنی بھی تو فرارک میں رہنے کے آواب' رکھا تھا۔ یہ کا پچراگی ہوا تھا۔

یہ کتا بچہ بہت دلچسپ تھا اس میں ایک باب میں بہت می ہوایات تھیں۔ کہا گیا تھا اگر آپ ڈنمارک کے قیام کے دوران میں کسی ڈینش کے گھر مہمان بن کر جا کیں تو وہان آپ کوان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔

- جب آپ کوکنی ڈینٹ فنص اپنے گھر بلائے اور وہاں آپ دیکھیں کہ کوئی خاتون گھرداری کے کام میں معروف ہے تو اپنے میز بان سے بیمت پوچیس کہ آپ کی شادی کوکتنا عرصہ ہوگیا؟ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ ابغیر شادی کے رہ رہے ہوں۔ آپ کے اس سوال سے ان کے دل کوصد مہ پنچے گا۔ 2۔ آپ آگر فاتون فاند سے بات کریں تو ان کومنز فلال کہ کرند کا طب کریں امکان
اس بات کا ہوسکا ہے کہ وہ ان صاحب کے ساتھ ویسے ہی رہ رہی ہوں۔ آپ کی
اس بات سے ان فاتون کو دکھ ہوگا اور آپ اس طرح بدا فلاتی کے مرتکب ہوں گے۔

اگر آپ اپ میز بان کے گھر میں کی بچ کودیکھیں تو اس بچ کی ذبانت یا شکل و
صورت کی تعریف کرتے ہوئے اپ میز بان سے بید نہیں کہ آپ کا بچہ بہت
خوبصورت ہے یا ڈبین ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ بچراس میز بان کا بچہ نہ ہو بلکہ فاتون
فاند کا بچہ ہو۔ اس طرح ایک جانب آپ کے میز بان کو دلی دکھ پنچ گا اور ہوسکتا ہے
معموم بچ کو بھی صدمہ ہو۔ اس لیے اس سلسلے میں صدود جا انقیاط سے کام لیں۔

آپ کی دفتر میں کی فاتون سے ملیں تو ان سے بیمت پوچھے کہ آپ کے شوہر کیا
کام کرتے ہیں؟ یا آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ہوسکتا ہے وہ فاتون کی کے بھی

ساتھ ایسے بی رہ ربی ہوں۔آپ کے سوال کی صورت میں ان کودھ کافی سکتا ہے۔

اگر آپ کی برنس کے سلیلے میں کی ڈینش سے ملیں اور دہ آپ کو کھانے وغیرہ پر

مور لے تو گفتگو میں احقیاط سے کام لیں۔ کس سے بیمت پو چیس کہ کیا آپ

کے والد حیات ہیں؟ ہوسکتا ہے اس کو معلوم بی نہ ہو کہ اس کا والد کون تھا اس
صورت میں زعرگی اور موت کی معلومات کیے ہوسکتی ہیں؟ آپ بیسوال کرکے
ایٹ میز بان کو وجنی اور دلی صدمہ پنچانے کے مرتکب ہوسکتے ہیں۔

ایٹ میز بان کو وجنی اور دلی صدمہ پنچانے کے مرتکب ہوسکتے ہیں۔

6۔ کسی مجی ڈینش خاتون کو عط لکھتے ہوئے ان کے نام کے ساتھ مسزتحریر نہ کریں کے کام کے ساتھ مسزتحریر نہ کریں کے کوئلہ اکثر خواتین مسز ہوئے بغیر مسز ہوتی ہیں آپ کے ان کے مسز لکھنے سے ان کوائنائی صدمہ ہوگا اور دہ دکمی ہوجائیں گی۔

"ہمرایت نامہ سیاح و تمارک" پڑھ کر ممر ہے اوسان خطا ہو گئے۔ الی ایہ کیما ملک ہے؟ اس ملک کے بارے بیں جب یہ سنتے تھے کہ یہ کیس ملک ہے قواس تم کا کوئی خیال کم بھی ندآیا تھا کہ معاشرے بیں اکثریت ہمراخلاتی بندھن سے آزاد ہوگ۔ بھر یہ خیال آیا کہ یہ لوگ جو کسی سوشل معاہدے کے بغیر میاں بوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ کیا انسان کہلانے کے مشتق ہیں؟ جانوروں کے بارے بی کہا جاتا ہے کہ الی آزادی ان کے بال ہوتی ہے کیا در ندان کوکی بات پر دلی ہوتی ہیں اور ندان کوکی بات پر دلی

مدمه بإدكه بوتاب\_

ڈنمارک کے 17 اخباروں نے جو خاک شائع کیے ہیں تو ان کے بارے ہی وہ اخبار دلیل بدریتے ہیں کہ بیا ظہار رائے کی آزادی ہے۔ اس صورت ہیں انہیں اس بات کی پروائیس کہ اس سے دنیا کی ڈیڑھ ارب آبادی کو دلی اور روحانی صدمہ پہنچہا ہے۔ ڈنمارک کی حکومت بھی اپنے اخبار والوں کو اظہار کا حق دیتے ہوئے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی کہ اس سے دنیا کے مسلمانوں کے جذبات واحساسات کو شیس پنچے گی۔ بس انہیں اپنے جانوروں جیسی زعرگی کرارنے والے لوگوں کے جذبات کا اتنا خیال ہے کہ ہر سیاح کو ''آواب ڈنمارک'' سکھاتے ہیں۔

ہارا خیال ہے ہمیں افرادی طور پر ڈنمارک کے سفارت خانے اور حکومت کو تحلا لکھ کر
یہ بتانا چاہیے کہ ہم ان اخبار کے مالکان، صحافیوں اور خاکے بتانے والوں پر مقدے وائر کرتا
چاہتے ہیں اور ان مقدموں کے لیے ہمیں ان تمام لوگوں کی ولدیت کی ضرورت ہوگ۔ بمائے
مہریائی ان لوگوں کی ولدیت فراہم کی جائے۔ دوسری صورت ہیں ہم ان کے ساتھ "ولد نامطوم"
کسیں کے یانام کے ساتھ اگریزی کا حرف" " یا اردو کا حرف" دی گھے دیں گے۔ پھر ہم
و کھتے ہیں ڈنمارک کے سفارت خانے اور حکومت ان خلوں کے کیا جواب دیتے ہیں؟

ہمیں یقین ہے جن لوگوں نے یہ خاک شائع کیے ہیں یہ سب لوگ ای قبیل کے فرز مر ہوں گے جن کے جن لوگ ای قبیل کے فرز مر ہوں گے جن کے جذبات کے بارے میں ڈنمارک کا محکمہ سیاحت، ہدایت نامہ شائع کر کے بوظوں اور دفتر وں میں سیاحوں کے لیے رکھتا ہے۔

ایک سوال علائے کرام سے کہ جب ڈ تمارک میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو آزادردی کی پیدائش میں تو کیا ایسے لوگوں کے ہاتھ کا بنایا مواکست کھانا طلال موگا یا حرام؟

#### ابواسامدعابد

### آ زادی اظماراورمغربی میڈیا کا اسلام کے خلاف افسوسناک کردار

ذیل میں ہم عالم کفر کی میڈیا کے ذریعہ سے اسلام اور مسلمانوں کے حوالہ سے ہرزوسرائی پیش کریں گے۔

جمن ٹملی وڑن نے 2000ء بی بائرن تحری (بڑا نشریاتی جینل) پر ایک رپورٹ سوڈان کے حوالے سے پیش کی جس بی جنوب کے ویجیدہ مسئلے کو عیسائی مسلمان "مسلیبی جنگ" کے طور پر پیش کیا گیا اور رپورٹر نے پرزورا عماز بی بتلایا کہ" یہاں اسلامی بنیاد پرست نسل کشی کر رہے ہیں اور عیسائیوں کو غلام بنانے کے لیے زیردتی مسلمان کر رہے ہیں"۔انہی دلوں R.T.L پرایک پروگرام Rmamen Allah's Terror کیا گیا۔ اس کا موضوع تھا" دنیا کے تمام آزادی پندلوگوں کے لیے ایک ایسے" اسلامی بنیاد پرست گردہ" کا خطرہ جو ساری دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ ان بی دنوں جرمن ٹی دی پر"اسلام کی تلواد" کے نام سے ایک سیریز چلائی گئ جس میں روس کی سابقہ مسلم ریاستوں پر ایک دستاویزی فلم پیش کی گئ ۔ یہ دولوں پروگرام ایک نام نہاد ماہر اسلام پیٹر نے تیار کیے۔ دولوں میں بار باریہ بات پیش کی گئ کہ"اسلام امن عالم کے لیے خطرہ ہے" اور اس کے جنونی پیروکار "امن عالم" آزادی عدل اور مساوات کے دشمن بیں اور" مغرب" کو" پائی سرسے اونچا ہو جانے سے پہلے" اسلای ما قتوں پر حملہ کر دینا جا ہے۔

اس طرح میڈیامم کوغذا پہنچانے والے وہ ماہرین ہیں جو کی مسئلہ پر پروڈ یوسر کی
رائے کی تائید ہیں اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں۔معروف جرمن مسلمان سکالر"ام ہاہام"
کے مطابق" "اگرآپ کو کسی ایسے سکالرکی ضرورت ہے جو یہ بتائے کہ مسلمانوں کی کاشنے والی
جنونی کالی آ تھیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک ہاتھ میں کلاشکوف اور دوسرے ہاتھ میں قرآن لے کر
چلتے ہیں تو فکر نہ کریں کوئی بھی رائے گئی ہی بے بنیاد کیوں نہ ہو"۔ جرمن ٹی وی ایسے ماہر کو
حال کر لیتا ہے جومعروشی رائے دینے کی لیے تیار ہوجاتا ہے"۔

جرمنی کی تمام بیغورسٹیول میں ایسے سکالر اور محققین موجود ہیں جو"اسلام کے خطرات" ہے آگاہ کرنے کے لیے اور" بنیاد پرست چیلنے" کے عنوان سے مقالے لکھر ہے ہیں۔

اک نج پر چلتے ہوئے B.B.C امریکن ٹیلی وژن دیگر بور پی نشریاتی ادار ہے امریکن ٹیلی وژن دیگر بور پی نشریاتی ادار ہے امریکی ریڈرز ڈائجسٹ اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعہ سے دنیا مجرکی دوسری اقوام کے سامنے مسلمانوں کی الی خوفاک تصویر کھینچتے ہیں کہ جیسے"مسلمان تہذیب و تمدن اظا قیات عدل و افساف اور دواداری سے بالکل ناآشاہیں۔

اس من شرامر کی شلی وژن پرایک صحافی ایمرس کی تیار کردہ ویڈ ہوظم وکھائی گئی جس شرس بہ ابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مشرق دسلی میں جونوگ مسلمانوں کے طرز کلر سے مشخق نہیں مسلمان ان کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں۔ فلم میں بہت زیادہ خون آ اور لاشیں دکھائی گئیں اور انتہائی اشتعال اگیز تیمرہ کیا گیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ ''امریکہ میں رہنے والے مسلمان بھی ای فتم کی سوچ رکھتے ہیں۔ امریکہ میں یہودی لائی عالب ہے اور یہود ہوں کی اسلام دشمی واضح ہے۔ امت مسلمہ کے خلاف ہرا یکشن میں ان کی کرم فرمائیاں ہوتی کی اسلام دشمی واضح ہے۔ امت مسلمہ کے خلاف ہرا یکشن میں ان کی کرم فرمائیاں ہوتی

میں۔ دنیا بھر میں ہالی وڈ کی فلموں کا غلبہ و جرچہ ہے اور ہالی وڈ پر یہود ہوں کی اجارہ داری ہے۔ ہالی وڈ کی 50 اعلیٰ ترین فلمیں بتانے والے ڈائز یکٹرز پروڈ بوسرز اور مصفین میں سے 60 فیصد سے زیادہ یہودی ہیں۔ صحافت کے میدان میں ربورٹروں الدیٹروں اور بذے اخبارات کے چیف الدیٹرز و دیگر مناصب پر مشمکن افراد میں سے 25 فیصد یہودی ہیں۔ (بحوالہ امپیکٹ می 1996 ص 24)

مسلمانوں کے خلاف ویسے تو دنیا بھر میں کافرقو تیں سرگرم عمل ہیں مگر امریکہ ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر قوت و افتدار پر در پردہ یبودی قابض ہیں اور مسلمانوں کے خلاف تعصب ونفرت پھیلانے اور نقصان دینے کا کوئی معمولی موقع بھی ہاتھ سے لکلے نہیں دیتے۔امریکہ میں یہنودی لائی جہاں اس کے لیے پرنٹ میڈیا کو استعال کر رہی ہے وہیں پر الیکٹرا تک میڈیا کو بھی استعال میں لایا جارہا ہے۔

اس همن میں بہترین مثال''میہونی سٹیوایرسن'' اور''کارمون''کی تیار کردہ فلم Jihad in America ہے۔ فلم کے پروڈیوسر کے سابق اسرائیکی وزیراعظم اسحاق شامیر کے مشیر کے ساتھ خصوصی تعلقات رہے ہیں۔

اس فلم میں ورلڈٹریڈسٹٹر میں ہم دھا کہ کے اصل ذمدداراندمسلمانوں کو ظاہر کیا گیا ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ''مسلمان صرف دہشت گردی کرنا چاہیے ہیں''۔ فلم میں مسلمانوں کو کسی تربیتی مرکز میں بھاری ہتھیاروں کی مشق کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اسلحہ کی سپلائی بھی دکھلائی گئی ہے۔ اس فلم میں تیونس کے مسلم راہنما راشد الغنوی اورعزام کو''دہشت گرد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک اور فلم حال بی بی ٹائم وارز نے Executive Decision کے نام سے ریلیز کی ہے جو کہ است مسلمہ کو بدنام کرنے کی اب تک کی برترین کوشش ہے۔ اس بی چین مسلمانوں کو دہشت گردوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ فلم کے منظر بی ایک جہاز کے افواء کو دکھایا گیا ہے جو واقعین جابی کے سالم ایس ایک بی جو دافتین جابی کے سالم بی کے مناظر ہوں ہیں:

- ایک فض قرآن ہاتھوں میں اٹھائے دہشت گردانہ کارردائی کررہا ہے ادراس کا جواز آن سے بیان کررہا ہے۔

2- دہشت گرواللہ اکبران شاءاللہ کے الفاظ ادا کررہے ہیں۔

3- وہشت گردوں کا سرغنہ نماز پڑھنے میں معردف ہے۔

4- دہشت گردا ہے آپ کواللہ کی تلوار ادر اللہ کے سیاتی کہتے ہیں۔

5- جہاز کے سم ہوئے ماحول میں دہشت گرددن کا کمانڈرقر آن کی حلادت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

امریکہ میں ذرائع ابلاغ کے محاذ پر اسلام ادر مسلمانوں کے خلاف فضا گرم ہے۔ 3

اپر بل 1996ء کو Eye Witness میں پاٹ ڈائن نے ایک گل کا ذکر کیا جہاں فحق و عریاں پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ نعوز کاسٹر نے اس گل کا نام " کمہ ' بیان کیا ہے۔ ای طرح ڈزنی فلم زیادہ تر بچوں کے لیے قلمیں اور ڈراھے بنانے والا ادارہ ہے لیکن اسلام اور مسلم وشنی کے جذبات واحساسات اس ادارے میں بھی موجود ہیں۔ دو سال قبل ادارہ ڈزنی فلمز نے KAZAAM کے نام سے فلم بنائی جس میں بدمعاشوں کا کردار عربوں کے حوالہ سے دکھایا گیا ہے۔ اس فلم میں بدمعاش کا نام فکیل ہے۔ جبکہ ایک اور فلم Father of کے حصد دوم میں ایک بدمعاش پڑوی کا کردار ایک فخض ادا کردہا ہے جس کا م حبیب فلا ہر کیا گیا ہے اور فلم Kazzam میں بھی ایک بلیک مارکیٹے کے کردار کے لیے نام حبیب فلا ہر کیا گیا ہے اور فلم Kazzam میں بھی ایک بلیک مارکیٹے کے کردار کے لیے جبی عام حبیب فلا ہر کیا گیا ہے اور فلم Kazzam ملک لیا جا تا ہے۔

اس طرح جہاں الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کے ذریعہ سے اسلام اور مسلمانوں بالخصوص عرب کے مسلمانوں کو بطور دہشت گردوں کے پیش کیا جا رہا ہے وہیں پر اللہ اور اس کے رسولوں اور مقامات مقدسہ کی تو ہیں مجی انہی ذرائع سے کی جارتی ہے۔

1996ء میں ہفت روزہ نیوز و یک نے انسان کی ابتدائی زندگی اور آ رث کے نام پر مسلمانوں کے ذہبی جذبات کو بحر کانے کی کوشش کی۔ نیوز و یک کے ایڈیٹر نے سرورت پر آ وم علیہ السلام اور امال حوا علیہ السلام کی بر ہند خیالی تصاویر چھاپ دیں۔مضمون میں اسلام کے ابتدائی حصہ کو انتہائی برے انداز سے پیش کیا گیا۔ ای طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسائیل علیہ السلام کی قربانی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اور بیمی دکھایا ہے کہ کس طرح فرشتہ ان کو قربانی سے روک رہا ہے۔ ای طرح عیسائیوں نے اپنے زمانہ تسلط میں اسم نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری طرح مس کر دیا۔ مثلا انگریزی زبان میں محمد Muhammad کو

معنی ہیں ''؟؟؟؟؟''۔ (استنفراللہ) اور ماہاؤیڈ کا اختفاق Me-Hound ہودو استخراللہ) اور ماہاؤیڈ کا بیافظ ہیلی ہیلی اگرین لفات ہیں موجود ہے۔ نی ﷺ کے نام کو بگاڑ کر Mohad بھی کھا جاتا ہے۔ 16 ویں صدی کے ڈرامہ نولیس کرسٹوفر مالووکا ڈرامہ فمرلین اگریزی ادب ہیں ہیا مقام رکھتا ہے۔ اس ڈراے ہیں بھی کہ استوام رکھتا ہے۔ اس ڈراے ہیں بھی کہ سٹول کی شان میں انتہائی گستا فائد کھات موجود ہیں۔ ای طرح والٹر سکاٹ کے ناول ہی بھی گستا ٹی آئیز جلے شامل ہیں۔ نیویارک کے سب سے ہیے کہ کابوں کے سٹور بھی گستا ٹی آئیز جلے شامل ہیں۔ نیویارک کے سب سے ہیے کہ کابوں کے سٹور میلکش ہوئے والی کتب کے نمائش ہوئی۔ اس فرائش ہیں نہیں کیکٹن پر تفایل ادبیان کے موضوع پر دی الشریخ ورلڈز رہیجو اے گا۔ فرائش آور میں میں کہ موضوع پر دی الشریخ ورلڈز رہیجو اے گا۔ فرائش میں نہیں کیکٹن ہیں۔ ان تصاویر ہیں آپ شکھ کی گئی ہیں۔ ان تصاویر ہیں آپ شکھ کو دیل کتب ہیں میں آپ شکھ کو دیل کتب ہیں میں آپ شکھ کو دیل کتب ہیں تاریخ کا نامور میں آپ میں اس کے سامنے خانہ کھیہ کے سامنے صحابہ کرام کو جہنے والدہ کی گود ہیں خاروا ہیں جرائیل علیہ السلام کے سامنے خانہ کھیہ کے سامنے صحابہ کرام کو جہنے خانہ کھیہ کے سامنے صحابہ کرام کو جہنے خانہ کھیہ کے سامنے کا نامور نالم''گروانا جاتا ہے۔ اس کتاب کا مصنف امریکہ میں ناریخ کا نامور نالم''گروانا جاتا ہے۔

ملحون سلمان رشدی نے بھی نی میکٹے کی ذات اقدس پرائہائی تو بین آ میز کتاب کسی اوراس کے بعد بریکن کس نے ''انسائیکاو پیڈیا آ ف ریلی '' کے عوال کے تحت ایک اور کتاب چھائی ۔ اس کتاب کا مصنف بی ٹی بیٹی ہے جس نے ذکورہ کتاب بیلی قدی نفوس کی گئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 509 پر رسول اکرم بیکٹے اور صفحہ 541 پر عمر فارد ق کی خیالی تعماویر شائع کی گئی ہیں۔ کتاب بیل جگہ جگہ رسول اکرم اور صحابہ کرام کی شان میں گستانی کی گئی ہیں۔ کتاب بیل جگہ جگہ رسول اکرم اور صحابہ کرام کی شان میں گستانی کی گئی ہے اور اسلام کوایک فرسوہ و قطام بنا کرچیش کیا گیا۔ دیگر جرائد دکتب مثلاً لندن آ ہزود میں نی بھی کے کہ خیالی تصویر کوشائع کیا گیا۔

انسائیگویڈیا آف برنانیا می نی علقہ کی خیالی تصویر شائع کر کے ایک شرمناک جمارت کی گئے۔ (یہ کتاب ملک کی ہر بیزی لا بحریری میں موجود ہے) ای نج پر چلتے ہوئے کر دنیل نامی کمپیوٹر ساف دیئر کمپنی نے ''انسائیگلو پیڈیا آف ہٹری' کے نام سے ایک ڈسک جاری کی ہے جس میں نی علقہ کو بطور سیاست دان فوجی سریماہ اور اسلام کے بانی کے طور پر متعارف کردایا گیا ہے۔ نی علقہ کو پرچم تھا مے دکھایا گیا ہے اور علی رضی اللہ عنہ کو مجمد میں خطبہ دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور علی رضی اللہ عنہ کو مجمد میں خطبہ دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

جولوگ''ائٹرنیٹ'' کا ہا قاعدگی کے ساتھ مشاہرہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کی چارجعلی سورتیں ائٹرنیٹ پر پیش کی جارہی ہیں۔ان نام نہا دسورتوں کے نام سے ہیں جو کہ عالم کفرنے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کی ہیں:

1- "سورة الجند" يرسورة 15 آفول ومشمل وكمالي ملى ب- بدسورت عيلى عليه السلام كم متعلق ب-

2- "سورة الایمان" بیسورة 10 آجول پر مشتمل دکھلائی منی ہے۔ بیسورت عیسلی علیہ السلام اور ان کے حوار بول کے متعلق بیان ہے۔

--- "سورة الوصايات" اس عن 16 آيات كمرى كى بين ادراس من بحى ني الله كالله كاله

چھ ماہ قبل لینی 11 ستبر 2001ء کے درلائر یوسنٹر پر تملہ کے بعد ہور پین ممالک اور امریکہ نے ان تمام صورت حال کا سبب مسلمانوں اور قرآن کو تعبرایا اور بغیر کی تحقیق کے مسلم ملک افغانستان پر چر حائی کر دی اور اسے جس نہیں کرنے کے بعد قرآن مجید کے خلاف قدم افغایا۔ جہاد کی آیات سے خالی قرآن لیمی تحقیق شدہ نے قرآنی طبح کرواکر پورے امریکہ میں بالخصوص اور پوری ونیا ہیں بالعوم پھیلا دیا تاکہ اسلام کی تعلیمات بورے انداز فکر وقد بر مسلمانوں میں تروی نے بہا ہوئیں اور نہ ہی دہ تھم جہاد سے آثنا ہوئیس۔ امت مسلمہ کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے پہنچائے گئے نقصان کواگر منبط تحریر میں لایا جائے تو بیکا مکی کمالوں پر مشمل ہوگا۔ مقصد بیان کرنے کا صرف یہ ہے کہ یہود و نصاد کی کس اعداز سے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے مقامات مقدمہ قرآن مجید انہیائے کرام نی جھائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم ہم اجمان کی تو ہیں کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان اس تو ہین پر احتجان کرام رضوان اللہ تعالی میزہ مرائیوں کا جماب جہاد کے ذریعہ سے دیں تو دہشت کرد قرار دیا جائے۔ اگر عالم کفر کی ہرزہ مرائیوں کا جماب جہاد کے ذریعہ سے دیں تو دہشت کرد قرار دیا جائے اور مائی میں معلی دیے جائے۔ اگر عالم معمومتوں کے ذریعہ سے دیں تو دہشت کرد قرار دیا جائے اور مائی میں معلی دی تو دہشت کرد قرار دیا جائے اور مائی میں دی تو دہشت کرد قرار دیا کو خور ہوں میں بنیاد پرست مسلمان اپنی ذعری کی آخری دن پورے کرتے ہیں۔ جران کال کو تو اور نام نہاد میں معمومتوں کے ذریعہ سے ذیران پورے کرتے ہیں۔

## پروفیرشیم اخز **آ زادی اظہار کے انو کھے مفہوم**

عیسائی بیپسٹ فرقے کے پاوری جمری فال ویل نے امریکی ٹیلی وژن می بی الیس کے "60 منٹ" نامی پردگرام میں رسول اللہ حضرت محمد ﷺ کے بارے میں اعتبائی سمتا فائد کلمات ادا کیے جس سے کرہ ارض پر اسنے والے ایک ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات بہت مجروح ہوئے۔ جمرت ہے کہ امریکی ٹیلی وژن کمپنی می بی الیس ایسا اشتعال انگیز پردگرام نشر کرتی ہے جوعلم و تحقیق تو کہا جہل اور تعصب پر بنی ہے۔ اس سے امریکہ کے حکم ان طبقے کے اعمد کا تعصب باہر آگیا اور ان کے آئین میں ومی گئی ذہبی آزادی کی تلقی کھل جاتی ہے۔

امریکہ، برطانیہ اور بورپ میں آزادی تقریر کے نام پرشتم رسول کی روایت کوئی ٹی خہیں ہے۔ یہ برسوں پرانی ہے اور بار بار کھل کرسامنے آجاتی ہے۔ یاد رہے کہ جن دنوں شیطان رشدی کے قل کے فتو ہے کے بعد کسی چو ہے کی طرح بل میں جمسار ہتا تھا تو برطانیہ اور ، امریکہ کی حکومتوں نے خاتمی حکومت کو مجبور کر ویا کہ وہ اس فتو ہے ہے برات کا اظہار کرے، ورنہ بور پی براوری ہے اس کے تعلقات معمول پرنہیں آسکتے۔ چنانچہ صدر خاتمی کی کمزور اور مغرب نواز حکومت نے صلیبی صیبونی ٹولے کے آھے تھنے فیک دیئے۔

مغربی عیسائی ممالک کا اصرارتھا کہ سلمان رشدی کوا پنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے ادرا سے اس کے استعال کا پورا پورا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ بالفاظ دیگر رشدی اور تمام شاہمین رسول کو ہمار سے نبی کے خلاف ہرزہ سرائی کا مجر پورموقع فراہم کیا جائے گا ادر مسلمانوں کو رداداری کے نام پر بیسب وشتم سننا پڑے گا۔ بیآ زادی تقریر کا ایک انو کھا تصور ہے۔ہم نے تو کمایوں میں پڑھا ہے کہ آزادی اظہار کے خیال کے معنی بینہیں ہیں کہ جو جے چاہے گالی دے دیے اس کے سدباب کے لیے مہذب دنیا میں واضح قوانین موجود ہیں۔ امریکہ کے ایک ج جشس ہولس نے آزادی تقریر کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے معنی یہ ہر گزشیں بین کہ کوئی مخص ناظرین سے بعرے ہوئے تھیٹر ہال میں "آگ آگ" کا شور ما کر" بھلدڑ کرا دے"۔ای طرح جک عزت اور کردارکشی کے انسداد کے لیے سخت قوانین رائج ہیں جن کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ اگر امریکہ میں کوئی مخص لوگول) کو تشدد کے لیے اکساتا ہے یا انہیں اشتعال ولاتا ہے یا نفرت پھیلاتا ہے تو بی تعزیری جرم ہے۔ خود برصغیر میں تعزیرات ہند میں تقریر وتحریر میں کسی فدہب کے بیروؤل کے جذبات مجروح كرف يرمزاوى جاتى بيالين تهذيب كى علمبردار مغرني دنيا مي رائح قانون ایک فرقے کے فرد کوایک ارب سے زائد مسلمانوں کی دل آ زاری کرنے کا حق دیتا ہے لیکن اس کے خلاف فطری رقمل کو وہشت گردی اور قابلِ تعزیر جرم قرار دیتا ہے۔ یہ کیسی منطق ہے اور کون سا فلفہ ہے؟ چانچہ امریکہ اسلامی تعلقات کی تظیم کے ترجمان ابراہیم ہو پر نے ی فی الس عدرجه بالا يروكرام كوالفاظ كي وجشت كردي قرار ويا- انبول في اس بات يرخاص طور سے اعتراض کیا کہ شاتم رسول فال ویل عیمائی اتحاد کے کنوش سے وافتکش میں ووہارہ خطاب کرے گا اور اس کے ساتھ ایوان نمائندگان کی اکثریتی جماعت کا چیف وہب Tim Delay اور دومرے سیاست دان بھی اظہار خیال کریں گے۔ (ڈان 6 اکتوبر 2002ء) اس سے ایک بات روز روٹن کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ یاوری جری فال ول اکیانیں ہے بلداس کے ساتھ ایوان نمائندگان کی اکثریتی جماعت بھی ہے۔ امریکہ یس ہیشہ صلیبی عناصر کا غلبہ رہا ہے اور جن دنوں وہ اشترا کیت کے خلاف مقدس جنگ لڑ رہے تھے تو امریکہ میں ندہب کا بڑا جرمیا تھا۔ انہوں نے تیل کے ذخائر سے مالا مال خلیجی رجواڑوں کو اس مقدس اتحاد میں شامل کرلیا تھا جو افغانستان میں روی افواج کی موجودگی تک قائم رہا اور جونمی سوویت بونین فکست وریخت کا شکار موا توصلیبی صیهونی ٹولے کومسلمانوں کی ضرورت باقی نہیں ری۔ چنانچداس کے بعد سے اسلام نے اشتراکیت کی جگہ لے کی اور جس طرح سرد جگ کے دنوں میں امر کی ی آئی اے چن چن کرآزاد خیال شربوں کو تک کرتی تھی اب مسلمانوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ چنانچدان کی من حیث القوم عزستوننس یا مال کرنے کے ليے اس بستى كو مدف بنايا جوتمام مسلمانان عالم كے ايمان كامحور ہے يعنى رسول الله عليہ -كينج كوتو بم بهى منه بي زبان ركهت بين محرجوابا بهى حفزت يبوع مسح عليه السلام

اور صحرت مریم کے تقدس پر آئی نیس آنے دیں گئ مرساتھ ہی ہم اس جائل پادری کو بتا ویا ج ہیں کہ بیوع میں نے صرف پہنیں کہا کہ اگر کوئی ان کے ایک گال پر تھیٹر مادے تو وہ مارنے والے کے آگے اپنا دومرا گال بھی پیش کر دیں بلکہ انہوں نے ایک موقع پر بیہ بی ارشاد فرمایا تھا کہ '' میں تلوار لے کر آیا ہوں''۔ انہوں بنے اپنے چرود ک سے کہا کہ '' اپنے لہاس کے بدلے توارخر بدلو''۔ اب اگر ہم ان کے آخری دوا قوال کو میاق و سباق سے نکال کر میلی وائن پر بیر کہدویں کہ نبوذ باللہ صحرت بیوع میں خونی' سفاک' شمشیرزن اور دہشت گرد میں کہ نوز باللہ صحرت بیوع میں خونی' سفاک' شمشیرزن اور دہشت گرد میں کہ ہوگا؟ پادری فال ویل نے صفرت موئی کو ایس پر تلوار کو ترجے دینے کی ہوا ہے کی تھی تو کیا بیر پر چارک کہا ہے جبکہ صفرت موئی کا عصا بذات خود آلہ تشدد ہے اور فرعون کے خاتے کا سمرا بھی پر چارک کہا ہے جبکہ صفرت موئی کا عصا بذات خود آلہ تشدد ہے اور فرعون کے خاتے کا سمرا بھی کریں۔ اس کے بر عس یہ مارا ایمان ہے کہ ہم نبوں میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ کریں۔ اس کے برعس یہ مارا ایمان ہے کہ ہم نبوں میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ کریں۔ اس کے برعس یہ مارا ایمان ہے کہ ہم نبوں میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ کہ جو کہ کہ مارے دیول کو نوی مارے دیول کو تیا میں ان کی خلاف ٹیلی دائن پر دشنام تراثی کرتے ہیں۔



### مولانا محرشفيع چزالي

# جاہل کواگر جہل کا انعام دیا جائے .....

ا بنی شیطانی کتاب کے دریعے دنیا مجرے مسلمانوں کی ول آزاری کرنے والا ملعون سلمان رشدی این مغربی آقاؤں کی گودیس بیٹر کر آج تک مسلمانوں کے ہاتھوں اپنی اصل سزایانے سے تو بچار ہالیکن قدرت نے اب اسے ایک الی سزاوی ہے کہ جس سے اس کوادراس کے آ قاؤن کو محمح معنوں میں آئے وال کا بھاؤ معلوم ہونے لگا ہے۔اورچھم عبرت ر کھنے والوں کے لیے سے مظریوا عی عبرت الگیز ہے کدائی شیطانی کتاب کے دریعے ونیا کے ڈیڑھ ارب مسلمانوں کی ول آ زاری کرنے والا ملھون آج خود اینے بارے میں لکھی جانے والى ايك كتاب كے حوالے سے "ول آزارى" كا داديلاكرر باب اور آزادى اظهار كے نام ير اس کی حمایت اور پشت پنائ کرنے والےمغربی علقے بھی کتاب کے ناشرین کوآ زادی اظہار ك" ورست استعال" كى تلقين كررب بين، جس يروه اب تك مسلمانون كاخراق الراياكرت تے۔ گویا بی مینڈی کو بھی زکام موگیا ہے اور قدرت نے "میاں کی جوتی میاں کے سر" کے معدات نام نہاد آ زادی اظہار کا مسلمانوں اور شعائز اسلام کے خلاف استعال ہونے والا متھیار بی ملون رشدی اور اس کے سر پرستوں کے سر پروے مارا ہے، اے میرے آ قا عیات کا ایک اور مجزہ اور اسلام کی مقانیت کا ایک اور بین جوت ہی کہا جاسکتا ہے کہ جس پہلو سے میرے آ قا ﷺ کی حرمت و ناموس پر حلے کی کوشش کی گئی، اس پیلو پر الله تعالی نے ان کم بخت و کم نعیب گتاخول کی حرید ذلت و رسوائی کا سامان کرادیا اور ایک بار پھر شان ' و دفعنالک ذکرک'' دنیا کودکھا دی می ، بیصرف ہم نہیں کہتے خودمغربی طلتے ہمی اس صورت حال پر جیرت میں مبتلا ہیں۔ایک اخباری رپورٹ کے مطابق متعروف اسکاٹس اخبار ''دی اسکاٹس ٹین''نے اپنی اشاعت ٹیس سلمان رشدی کے حوالے سامنے آنے والے بعض اہم واقعات کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کتابیں لکھنے والے سلمان رشدی کوآج ایک ایک کتاب نے پریٹان اور مطنعل کردیا ہے جس میں خود اس کے کرتو توں کے متعلق ای کے بیائی مثابت میں متعلق ای کے بیائی مثافت میں متعلق ای کے بیائی مثافت کی ہے۔" دی اسکاٹس مین" نے اپنی اشاعت میں سوال اٹھایا ہے کہ سلمانوں کے خلاف اور قرآنی آیات کے خلاف اپنی تحریوں کے باعث موت کا فتوی پانے والاسلمان رشدی ہے کیوں کہ رہا ہے کہ اس کی زعدگی کے پہلوؤں کو اجا کر کرے اس کا سابق محافظ رون ایونس، آزادی اظہار کے اصولوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے؟

اس تغیے کا قصہ بدے کہ ملون سلمان دشدی کی حفاظت پر برطانوی حکومت کی جانب سے ماہر اور کہند مشق محافظین کو تعینات کیا تھا، جن میں سے ایک محافظ اور کما نڈو ڈرائیورون ایونس (Ron Evans) بھی تھا، رون ایونس کے حوالے سے برطانوی میڈیا كاكبنا بكروه ايخ كام من بيشه ورانه مهارت ركمتا تعا ..... اور اس في سابق برطانوى وزیراعظم جان میجر کے ڈرائور کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہیں، اس لیے اس کے سلمان رشدی کے حوالے سے تجربات کافی اہم ہیں۔رون نے سلمان رشدی کی حفاظت کے دوران گزرے ایام کے دلچیب تجربات پر On Her Majesty's Service کے نام سے ایک کتاب کسی ہے، جس میں رون نے ملحون سلمان رشدی کی حفاظت کے دوران اس بات کومسوس کیا کرمسلمانوں کی مقدس ترین کتاب کے خلاف دل آزار کتاب لکھنے والا لكماري ابني عادات وخوارق من ايك كنده آوي ہے، جرائي طبيعت من انتائي فسيس اور بے صد بددماغ ہے، برطانوی کماغرو اور ملحون رشدی کے ڈرائوروں نے اپنی تازہ ترین كتاب من جوروال ماه مظر عام برآ ربى ہے، لكھا ہے كه سلمان رشدى كى حفاظت كے دوران انہوں نے اسے ایک انتہائی معد اادر پلید خص پایا، جو کھانے یینے اور رہے سہے میں مجی اپنی بری فطرت کا اظهار کرتا تھا، جبکہ وہ مسلمانوں کے مکت حملوں سے بعض اوقات اس قدر پریثان موجاتا تھا کہ ہمیں بلا وجہ ادھرادھر کھڑا کر دیتا تھا اور کبھی تو حالات اس قدر تنگ كروية تفاكه بميں ہاتھ بير بائدھ كركى المارى ياسيرهيوں كے ينچے ہے ہوئے احاطے ميں اے ڈال دیتا ہوتا تھا۔جس کے بعداس کی جسمانی اور دینی حالت میں بہتری آ جاتی تھی اور ہم اے کھے در کے بعد کول کرآ زاد کردیا کرتے تھے۔

ملون سلمان رشدی کا برطانوی اخبارات سے بات چیت میں کہتا تھا کہ اس کے سابق ڈرائیور محافظ رون الینس کی کتاب میں اسے ایک کائل الوجود، بدد ماغ، خسیس، پلید،

بھدے اور بدوضع فض کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے، جو میری '' ہے عرّ اوف ہے،

اس حرکت پر شل رون کے خلاف ٹا نونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں اور ش نے اپنے

اس حرکت پر شل رون کے خلاف ٹا نونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں اور ش نے اپنے

السل Mark Stephens کے ذریعے اس کتاب کی ناشر کمپنی Publishing Ltd.

متازع ابواب لکال دینے کو کہا ہے۔

متازع ابواب لکال دینے کو کہا ہے۔

ر پورٹ کے مطابق معروف برطانوی اخبار گارجین نے اپنی تازہ اشاعت بی سلمان رشدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک متمازع کتاب لکھنے والا سلمان رشدی آئ خود بھی ایک متمازع کتاب کا شکار بن چکا ہے، جس بی اسے کابل، برد ماغ، خسیس اور کی دیگر القابات سے نوازا گیا ہے۔ گارجین کا کہنا تھا کہ کتاب متمازع ضرور ہے لین اس کے خاطب مسلمان اور الفاظ سلمان رشدی کے نیس بلکہ اس کا مخاطب وہ خود اور الفاظ اس کی حفاظت پر نتیمنات اس کے محافظ کے ہیں۔ گارجین کا کہنا ہے کہ بیاتو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دہ اس کتاب سے اتنا بی ناراض ہے، بین اس کے محافظ کی کتاب سے مسلمان ناراض تھے، کین بیمنرور کہا جا سکتا ہے کہ اپنے کا فظ کی کتاب سے وہ کافی ناراض ہے اور اس نے محافظ کی کتاب سے متازعہ ایواب واپس لینے کا مطالبہ کیا رون ایونس کو قانونی خط ارسال کیا ہے جس بیس اس کی کردار کشی کرکے اس کے سابق ہے۔ سلمان رشدی کا استدال تھا کہ اس کتاب بیس اس کی کردار کشی کرکے اس کے سابق محافظ نے آزادی اظہار کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، جس پر اسے معذرت طلب کرنی چاہیے۔

برطانوی محافظ رون الونس کا کہنا تھا کہ سلمان رشدی کی حفاظت پر تعینات محافظین اسے اس کی حرکات اور بلاوجہ علم چلانے کے سبب "کالل" اور" وابیات آوی "کے نام سے لکارتے تھے۔ اپنی معرکۃ الآرا کتاب "On Her Majesty's Servic" میں سلمان رشدی کا گرفتم ہافتم کی شرایوں سے بحرار بتا ہے اور وہ خود بھی شراب کا رسیا اور "وحقی" ہے، لیکن اعلی درج کی شراب کی وافر مقدار میں ہونے کے باوجود وہ اس قدر گھٹیا اور خسیس آوی تھا کہ جب بھی ہم محافظین اس سے شراب کا مطالبہ کرتے تھے، تو وہ ہم سے اس خسیس آوی تھا کہ جب بھی ہم محافظین اس سے شراب کا مطالبہ کرتے تھے، تو وہ ہم سے اس کی قیت وصول کرتا تھا اور کہتا کہ تم شراب خانے جا کر بھی تو شراب کے لیے رقم اوا کرو گے، اس لیے بہتر ہے کہ جھے سے شراب لے کر بیولیکن اس کی قیت اوا کرو، جو برطانوی 45 پوٹر اس لیے بہتر ہے کہ جھے سے شراب لے کر بیولیکن اس کی قیت اوا کرو، جو برطانوی 45 پوٹر اور امریکی 50 ڈالر بنتی تھی۔ رون کا کہنا تھا کہ سلمان رشدی اس بات کا بھی لیا تائیں رکھتا تھا

کہ جو آفیسرز اس سے ایک آ دھ پیک کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ برطانوی حکومت کی جانب سے خود اس کی حفاقت سلمان رشدی ہیں مروت نام کو بھی نہتی۔ مروت نام کو بھی نہتی۔

اپی تہلکہ خیز کاب میں برطانوی اکٹی برائی کے کماغر و ڈرائیوردون الون اور کھا ہے کہ ملکہ برطانیہ " سے خطاب پانے والا سلمان رشدی اس قدرخسیس اور بدواغ ہوگا، اس کا انہیں اعازہ نہ تھا، رون نے اپی تلخ یادداشتوں کو جمتح کرتے ہوئے کھا ہد ماغ ہوگا، اس کا انہیں اعازہ نہ تھا، رون نے اپی تلخ یادداشتوں کو جمتح کرتے ہوئے کھا ہے کہ ایک بارسلمان رشدی کی حقاظت کی ذمہ داریاں پوری کرنے والے چندافران کورات کھر جس گزاری تو سلمان رشدی نے ان سے اس رات کا کرائے طلب کرلیا اور افران کی جانب سے اس کرائے کی اوا بیکی سے انکار کے بعد اس نے لندن میڑو پولیشن پولیس ڈیپارٹمنٹ کو ایک خطاکھا اور اس سے ان افران کی جانب سے اپ گھر میں رات بسر کرنے کا کرایہ ما گے لیا، جو ٹی کس 40 پویڈ تھا۔ رون کا جانب سے اس کی حقاظت کے لیے جانب سے اس کی حقاظت کے لیے انتہاں کہ ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ ہے بات برطانوی تیس گزاروں کے سوچنے کی ہے کہ لیمنات کے گئے اور کیا مرف اس لیے تیس اوا کرتے ہیں کہ وہ سلمان رشدی جیے خسیس، بدد ماغ ورکائل الوجود کھاریوں کی حقاظت کرتی بھرے؟

اور تازہ اکشافات کے مطابق تو وہ انسانیت کا بھی دشمن ہے، اس کی گندی طبیعت اور فلیظ ذہنیت کے باعث اب تک اس کو تین بیویاں" طلاق" دے چکی بیں لیکن کمال ہے کہ اس کے باوجود" طکہ منظمہ" نے اپنے کل بی بلاکر" مز" کا خطاب دیا، اس پر بھی کہا جاسکا ہے کہ مال کو اگر جہل کا انعام دیا جائے اس حادث وقت کو کیا نام دیا جائے اس حادث وقت کو کیا نام دیا جائے میخانے کی تو بین ہے رعموں کی بٹک ہے میڈن کے باتھوں میں اگر جام دیا جائے

**\$....**\$....\$

### حافظ حسن مدني

## آ زادیُ اظهار یا جارحیت کا ارتکاب؟

جہال تک ڈنمارک کے توانین کا تعلق ہے تو اس حرکت میں اس کے اپنے طے شدہ کی توانین کی خالفت پائی جاتی 140 کے حدال کے ایک خالفت پائی جاتی ہے۔ مثلاً ڈنمارک کے کریمینل کوڈ کے سیکٹن 140 کے مطابق 'مہر وہ فض جو ملک میں قانونی طور پر مقیم کسی فرد یا کمیونی کے خرجب یا عبادات ادر دیگر مقدس علامات کی تفکیک کرےگا، اسے زیادہ سے زیادہ چار ماہ کی قید یا جرمانہ کی سزا دی جاسکے گی۔''

غورطلب امریہ ہے کہ جیلانڈ پوسٹن نامی اخبار اور اس کے ایڈیٹر کو اس قانون سے کیوں بالاتر رکھا جا رہا ہے؟ جبکہ ڈنمارک کی سرکاری ویب سائٹ پر خود اس اخبار پر اس قانون کے تحت کارروائی کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کمی قانونی اقدام سے محریز کارویہ زیرعمل ہے۔

ایسے بی د نمارک بی کے پیش کوڈ کے سیشن 266 بی کے مطابق ''ایسا کوئی بھی بیان یا سرگرمیاں جرم ہیں، جو کسی بھی کمیوٹی کے افراد کے لئے رنگ، نسل، قومیت، ند ہب یا جنس کے حوالے سے دل آزار ہوں۔'' د نمارک کے بیا خبارات و جرائد اس دفعہ کی خلاف ورزی کے بھی مرتکب ہوئے ہیں لیکن پہال بھی قانون کو حرکت ہیں نہیں لایا جارہا۔

مزید برآں ڈنمارک کے آئین میں آزادی اظہار کے حوالے سے سیکن 77 کی روسے'' برخض کواپنے خیالات کے اظہار اور اُنہیں چھاپنے کی کھل آزادی ہے لیکن وہ اپنے خیالات کے حوالے سے' کورٹ آف جسٹس' کو ضرور جواب دہ ہے۔''

اگران اخبارات کی اس حرکت کوآ زادی اظهار کے زمرے میں لانے کو بھی بغرض عالی تشکیم کرلیا جائے تب بھی اس کورٹ آف جسٹس نے دنیا بھر کے مظاہروں کے بعد ان اخبارات سے کسی جواب طبی سے تاوقت کول کریز کیا ہے؟

3- ڈینش اخبارات وجرائد کے بعد جب بدکارٹون مغربی میڈیا می شائع ہوئے ہیں تو اس امر کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت محسول ہوتی ہے کہ کیا عالمی توانین ادر مخرب کے مسلم تصورات مغربی میڈیا کوجمی انہیں شائع کرنے کی اجازت ویے بیں یانیس؟

اسط على ميڈيا برجگدآ زادى اظهار كوش كا تذكره كرر باہ، يول بحى مغرب می اس فلفے کوبعض وجوہ سے ایک مسلمہ کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ باوجوداس امر کداسلام آ زادی اظہار کے مغربی تصور کا قائل نہیں لیکن حالیہ خاکے مغرب کے اپنے پیش کردہ تصور پر مجی پورانیس اُترتے کیونکہ ہرانسان کواس مدتک ہی آ زادی اظہار ماصل ہوتا ہے جب تک ید اظہار دوسرے کی حدود میں واغل نہ ہوجائے۔آ زادی اظہار کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ دوسروں کی حدود میں دخل اعدازی کی جائے۔ایک انسان جب آزادی اظہار کے ذریعے دوسرول کے مقدس تصورات ونظریات اور رہنما شخصیات پر تقید کرے گا تو یہ آزادی کے بجائے تھلم کھلا جارحیت کا ادتکاب کہلائے گا۔ دوسرے کے جذبات سے کھیلنا آ زادی اظہار کے بجائے دہشت مردی کاار کاب ہے۔ جرمن مفکرا کیا نویل کانٹ کامشہور مقولہ ہے کہ " مل این باتھ کو ترکت دیے ش آزاد ہوں، لیکن جہال سے تباری

ناک شروع ہوتی ہے، میرے ہاتھ کی آ زادی ختم ہوجاتی ہے۔''

"برانسان کی آزادی وہاں جاکرخم ہوجاتی ہے، جہاں دوسرے کی شروع ہوتی ہے'

اس لحاظ سے بھی ان اخبارات کا بدروب، زادی اظبار کے مغربی تصور کے استحسال ادر کھلی خالفت پر بن ہے۔ آزاد کا اظہار کی بیحد بندی صرف ایک مسلم حقیقت نہیں بلکہ یور بی كونش كا جارٹر (مجريد 1950 وروم) اس كوقا نونى حيثيت بھى عطا كرتا ہے۔جس كى رو سے

"آزادی خیالات کے ان حقق پر معاشرے میں موجود توانین کے دائرہ کارے اغر بی عمل کرنا ہوگا، تا کہ بیآ زادیاں کی دوسرے فردیا کیونٹی کے تحفظ، امن و امان اور ویگر افراد یا کیونٹی کے حقوق اور آ زادیوں کوسلب کرنے کا ذریعہ نہ بنیں۔''

حرید برآں ای چارٹر کے سیکٹن 1 ، آرٹکل 10 کی شق اول و دوم میں ریجی

درج ہے کہ

"آزادی اظہار کے حوالے سے کملی قوانین پامال نہیں کئے جائیں گے،
تاکہ جہوری روایات علاقائی سلامتی، قومی مفادات، دوسروں کے
حقوق کی پاسداری اور باہمی اعتاد کو نقصان نہ پہنچے۔"
"آزادی اظہار کاحق نہایت حزم و احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ ۔
استعال کیا جانا چاہئے، اس کے ذریعے کسی کو بیرحق حاصل نہیں کہ وہ
ملک جی معاشرے کی اخلاتی اقدار، دوسروں کی عزست نفس اور ان
کے بنیادی حقوق کو گڑی کہنچائے۔"

آ زادی اظهار کا بیت اعزیشل کونش آن سول ایند پلیشکل رائش ICCPR

تو بین آمیز خاکول کی اشاعت کی مخالفت ان متعدد فیملہ جات ہے ہمی ہوتی ہے وہ ماضی میں مغرب کی مختلف عدالتیں سنا چکی ہیں۔ اس کے باوجود ڈینش حکمرانوں کا بیعذر مندرگناہ برترازگناہ کا معداق اور دیگر حکمرانوں کی ان سے ہم نوائی دراصل اسلام سے دشمنی کا بر ملا اظہار ہے۔ میڈیا کے بل ہوتے پر اسلام کے بارے میں پیدا کیا جانے والا تعصب مختلف مراحل پر اپنا رنگ وکھا رہا ہے اور اس کو اپنے لبرل قوانین کا تحفظ پہنانے کی ناکام کوشش کی جارہی ہے۔

بور پی ہوئین کی ہومن رائٹس کی اعلی ترین عدلیہ نے سال 1996ء ش برطانیہ کے ہاؤس آ ف اور ج شدہ آ رٹیکل 10 کے ہاؤس آ ف اور ڈز کے تو بین سے کے مقدمہ بیں فیصلہ پر اوپر درج شدہ آ رٹیکل 10 کے تحت ایک کی ساعت کے بعد ایک اہم اور دلیپ مقدمہ وگرو بنام مملکت برطانیہ بیل بوال معرک آ را فیصلہ صادر کیا ہے جو بور پی ہوئین کے تمام ممبر ممالک پرلاگو ہے۔

یہ کیس ایک الی فلم کے ہارے میں تھا جس سے معرت عینیٰ کی تو بین کا تاثر انجرتا ہے اور اس کو برطانوی سنر پورڈ نے اس بنا پر نمائش سے روک دیا کہ اس سے عیسائی شہر یوں کے جذبات مشتعل ہونے کا اندیشہ تھا۔ سنر پورڈ کے اس فیملہ کے خلاف فلساز نے برطانیہ کی سب سے بیزی عدالت ہاؤس آف لارڈ ز میں ایک کی، جہاں اس عدالت عظمیٰ کے برطانیہ کی سب سے بیزی عدالت ہاؤس آف لارڈ ز میں ایک کی، جہاں اس عدالت عظمیٰ کے ایک لبرل جج اسکار مین نے بی قرار دیا کہ ''تو ہیں مسلح کا قانون برطانیہ کے لئے تاگز ہر ہے۔''

اس ہاؤس نے بھی فلم کونمائش سے رو کئے کا فیعلہ برقرار رکھا۔فلساز نے بھراس فیعلہ کے طلاف کومت برطانیہ کوفر این بناتے ہوئے حقوق انسانی کی اعلیٰ ترین عدالت نے اس آرٹکل کی تشریح کرتے ہوئے بیرقرار دیا کہ'' تولین مسلح کے قانون کی بدولت حقوق انسانی کا تحفظ برقرار رہتا ہے۔'' اور سابقہ فیعلوں کو برقرار رکھا۔

ہیمن رائش کمیش کے ایک مشہور کیس Faurisson VS France کا عدائی فیصلہ طاحظہ ہو:

"ایے بیانات پر جو بہودیت وغمن جذبات کو ابھاری یا انہیں تقویت دی، پابند بول کی اجازت ہوگ، تا کہ بہودی آباد بول کے فدہی منافرت سے تخط کے حق کو بالا دست بنایا جاسکے۔"

ان خاکوں کی اشاعت کے لئے بہت سے اخبارات نے بیہ موقف بھی اختیار کیا کہ سیکولر معاشر ہے کے نمائندہ ہونے کی وجہ سے دہ نم ہی نظریات کے تحفظ کے پابند نہیں۔ دوسر می طرف ان ممالک کے آئین اس امرکی صاحت بھی دیتے ہیں کہ دہ اپنے ہاں اسنے دالوں میں کسی نہ ہی امتیاز کو جگہ نہیں ویں ہے، لیکن ان ممالک کا عملی روبیاس دعویٰ کے برتکس ہے۔ ان ممالک میں عیسائیت اور یہوویت کو جو تحفظ حاصل ہے اور قوانین میں ان کی جو ترجیحی حیثیت موجود ہے، اسلام کویہ تحفظ کسی مرحلہ میں ہمیں نہیں۔

و نمارک اور دیگر بور پی ممالک میں یبود بوں کے جرشی میں قبل عام کی خودساخت

ہماری اور ان کی مظلومیت کو پورا تحفظ دیا گیا ہے۔ اس مزعومہ قتل عام ( بولوکاسٹ ) میں
مقتولین کی تعداد کو 50 لا کھ سے کم بیان کرنا کسی کے بحرم بننے کے لئے کافی ہے۔ حتی کہ اس
کیانی کے کسی جز کا بھی اٹکار کرنا 20 سال تک قید کی سزا کا مستوجب ہے۔ ان ممالک کا بیہ
قانون نہ ہی اقباز پر واضح دلیل اور آزاد کی اظہار پر صاف قدغن ہے۔ لیکن چونکہ اس سے
میبود بوں کی دل فیکنی ہوتی ہے، اس لئے اس کوتو قانونی تحفظ عطا کیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں
کی دنیا بحر میں اور خود ڈنمارک میں دل فیکنی کوئی جرم نہیں۔ بیہ تعناد مغربی لبرل ازم کا بورا

برطانیہ میں حضرت عیمیٹی کی تو بین پرموت کی سزا موجود ہے اور اس بہا کو عالمی عدالت انصاف بھی مختلف موقعوں پرتشلیم کر چکی ہے گویا وہ برطانیہ کے اس تصور قانون کی مؤید ہے خور طلب امریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تو بین کو آزاد کی اظہار کے دائرے میں لانا کیوں برطانوی حکومت کو گوارانہیں۔علاوہ ازیں برطانیہ کے اس قانون کا دائرہ صرف چرچ کے تحفظ تک بی کیوں محدود ہے؟ یہ قوانین شہریوں میں عدم مساوات اور نہ ہمی اخیاز پر داضح ولیل ہیں۔

حطرت عین کی تو بین کا ایک کیس آسٹریا ش مجی 1990ء میں زیر ساعت لایا کیا ہے، جس سے پند چلنا ہے کہ بدقانون و گرمغربی ممالک میں بھی موجود ہے۔ اس کیس اوثو بریمگر انشیٹیوٹ بنام آسٹریا کے فیصلہ میں عدالت نے تحریر کیا کہ

"دفعہ 9 کے تحت فہ ہی جذبات کے احرام کی جو مفانت فراہم کی گئ ہے، اس کے مطابق کمی ہمی فہ ہب کی تو بین پر بنی اشتعال انگیز بیانات کو بد نتی اور مجر مانہ خلاف ورزی قرار دیا جاسکتا ہے۔ جمہوری معاشرے کے اوصاف میں یہ وصف بھی شامل ہے کہ اس نوعیت کے بیانات، اقوال یا افعال کو تمل ، ہرو بادی اور ہرواشت کی روح کے منافی خیال کیا جائے اور دوسروں کے فہ ہی عقائد کے احرام کو صدفی صد یقینی بنایا جائے۔"

Visions of Ecstasy کو برطانوی سنسر بورڈ نے اس بنیاد پر نمائش سے روک دیا کیونکہ اس میں چرچ کی تو بین پائی جاتی تھی۔ حالانکہ بعد از ال دہ بیرٹا بٹ نہیں کر سکے کہ اس میں تو بین آمیز اور قابلِ اعتراض چزیں کہال پائی جاتی ہیں؟

ا پسے معاشرے جہال نداہب کی بنیاد پر تفریق ممنوع ہے، وہاں اسلام کونظر اعداز کر کے دیگر نداہب کو بید نقدس عطا کرنا بذات خود قابلِ مؤاخذہ اور ندہجی اقبیاز کا مظہر ہے۔ بیہ مغرب کی اس منافقت کا پول کھولتا ہے جو آئے روز ندہجی مساوات کا دعویٰ کرتی ادر مسلم ممالک کو اس کا درس و بتی رہتی ہے۔ بالخصوص اس وقت جب جمہوری اُصولوں کی دعویدار حوشیں اس حقیقت کے علی الرغم اس زیادتی کا ارتکاب کریں کہ بددنیا میں پائے جانے والے ڈیرو ارب لینی دنیا بحرکی چوتھائی آبادی کے ذہبی جذبات کائمسخراُڑانا ہے۔

تو بین آ میز فاکوں کی اشاعت کوئی وقتی مسئلہ نیں کہ اس پرمسلمان اپنے مم وغصہ کا اظہار کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرالیں اور اسے عی کافی جمعیں۔ بلکہ اگر صرف گذشتہ چھ برس کی تاریخ کو پیش نظر رکھا جائے تو پہ چلا ہے کہ تو تین اسلام غیر مسلموں کا ایک مسلسل رویہ ہے، جس کا ارتکاب غیر مسلم ایک تسلسل ہے کر رہے ہیں اور اس کو کا فر حکومتیں لگا تاریخ فظ عطا کرتی ہیں۔ اس جرم کے مرتکبین ان کی آ کھو کا تارا اور ان کی عمایتوں کا مرکز و محور تظہرتے ہیں۔ ان واقعات کے بارے میں حب ذیل اشارے اس مسلسل رجان کی عکا کی کرنے کے لئے کہ ایک مسلمہ کو بجیدگ ہے فور کرتا، اس کی وجو ہات ملاش کرنا اور اس کے فاتے کے لئے تھوں اقد امات بروئے کار لانا ہوں گے:

80 اور 90 کی دہائیوں میں سلمان رشدی کی شیطانی آیات اور تسلیمہ نسرین کے ناولوں کی اشاعت اور مغرب میں ان کی ریکارڈ تعداد میں فروخت، بعد از ان ان دونوں ملعون شخصیات کو مغربی حکومتوں کا سرکاری پروٹوکول پیش کرنا اور ان کے گرد حفاظتی حصار قائم کرکے متبول عام مخصیتوں کا درجہ دیتا۔

نواز حکومت کے دوسر ہے دور میں دوسیےوں کا توٹین رسالت کا ارتکاب اور داتوں رات اُنہیں جرمنی کی حکومت کے تحفظ میں دینے کے لئے یا کتانی ایئر پورٹوں سے باعزت روا گی۔

جنوری 2000ء میں اعزمیٹ پر ایک حیا یا ختہ لڑکی کے سامنے مسلمان نمازیوں کو اس حالت میں بحدہ میں گرا ہوا د کھایا گیا کہ وہ اس کی عباوت کر رہے ہیں۔اس پہنت روز ہ ' وجود کراچی میں توجہ دلائی گئی۔

ستمبر 2000ء میں انٹرنیٹ پرقرآن کی دوجعلی سورتیں 'دی چینی ' کے عنوان سے شائع ہوئیں ادر ید دعویٰ کیا گیا کہ بیدوہ مظلوم سورتیں ہیں جنہیں مسلمانوں نے اپنے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ سجھتے ہوئے قرآن سے نکال باہر کیا ہے۔معاذ اللہ

اکوّر 2001ء میں وی رئیل فیس آف اسلام نامی ویب سائٹ پر نبی کریم ﷺ ہے منسوب چونسادیر کے ساتھ جنگ آمیز مضامین شائع کئے گئے، جس میں اسلامی تعلیمات کو مسنح کرکے بیہ تاثر اُبھارا کمیا کہ مسلمان اپنے سواتمام دیگر انسانوں بالخصوص یہود ونساریٰ کو واجب القتل سجھتے ہیں۔ نبی کریمؓ سے تصاویر منسوب کر کے بید دعویٰ کیا گیا کہ آپ دنیا ہیں قتل وغارت اور دہشت گردی کا سبب ہیں۔نعوذ باللہ

نومر 2004ء میں ہالینڈ شہر میک میں اسلامی احکامت کا نمائی فلم میں اسلامی احکامت کا غذات اُڑایا گیا اور برہند فاحشہ عورتوں کی بہت پرقر آئی آیات تحریر کی گئیں۔قرآئی احکام کو ظالمان قرار دینے کی منظر کشی کرتے ہوئے مغرب میں بسنے والے انسانوں کو سے پیغام والی کہ اس دین ہے کسی خبر کی تو تع نہیں کی جاسمتی۔اس کے منتج میں وہاں مسلم کش فسادات شروع ہو گئے۔آ ٹرکار ایک مراکشی نوجوان محمد ہو ہیری نے اس محتاخ قرآن وال گوئ کو اس کے انتجام تک پہنچایا۔

یادر ہے کہ اس فلم کاسکر ہٹ تا یکیریا کی سیاہ فام مرقد عورت عایان ہرشی علی نے لکھا تھا، جب میعورت بالینڈ میں سکونت پذیر ہوئی تو مسلمانوں نے اس کی سرگرمیوں پراحتجاج کیا، آخر کار ڈج حکومت نے اس عورت کے تحفظ کے لئے اسے سرکاری پروٹوکول فراہم کردیا۔

جوری 2005ء میں فوقان الحق نامی کتاب شائع کر کے اس کومسلمالوں کا نیا قرآن باور کرانے کی ندموم مسامی شروع کی گئیں۔ 364 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں 188 یات میں خودسا خند نظریات واخل کئے گئے جس کی قیت 20 ڈالر کھی گئی۔

مارچ 2005ء می ایند ودود نامی حورت نے اسری نعمانی کی معیت میں المست زن کے فتنے کا آغاز کیا اورمغربی پریس نے اس کوخوب أچمالا۔

مئ 2005ء بیں نیوز ویک نے امریکی فوجیوں کی گوانتاناموبے بیل تو تائین قرآن کے 50 سے زائد واقعات کی رپورٹ شائع کی جس کے بعد و نیا بھر کے مسلمالوں بیل اشتعال پھیل میا۔

ستمبر 2005 ء مل جیلا فرپسٹن نامی ڈیٹ اخبار میں توٹین رسول کا ارتکاب کیا گیا۔ جس کے بعد وہاں کے کئی جرا کدنے انہیں دوبارہ شائع کیا۔ بعد ازاں فروری 2006ء میں گئی مغربی اخبارات نے ان تو بین آ میز کارٹونوں کواسے صفحہ اوّل پر شائع کیا۔

نی رحت محر می شان می گتا نیوں کا بیسلملدان چند سالوں پر محیط نیس بلکہ دشتان اسلام نے آپ کی شان رسالت کو جیشہ اٹی کم ظرفی اور کمینگی کے اظہار کے لئے نشانہ بنانے می کوئی کر نہیں چھوڑی۔

## عباس الحهر

## آ زادی اظهار

مغربی ونیا کا ایک بہت ڑا مئلہ آزادی اظہار ہے۔ جس یر وہ مجمی اینے "اصولول" سے دستبردار نہیں ہوتی۔ تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت کے بعد ای اصول کو بنیاد بنا كرمعانى ما تكف سے الكاركيا كيا اور آزادى محافت كوآ ژبنايا كيا۔ميڈيا كى آزادى مغربى دنيا میں بہت مقدس مجی جاتی ہے اور اس کا ایک تازہ ترین نمونہ یہ ہے کہ امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ آسر بلوی ٹیلی ویون چینل کوعراق کی ابوغریب جیل میں قیدیوں پرمظالم کی تصاویر نہیں د کھانا جا میں تھیں کیونکہ اس سے اشتعال برجے گا اور غیر ضروری تشدد کی کارروائیاں سامنے آ سکتی ہیں۔جس اصول کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے اس کے تحت دنیا بھر میں احتجاج کے باوجود بور بی بوئین نے اینے میڈیا کی آزادی کومحدود کرنے کے مطالبات مستر دکر دیے ہیں۔ یہ آ زادی اظہاراس اعتبارے بڑی مقدس ہے کہ بورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کے جذبات کی تو بین تو آزادی اظهار بے لیکن میودیوں کی تو بین کو نا قابل معافی جرم سمجما جاتا ہے۔ یہ سوال مسلمانوں نے بی نہیں خود بور بی محافیوں نے بھی اٹھایا ہے۔ یہودیوں کے معاطمے میں آ زادی اظہار کی صورت حال ہیہ ہے کہ ہروہ فقرہ یا اشارا جو یبود یوں کو ناپند ہو، یبود رشمنی قرار یاتا ہے اور بورپ میں دوسرے ہرجرم کی معافی ہوسکتی ہے، لیکن میدود دھمنی کی نہیں۔ میدو د کمنی کا تناظر اتناوسی ہے کہ یہ کہنا بھی یبود دہمنی کے زمرے ہیں آتا ہے کہ ہٹلرنے اتنی تعداد میں یہودی نہیں مارے تھے، جتنے بیان کیے جاتے ہیں۔ دلچپ بات سے کہ بیر مارا روبیہ بور بی حکومتوں اور پرلیں کا ہے۔ موامی سطح پر آج بھی میبود بوں کے خلاف اتن عی نفرت یا فی جاتی ہے جتنی ماضی میں تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ حکومتی یابندیوں کے باعث لوگوں کو''جرات اظہار'' کا ذرائم بی موقع ملا ہے، تاہم لوگوں کا داؤ لگ جائے تو وہ یبود بوں کی قبروں پر غصہ اتار کیتے ہیں۔

ہورپ بل بہود و مشنی کو Taboo ( جمر ممنوعہ) بنانے کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ جنگ عظیم کے خاتمے پر ہورپ امریکہ کا مغتوجہ علاقہ بن گیا ادر یہود''مقدس' قرار پائے۔ اب نائن الیون کے بعد کی دنیا بل فلسطینیوں کو بیہ مشورہ دیا جارہا ہے کہ دہ صابرہ ادر شتیلہ بل ہزاروں عورتوں ادر بچوں کے قاتل شیرون کو''امن کا چمکیئن'' مان کیس ادر بیہ می قبول کرلیں کہان کی جدوجہد آزادی دراصل دہشت کردی ہے جس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔

یورپ ماضی علی بہیشہ یہود وشن رہا۔ یورپ کی یہود وشنی، یہود عاشقی علی اس طرح تبدیل بوئی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے مغتوجہ یورپ (جرشی، آسٹویا وغیرہ) علی تقییر نو کے دوران سب سے زیادہ خرچہ یہودیوں کے آل عام اور نازیوں کے مظالم کی کہانیوں پر بنی فلموں، ٹی وی ڈراموں، کتابوں اور دوسر بے لٹریچ پر صرف کیا۔ جنگ عظیم ووم کے بعد پیدا ہونے والی یورپ کی ساری ٹی نسل نے پروپیگنڈے کے اس ''طوفان نوح'' کے سائے علی آ کھے کھولی۔ یہ نسل جب جوان ہوئی اور حفائق پر دوسرے زاویے سے نظر ڈالنے کا موقع ملا تو ان کی سوچ کچھاور ہوگی لیکن نہ نظر آنے والی امر کی زنجیروں علی جکڑی حکومتیں اور یہودیوں کی ترغیبات کا شکار یورپی میڈیا بدستور یہود عاشق علی جنلارہا۔

Taboo اتا مفبوط ہے کہ جرمنوں کی کی حکومت کو آج تک یہ جرات نہیں ہو

کی کہ وہ دوسری جنگ عظیم میں امریکیوں کے ہاتھوں جرمنوں کے تل عام کااحوال بیان کر

سکے۔ جرمنی کے سرکاری نصاب میں سارا زور یبودیوں کے مظلوبانہ قل عام پر ہے یا پھر

تازیوں کے ظالم ہونے پر۔اب ایک فلم بن ہے جس میں جرمنوں نے پچھ جرات سے کام لیا

ہو۔ یوفلم '' ڈریسٹرن دی انفرنو'' "Dresden The Inferno" کے نام سے بحر افروری کو جرمنی کے سینماؤں میں نمائش کے لیے پیش کی گئ ہے۔ ڈریسٹرن جرمنی کا ایک ہنتا

بستا شہرتھا جہال مشرقی علاقوں سے آنے والے ہزاروں جرمن پناہ گزین بھی آباد سے لیکن 13

ادر 14 فروری 1945ء کو امریکہ اور برطانیہ نے اس پر تاریخ کی بدترین بمباری کی۔اس بہاری میں پچاس ہزار سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے۔از راہ مردت فلم ریلیز ہونے کی خبر میں

بیاری جس پچاس ہزار سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے۔از راہ مردت فلم ریلیز ہونے کی خبر میں

معروضی انداز میں ایک محبت کی کہائی کے حوالے سے شہرکی بتابی دکھائی گئی ہے لیکن اہم بات

معروضی انداز میں ایک محبت کی کہائی کے حوالے سے شہرکی بتابی دکھائی گئی ہے کہ ڈریسٹرن میں

معروضی انداز میں ایک محبت کی کہائی کے حوالے سے شہرکی بتابی دکھائی گئی ہے کہ ڈریسٹرن میں

معروضی انداز میں ایک محبت کی کہائی کے حوالے سے شہرکی بتابی دکھائی گئی ہے کہ ڈریسٹرن میں

میروشی انداز میں ایک ایک فلم بن ہے جس میں کم از کم یہ تو بتایا گیا ہے کہ ڈریسٹرن میں

میروشی انداز میں ایک ایک فلم بن ہے جس میں کم از کم یہ تو بتایا گیا ہے کہ ڈریسٹرن میں

براروں شہری، امریکی بمباری سے بارے گئے۔ اتی جرات کرنے کے لیے فلمسٹار کو اپنی فلم شی پہلے تو یہ بتاتا پڑا کہ جنگ کے اصل ذمہ دار لینی اصل ظالم خود جرمن سے پھر یہ بھی بتاتا پڑا کہ امریکہ اور برطانیہ بمباری کر کے ڈریسڈن کے شہر یوں کا قتل عام نہیں کرنا چاہتے ہے۔ (شاید وہ ظلم کا قلع قبع کررہے سے) جرمن فلم ناظرین است ذبین تو ضرور موں کے کہ وہ فلم کی نمائش کے لیے پیش کیا جانے والایہ "عذر" اچھی طرح سجھ لیں۔ اب تک جرمن مرف نازیوں کے مظالم کی فلمیں و کھتے رہے ہیں۔ پہلی بار وہ امریکی کارروائی کی فلم و کھ رہے ہیں۔ یہ انتلاب بھی خاصا اہم ہے۔

باتی بہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ امریکی ادر برطانوی بھی قبل عام کرتے ہیں نہ
قید ہوں کی تذکیل۔ بید دنوں کام تو تقیر نو ادر قوموں کو آزادی دلانے کے نیک عل کے دوران
خود بخود ہو جاتے ہیں۔ برطانوی فوتی اگر عماقی بچس کو ٹھٹرے مارے مار کر ہلاک کر دیتے
ہیں اوران کی لاشوں پر بھی'' ٹھٹرا'' بازی جاری رکھتے ہیں، تو بیبھی انسانی حقوق کے احرام
کاایک اعماز ہوتا ہے۔ بچس کے ساتھ ہونے والے ان واقعات کی نی وڈیوفلم پر ونیا ہیں شور
مچا ہوا ہے اور ٹونی بلیئر نے اس فلم کی تحقیقات کا اعلان بھی کر دیا ہے حالا نکہ دونوں عمل ہی غیر
ضروری اور بے نتیجہ ہیں۔ نہ تو شور مچانے سے بچھ ہوگا نہ تحقیقات سے '' ٹھٹرا بازی'' رکے گی۔
بیتو آزادی اظہار کا وہ پہلو ہے جو امریکہ اور یورپ نے آپ نے تخصوص کر رکھا ہے۔



### انور پوسف

# اسلام سیل رہاہے

گرشتہ دلوں ویٹی کن ٹی ٹی 262 بشپ کا اجلاس ہوا۔ یہ کی گفتے تک مرجوڑے بیٹے رہے کہ ان حالات ٹی جبکہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دو کن کیتھولک عیمائیوں کے دنیا جر سے آئے ہوئے کارڈ یمٹیل مجلس کلیما کے اجلاس ٹی اسلام کا پورپ ٹی پھیلاؤ کے موضوع پر آیک فیج ظلم دکھانے پر ناراض ہو گئے تھے۔ کارڈ بیٹل پیٹرز کسن کی جانب سے ''مسلم آبادی کے پھیلاؤ'' کے عنوان سے بوٹیوب پر 2009ء سے موجود سات منٹ کی فلم دکھانے پر بین الاقوای بشپ کانٹرنس ٹی ہیکامہ ہوگیا اور عیمائی ونیا کے رہنما پاوریوں نے گھانا سے تعلق رکھنے والے بشپ ترکسن سے سخت ناراضی کا اظہار اور شوروش کیا۔ سے افوں سے بات چیت کرتے ہوئے'' قاور تھا کس روزیکا'' نے سوال کیا کہ کس شوروش کیا۔ سے افوں سے بات کی جیچے کون ہے؟ اس فلم ٹی فقف یورٹی مما لک ٹی آبادی کے اعداد وشار کے جوالے سے مسلمانوں کی قعداد بیز سے کی نشا عربی کی گئی ہے۔ مشلا: آبادی کے اعداد وشار کے حوالے سے مسلمانوں کی قعداد بیز سے کی نشا عربی کی گئی ہے۔ مشلا: کیا گیا ہے کہ فرانس مرف 39 سال ٹی اسلامی جہورید بن جائے گا۔ اعداد وشار کے حوالے سے مسلمانوں کی قعداد بیز سے کی اعداد وشار کے حوالے سے مسلمانوں کی تعداد بیز سے کی اعداد وشار کے حوالے سے مسلمانوں کی تعداد بیز سے کی مسلمان خاتون کے اعداد و شار کے حوالے سے مسلمانوں کی تعداد بیز جبر مسلمان خاتون کے جوالے سے بتایا گیا ہے کہ فرانس کی عیمائی خاتون کے اورسطا 1.8 نیکے جبر مسلمان خاتون کے جوالے سے بتایا گیا ہیں جو تی تر ہوئی تھوں کی جورہ تر تر ہوئی کی جورہ تر تر ہوئی تھوں کی جورہ تر تر ہوئی تروز ہوئی تھوں کی جورہ تروز ہوئی کی گئی تھوں کی جورہ تروز ہوئی تروز ہوئی تو تروز ہوئی تروز ہوئی تروز ہوئی تروز ہوئی تروز ہوئی تو تو تروز ہوئی تروز ہوئی تو تروز ہوئی تو تروز ہوئی تو تو تروز ہوئی تروز ہوئی تو تروز ہوئی تروز ہوئی تروز ہوئی تو تروز ہوئی تروز ہوئی تروز ہوئی تروز ہوئی تروز ہوئی تروز ہوئی تو تروز ہوئی تروز ہوئی تروز ہوئی تروز ہوئی تروز ہوئی تروز ہوئی تروز ہوئ

اجلاس میں شرک ایک بشپ نے کہا کہ دہ پیٹرترکسن کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ کے اعداد دشار کومستر و کر ،۔ فادرروزیکا نے اسلام سے متعلق نامناسب الفاظ استعال کیے۔ اٹلی کے مسلمانوں ی ،م کے نائب صدر یکی پلاوٹی نے گئی کی جنگ کو خطرناک قرار دیتے ہوئے عیسائیوں سے کہا ہمیں آبادی میں اضافے یا کی شکے معاطے پر ایک دوسرے سے الجھنے کے بجائے مشتر کہ چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ یاوش بخیر! اکتو پر 2009ء میں ہمی ای طرح کا اجلاس ہوا تھا اور اس کے بعد فورم''آل ریا پہنو اینڈ پبلک

لائف' نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کد دنیا کا ہر چوتھا فردمسلمان ہو چکا ہے اور چند سالوں کے بعد اسلام دنیا کا سب سے بڑا قد ہب بن جائے گا۔ بدر پورٹ تین برس کے عرصے میں عرق ریزی سے غیر جانبدارانہ طور پر تیار کی گئی تھی اور دنیا کے 220 ممالک سے مردم ثاری کے اعدادو ثارا کھے کیے گئے تھے۔

ایک مثالی نظام ہے۔اسلام بلاتمیز فدمب، رنگ ونسل انسانی جان کا پوری طرح محافظ ہے۔ سورة ماكده كى آيت فمر 32 كا ترجمه ب: "جس في كى كا ناحق قل كيا، اس في كويا تمام انسانوں كوتل كيا اورجس نے كى كوزى كى بخشى، اس نے كويا تمام انسانوں كوزى كى بخش دی-" كون نيس جائا، اسلام نے دنيا كوجس مايت، خير و بركات اور امن سے شاسا كيا - قرآن اور رسول اكرم من كل مقدس زعر كى ب جس من قوم، نسل، زبان، رنك كى بجائے کمل عالم کیریت ہے اور دنیا اس سے متنفید ہوئی۔ اب آتے ہیں مغرب کی طرف جس كا آج كامسلمان نه جانے كول ولدادہ ہوا جار ہا ہے؟ مغرب دنيا پر اچى بالادى مسلط کرنا جابتا ہے۔ وہ رنگ نسل اور غرور کی دیگر کئی بیار ہوں کا مریض ہے۔مغرب بے حیائی کا عمونہ ہے۔ زن ومرد کے آزادانہ اختلاط نے عفت و پاکیزگی کی تمام اقدار کو پامال کر ڈالا ہے۔مغرب کا خاعدانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے۔مغرب کی تاریخ میں ایک بھی ایک مثال نہیں ملتی جس میں کسی مغربی ملک نے کسی مسلمان ملک سے کسی معاہدہ کی باسداری کی ہو بلکہ ہمیشہ معاہدہ کھنی اور دھوکا بازی سے کام لیا ہے۔مغرب نے آج تک انسانی اقدار اور جان و مال كا احترام نيس كيا۔ نا كاساكى اور بيروشيما كے شہروں پرايٹم بموں كا كرايا جانا، جس كے نتیج میں لاکھوں انسان ہلاک ومعذور ہوئے اور دونوں شہر تباہ و برباد ہوئے،مغرب کا ایسا بمیا تک جرم ہے جس کی کوئی مثال نہیں لمتی۔

امریکہ، تاک الیون کے بعد عراق اور افغانستان میں لاکھوں ہے گناہ انسانوں کو ہے۔

ہدددی ہے آل کر چکا ہے۔ کی ملک پرایٹم بم گرنے کا آج بھی خطرہ بدستور موجود ہے۔

ہمیں دکھ اور افسوس نہ ہوتا کہ صرف یہود و ہنود اور طاغوتی قو تیں ہی اسلام کو منانے اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کے خاتے کے در بے ہوتیں۔ دشمن قو ہے ہی دشمن اس کا تو کام ہی سازشیں کرنا، نفرتیں پھیلا نا اور کر میں چرے گھو چہا ہوتا ہے۔ اس کا بیطریقہ توازل سے چلا آ رہا ہے اور سے موجود تک رہے گا۔ اس کا آغاز شیطان سے ہوا اور دجال پرختم ہوگا۔ نمرود، فرجون اور ابوجہلوں تک ہے۔ دشمن کا تو کام بی قرآن میں تحریف کرنا، اسلام کی تعلیم کو دہشت گردی کہنا اور اسلام کی ابدی تعلیمات سے خوف زدہ کرنا ہے۔ شیطانی قوتوں کا کام بی اسلام اور مسلمانوں کی اصل تصویر چھپا کر فرف زدہ کرنا ہے۔ اس کے لیے مستشرقین کے ٹو لے تیار کیے گئے۔ پریس اور صحائی ڈھلیک تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے مستشرقین کے ٹولے تیار کیے گئے۔ پریس اور صحائی

خریدے گئے۔الی کتب اور تحقیقات سامنے لائی گئیں جو تریاق کے نام پر زہر تھیں۔ان سب کے باوجود پوری دنیا میں اسلام تیزی سے چھینے والا فد جب ہے۔اس وقت بھی مسلمان سب سے زیادہ ہیں۔ یہودی تمام تر ساز شوں کے باوجود آ دھے فیصد سے بھی کم، کیتھولک عیسائی 17 اور مسلمان 22 فیصد سے زیادہ ہیں۔ یہ کراف بتدری اور بی جارہا ہے۔

اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ کواہ ہے کہ جب بھی اسلام اور مسلمانوں کی راہ بیل رکاوٹیس ڈالی گئیں، پہلے سے زیادہ پھیلا۔ دور نہ جا کیں! تائن الیون کے بعد جب بش نے کروسیڈی نعرہ مستانہ لگا کر عالم اسلام پر یلغار کی۔ قرآن کو دہشت گردی کی تعلیم کا ہمجی، ٹو پی ڈاڑھی کو دہشت گردی کی علامت، برقع اور اسکارف کو دقیانوی اور قدامت پسندی کہہ کر پابندیاں عاکمہ کی جانے لکیس۔ جہاد کو دہشت گردی کا متباول قرار وے دیا گیا۔ الحاصل! ہزاروں رکاوٹوں، سازشوں، پروپیگنڈوں اور طعنوں کے ہاد جود موام تو عوام بوے بوے نامور جوت در جوت اسلام تحول کررہے ہیں۔ اس بنا پر گزشتہ دنوں ویٹ کن ٹی کے اہم ترین کارکن بخت جے جی کر کہا تھا: "مغرب نے اسلام کو اپنے ذہن پر مسلط کر لیا ہے۔ لوگ تیزی سے اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کے بعد مسلمان ہورہے ہیں۔"

چندسال قبل ان نیوز ویک نے یہ بات کعی تھی مغرب میں جس تیزی سے اسلام کھیل دہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ یونمی رہا تو اس پھیلا و کوئی بھی طریقے سے دو کنا نائمکن ہو جائے اس کے بعد مضمون نگار امریکی تھنک نئیک، اشھیلشمنٹ، کی آئی اے کے منتظمین اور حکام کومشورہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات کے بارے میں پروپیجاٹھ اگر کے اس کا چرو آخ کرنا ضروری ہے۔ اسلام کا وہ برائھ فروغ پائے جے مغربی سرپری اور تائید حاصل ہو۔ چنانچہ اس کے بعد بدی تیزی سے اس پر کام شروع ہوگیا۔ مسلم دنیا کے لیے ایسے جعلی راہبر سامنے لائے مجے کہ الا بان و الحنیظ!! پاکتان چونکہ ایٹمی طاقت ہوئے کے الیان و الحنیظ!! پاکتان چونکہ ایٹمی طاقت ہوئے کے دوایات پر پابندی کے قائل جیں۔ بیا درایس کے وام میں دبئی تعلیم پائی جاتی دبئی دبئی دبئی دوایات پر پابندی کے قائل جیں۔ یہ دین کی سربلندی کے لیے جان دینا قائل فخر سجھتے ہیں۔ دوایات پر پابندی کے قائل جیں۔ یہ دین کی سربلندی کے لیے جان دینا قائل فخر سجھتے ہیں۔ اس کو فریرت، ڈاڑھی، چرے کا پروہ، شعائز کا تھلے عام نداق، جہاد کو دہشت گردی کہ کر اسکول کے نصاب سے قرآن کی آبات کا اخراج، بین المذاہب مکالے کا ڈھنڈورا، شراب نوشی کا

رواج، زنا کاری کے کھلے عام اڈے، نوجوانوں پس نشے کی لت، کلوط تعلیم کی حوصلہ افزائی، ہر شجے پس مورتوں بلکہ خو ہرولڑ کیوں کی نمائندگی، فحاشی کے فروغ کے لیے مفت فیشن شو، بے مورد اشتہارات، ماؤنگ کے نام پر بے حیائی، ثقافتی پروگرام کی آ ڑ بس پر ہندنا ہے، میڈیا پر ہم جنس پرتی کی کھلے عام دموت، فیروں کی ثقافت اپنانے کی ترخیب، رشوت، بدعنوانی، جسم فروش، امرائک، افوا جسے کاموں کو ہرا نہ کہنا، نوجوانوں کے مابین غدا کروں کے نام پر دین کی بارے پس کھلوک وشبہات پیدا کرنا، نماز کو بوگا اور ورزش باور کروانا، کھڑے ہوکرالئے ہاتھ سے کھانے کو اشینس سمبل، جانوروں کی طرح پیٹاب کرنے کومبذب طریقہ، سلام کی جگہ ہوئی، نور کے گوشت کو بہترین گوشت اور شراب کو روح افزا، دین دار حورتوں کی تفکیک اور قاحث اور ریڈیوں کا اکرام ............ الی سیکڑوں چیزوں کو اپنے پروردہ محکر انوں اور اپنی پالتو قاحث اور ریڈیوں کا اکرام ............. الی سیکڑوں چیزوں کو اپنے پروردہ محکر انوں اور اپنی پالتو این تی اور کے ذریعے متعارف بلکہ بحر پورتشویری مہم چلانا ......

نیچ کے طور پر ہمارے ہاں رخوت، برعوانی، شراب اوثی، جم فروثی، بلیک میلنگ، اسمکانگ، افوا اور قل و عارت اب باعث شرم نہیں بلکہ فخر کا باعث بخت جارے ہیں۔ اب تو اپنے بچوں کو یہ سکمانا بھی نامکن ہوتا جارہا ہے کہ سپائی، اپنی تہذیب و ثقافت، اسلامی اقد اراور دیانت داری کا راستہ و وق کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس کے نتیج جس مسلمانوں جس ان کے بارے جس فکوک پیدا ہو رہے ہیں۔ نوجوان نہل گرائی کی طرف جا رہی ہے۔ مسلمان گروں کی لڑکیاں فیرمسلم آشاؤں کے ساتھ منہ کالا کروا رہی ہیں۔ بچہ بچہ مغرلی مسلمان گروں کی لڑکیاں فیرمسلم آشاؤں کے ساتھ منہ کالا کروا رہی ہیں۔ بچہ بچہ مغرلی تہذیب کا دلدادہ ہوتا جارہا ہے۔ مغرلی ثقافت سے متاثر ہوکر نوجوان بوڑھ والدین کو اپنے کہ برعواں کے بارے ہیں۔ ہمارے و زرا فیر کلی دوروں پر جوام کے بیروں سے شراب و کہاب سے للف اعدوز ہو رہے ہیں۔ ہارے و الدی پر بینے والدی پر بینے والدی پر بینے والدی کی کھائی کے بارے ہیں مطلاعات ہیں۔ جرت اور افسوں تو صرف علائے کرام اور انتہ مساجد کی کھائی کے بارے ہیں اطلاعات ہیں۔ جرت اور افسوں تو صرف میں بات پر ہے کہ غیرتو غیرا ہے بھی دھنوں کے آلہ کا رہنے ہوئے ہیں۔

اگر مرف فرانسی مدرمسلمان مورتوں کے لیے جاب پر پابندی لگاتے تو کی حد کے قابل پرداشت تھا لیکن ہارے مسلمان دانشور بھی اس کے حق میں دلاک دے رہے ہیں۔ مارے کاسہ لیس تحران طاغوتی قوتوں کے اشارہ ابرد پر چل رہے ہیں۔ ہم کیسے برنعیب لوگ بین اپن الله، رسول ملک ، مکه مدید، قرآن، اپن شایدار ماضی اور به مثال تهذیب و شاخت کو چور کراپن آپ کو نام نهاد مهذب، روش خیال اور ما ورن تابت کرنے کے لیے کوروں کے رنگ بین رنگنے کے برارجتن کیے جارہ بین مطالف کو الله نے اپن رنگ بین رنگنے کا واضح عظم ویا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 کا ترجمہ ہے: "الله کے رنگ بین رنگنے کا واضح عظم ویا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر طاقتیں تم سال "داللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا نہیں ہوسکا۔" دوسری جگدارشاد ہے: "کفرید طاقتیں تم سال وقت تک خوش نہیں ہوں گی جب تک تم ان کا خرب اور تہذیب و ثقافت تبول نہ کر لواور بید سراسر خیارے اور گھائے کا سودا ہے"۔

الله تعالی فرآن مجیدی سوره آل عمران کی آیت 64 می فرمایا: (مسلمانو! یهوه و نساری سے) کہدو کہ: "اے الل کتاب! ایک الی بات کی طرف آجاؤ جو ہم تم بیل مشترک ہو، (اور دویہ ہے) کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت ندکریں، اوراس کے ساتھ کسی کو شریک نظیرا کیں، اوراللہ کو چوڑ کر ہم ایک و صرے کو رب نہ بنا کیں۔" اٹل کے مسلمانوں کی تنظیم کے نائب صدر کیلی باوٹ نے ای طرف اشارہ کیا ہے کہ خدا کے پیروکار ہونے کے تنظیم کے نائب صدر کیلی باوٹ و بہود کے لیے کام کرنا چاہیے ندکدانسانوں کو ایک دوسرے کی آباد ہوں سے خوفز دہ کرنے کی ضرورت ہے۔



#### اعجازاحم

## مسلمان رسوا کیوں؟

عالمی واقعات و حالات کا تجزیه کیا جائے تو مسلمان پوری دنیا میں مصائب و مسائل کا شکار ہیں۔میانمر، تشمیر، فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔میانمر کی حکومت نے 30 ہزار بری مسلمانوں کوشہیداور 300 مساجد بند کیں ۔تقریا ایک لا کھ مسلمان ہجرت کرنے پر مجور ہو گئے۔ بدشتی یہ ہے کہ میانمر میں مسلمانوں کے قتل عام پر اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی س خاموش تماشائی بن رہی۔ای طرح فلسطین، تشمیراور ونیا کے د گرممالک میں مسلمانوں کی حالت ٹا گفتہ بہ ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں سال 2004ء ہے اب تک 311 ڈرون حملوں میں تین ہزار بے گناہ لوگ شہید کیے۔ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کا فرمان ب وظلم کے ظاف جتنی دیر سے اٹھو کے، اتن بی زیادہ قربانی دینی یڑے گی۔' محرمسلمانوں میں اتن سکت اور طاقت کہاں کہ وہ ظلم اور جبر کے خلاف اٹھیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ اگر ہم حالات برغور کرلیں تو مسلمانوں کے زوال اور ایتری کی بہت ی وجوہات ہیں جن میں مسلمانوں کا وین سے دوری، جدسے زیادہ مادہ بری ،تعلیم ، سائنس اور میکنالو جی کی کی، جہاد ہے کنارہ کٹی اورا چھے لیڈروں سے محرومی وغیرہ شامل ہیں۔ آپ سیکھ نے فرمایا " قریب ہے کہ قویس تم برحملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح یکاریں گی جس طرح کھانے والے کھائے کے پیالے برگرتے ہیں' حاضرین میں سے ایک نے پوچھا "يارسول الله عظية إكيابياس ليح كهاس زمانه مي مسلمانون كى تعدادكم بوجائ ك"-فرمايا ''نہیں،تمہاری تعدادان دنوں زیارہ ہوگی لیکن تم ایسے ہوجاؤ کے جیسے میلا ب کی سطح پر کف اور فاشاک کرسیلاب ان کو بہا لیے جاتا ہے، اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رُعب دور کردے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا''،کسی نے بوچھا''یا رسول اللہ عظا و مروری کیا ہوگ" فرمایا" دنیا! لین مادہ برتی"۔ بدشمتی سے ہم دین سے کنارہ کش

<u> ہو گئے اور مادہ برتی کے چیمے لگے ہیں۔اگر دیکھا جائے تو دنیا کی تمام مشکلات کاحل اسلام کی </u> پروی میں ہے مر برسمتی سے دوسرے ممالک اور خاجب کے لوگ اخلاقی اصولول برعمل كرنے كى كوشش كرتے بين اور ہم اپنے ند بب سے دور بھامجتے بيں مسلمانوں كا آپس بيں اتحادثیں اور ہم ان لوگوں سے دوئی اور یاری لگا رہے ہیں جن سے قرآن مجید فرقان حمید نے دوی ناکرنے کی تخی سے تاکید کی ہے۔ سورة المائدہ میں ارشاد خداوندی ہے: "اے ایمان والو! يهود ونعماري كو دوست مت بناؤ، وه آئي بي ايك دوسرے كے دوست بي اورتم بي جوکوئی ان سے دوئ رکھے گا، ووان میں سے ہے۔ بے شک اللہ تعالی بانسانوں کوراو نیل ویا"۔ گران تمام مشکلات اور پیچید گول کے باوجود اسلام تیزی سے ترتی کررہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 9/11 کے واقعے کے بعد غیرمسلموں میں اسلام تبول کرنے کی شرح ووگن ہوئی۔ ونیا میں اسلام کی شرح نمو میں 21 فیصد اضافہ ہوا۔ سال 1989ء سے شالی امريكه عن اسلام كى رَوْيَحُ عِن 25 فيصد، براعظم افريقه عن 3 فيصد، ايشيا عن 13 فيصد، يورب من 143 فيعد جبكرة سريليا اور چندو يكرمما لك مين اسلام مين 285 فيعد اضافه وا يهال بيجى بات اسم ہے كدامر يكه ش قرآن مجيد فرقان حميد كے انگريزى ترجے كى فروخت میں ووکنا اضافہ موا۔ عالمی سطح پر جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اس میں ٹونی بلیئر کی 43 سالدسالی لورن بوتھ، سوئٹررلینڈ میں مجدی الف تحریب کا بانی دانیال ستریش، پرنگال کے عالمی نث بالرشامروں شاہ برطانیہ کے بیرسر احد تعامی، امریکہ کے عالمی موسیقار آ رث بلیکی ، امر کے ہے باکسر براناڈ ہوپ، فرانس کے فٹ بالرامیلکا، فرانس کے فٹ بال کوچ برونومیتو، جوبی افریقد کی سابقہ ملکد حسن لین مسن، برطانیہ کے با کسر کرس، برطانیہ کے کامیڈین اور ٹی وی سار ڈیوڈ جاپ لی، جرمنی کے مشہور سکالرسمیلے، معارت کے مشہور گلوکار کوہر جان اور مالدیپ کے شنرادے، قرآن یاک کے انگریزی میں مشہور ترجمہ نگار یا کتیال، اٹلی کے سفیر ماریوی ، امریک کمشہور ناول نگار فائٹ ، امریک کمشہور باکسر ما تک ٹائی سن ، وینز ویلا میں سویڈن کے سفیر، مجون کے صدر عمر بانگو، اٹلی کے سفیر ٹارکیٹو، معرکی مشہور گلوکارہ لیلی مراد، بعارت کے ایک جزل اور نیپال کی شیر باڈل لا مالوجا وغیرہ شامل ہیں۔ لاس اینجلس ٹائمنر کے مطابق ہیلری کانٹن کہتی ہیں۔ "اسلام دنیا میں تیزی سے چیلنے والا دین ہے"۔انسائیکاویڈیا برنانیا کے مطابق " حطرت محد عظی تمام پفیران کرام اور فدہی شخصیات علی کامیاب ترین

پنجبراورانسان ہیں'۔ٹورنٹو یو نیورٹی کے اناٹوی کے مشہور زماند پروفیسر کیتھ مور کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے باس جتنا مجی علم، مثل اور فہم ہے، وہ خدائے عزوجل کی طرف سے ہے' كونكه جس زمانه مين آقائ نامدار على جن جيزون كا ذكر فرمات بين، اس دور مين وه دریافت نہیں ہوئی تھیں'۔ تھائی لینڈ کے شیا تک مائی بوندرش کے پروفیسر اور بوندرش کے شعبہ طب کے عالمی سطح پر جانی پہانی مخصیت کہتے ہیں: "قرآن میں صحت اور طب کے بارے میں 1400 سال بل جو کھ کھا گیا ہے، وہ سائنس طور پر موجودہ دور میں 100 فیصد سیجے ہے۔ حضور ﷺ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو چزیں بیان کی جیں، وہ اس کا نتات کے غالق الله تعالی کی طرف ہے ہیں'۔ امریکہ کے مشہور خلانورد بروفیسر آرم سرا تک کہتے ہیں '' مجھے بہت جمرت ہوتی ہے کہ قرآن میں اسٹرانوی لینی سیاروں کے بارے میں 1400 سال پہلے جو کھ کھا گیا ہے، وہ دور جدید کے عین مطابق ہے '۔ پروفیر ڈوگاروو کہتے ہیں: " قرآن مجید میں جس فصاحت اور بلاخت سے جو چیزیں بیان کی تئیں، وه صرف اور صرف اس کا نئات کا خالق کرسکتا ہے''۔ دنیا کے 100 مشہور افراد میں شامل مائیکل ایک ہارٹ کہتے ہیں'' دنیا میں تھی سوسائٹی کے لوگوں کے متحد اور مساویا ندرو یوں کو پیدا کرنے میں سب ے بدا کردار اسلام کا ہے"۔ ونیا کے چدمشہور سائندانوں میں ایک سائندان بروفیسر سادیدا کہتے ہیں"جو کھ قرآن میں ہے، کی اور حق ہے۔ امریکہ کے سطال نث فوٹو کرانی اور سندری علوم کے ماہر ایک سائندان بروفیسر Hay کہتے ہیں" 1400 سال بہلے قرآن میں سندری علوم کے بارے میں جس جائی کا ذکر کیا گیا ہے، میری سجھ سے باہر ہے'۔ گائی كى ايك پروفيسر انفرائيد كهتى بين كه قرآن مجيد ميل جن جن دهاتوں كا ذكر كيا كيا، ان كى ایمیت کا اعدازہ دورجدید میں محیدہ سائنس اور شینالوجی کے ذریعے لگایا جاسکتا ہے۔ کینیڈا کے ایک ماہر اطفال اور اناٹوی کے ماہر، جو کہ 200 محقیق مقالوں اور 25 کمایوں کے معنف ہیں، لکھتے ہیں:"محر ﷺ ایک عام انسان متے تو مجھے یہ بحد نہیں آتی کہ 1400 سال بہلے ایک اتمی انسان نے جو بچھ کہا، وہ موجودہ سائنسی دور میں 100 نیمدیجے کیول ہے''۔ شکا کو یو نورش کی گائن کی پروفیسر جولیا میسن کہتی ہیں'' قرآن میں گائن کے بارے میں جس وضاحت اور فصاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب سے ہے کہ فد بہب اس سلسلے علی ماري را ہنمائي فرماتا ہے"۔ جارج برناؤشا کہتے ہيں" كەحفرت محد ﷺ جن برقر آن نازل

ہوا تھا، ہم ان کو انبانیت کا بچانے والا کہ سکتے ہیں'۔ انگیلیج کل ڈیویلپسٹ کے ایک سائندان جون دیم باپر کتے ہیں: "تمام وقتوں اور زبانوں کاعظیم لیڈر معرت محمد علیہ ہیں'۔ 1937ء میں ایڈیا کا گھرلیں کی حکومت بی مہاتما گا تم می نے وزیروں کو ساوگ کا مشورہ دیتے ہوئے کہا '' میں رام چھر اور کرشن کا حوالہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تاریخی ہمتیاں نہیں۔ میں مجبور ہوں کہ سادگی کی مثال کے لیے ابو برا اور عرائے کام پیش کروں۔ وہ بہت بدی سلطنت کے حاکم تھے گرانہوں نے فقیرانہ زعری گزاری۔'



### انورغازي

## رواداركون؟

امریکہ نے ذہی پابندیاں عائد کرنے والے آٹھ ممالک کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ ان چی چین، ایران، اور سعودی عرب سرفہرست ہیں جبکہ پاکستان کو واج لسٹ چیں رکھا میں ہے۔ اس چی اسٹیٹ و پارٹمنٹ کی عالمی فرہی آبادی کی رپورٹ برائے 2010ء کی دوسری ششاہی چین جن 8 ممالک کو فرہی پابندیاں لگانے پر بلیک لسٹ قرار دیا ہے، ان چی چین، سعودی عرب، میانمار، ارپیٹریا، شالی کوریا، ایران اور از بکستان شامل ہیں جبکہ افغانستان، معر، عراق، تا میجریا، روس، تا جکستان، تر کمانستان، وینزویلا، وینام اور پاکستان کو واج لسٹ چیل رکھا میں ہے۔ امریکی وزیر فارجہ ہیلری کانشن کا کہنا ہے" جب حکومتیں فرہی آزادی کا احر اس کرنے گیس اور رواداری کی فضا پرقر ارر کھنے چیل قائم رہیں تو ایسے ممالک متحکم رہجے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی متحکم ہے۔"

چندسالوں سے امریکہ روا داری کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے لیکن کام وہ ایسے کر رہا ہے جواس میں خلیج پیدا کرنے کا سبب ہے۔ مغرب کے ہاں ہر خفس کو غربب کی آزادی ہے وہ جیسے چاہے کرے لیکن جب مغربی مما لک میں رہائش پذیر مسلمان اپنے غربی شعائر پر پابندی کرتے ہیں تو ان کے خلاف نت نے تو آئین وضع کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی قانون مسلمانوں کے حق میں جاتا ہے تو اس میں ترمیم کی جاتی ہے۔ گزشتہ ونوں کی رپورٹ ہے، کینیڈا کی حکومت نے باپروہ مسلمان خوا تمن کو ووٹ کی اجازت نہ دینے کا، بل منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں چیش کیا۔ کینیڈا کی حکومت نے بیاقدام چیف الیکورل آفیسر کی طرف سے دوٹ ویتے وقت چیرے سے نقاب ہٹانے کو ضروری قرار دینے سے انکار کے بعد کیا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ کینیڈا کا موجودہ قانون دوٹ وینے والی مسلمان خوا تمن کو چیرے سے موقب اختیار کیا کہ کینیڈا کا موجودہ قانون دوٹ وینے والی مسلمان خوا تمن کو چیرے سے نقاب ہٹانے کے لیے مجبور کرنے کی اجازت نہیں دیا۔

مغربی مما لک میں آئے دن ایسے دافعات پیش آئے رہتے ہیں کہ سلمان خوا تین کومرف جاب پہننے کی بنا پر طازمتوں سے معطل کیا جاتا ہے۔ آخر کیا دید ہے معردف با کسرمحہ علی جب اسلام تبول کرتا ہے تو انہیں زیردی فوج میں بحرتی کرنے کا تھم دیا جاتا ہے؟ آئے دن مسلمانوں کی محرّ م ترین استیوں کے خلاف تو ہیں آ میز خاکے شائع کر کے ان کے جذبات کو مجرد ر کیا جاتا ہے؟ امریکہ میں خربی آزادی تو دیکھیے جب امر کی صدر سیسائیت کی تردی کی حجہ امریکہ میں خربی آزادی تو دیکھیے جب امر کی صدر سیسائیت کی تردی کا استان کے ایک استان کے لیے دہائٹ ہاؤس میں اسلام تعام کے لیے دہائٹ ہاؤس میں اسلام تعام کے اس من خصوصی ڈیپارٹمنٹ قائم کرتا ہے ادر سیسائی خربی گلیموں کو کل الدار شخص کی مدر سے کی ارب ڈالر دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو روا دار کہلاتا ہے لیکن آگر کوئی بالدار شخص کی مدر سے کی مرب کی مرب کی مدر بش نے دنیا بحر میں سیسائیت کی تردی کے لیے مشزی تظیموں کو فنڈ فراہم کرنے کے لیے مشزی نظیموں کو فنڈ فراہم کرنے کے لیے مشزی تظیموں کو فنڈ فراہم کرنے کے ایم میں تعمل کوئی سیسائی کو کر میسائی خربی معاش کی امریکی سوسائی کو کر میسائی خربی کی معاش نے تھے۔ معاشرے میں تبدیل کرنے کا ہف سونیا گیا تھا۔ ربورٹ کے مطابق انہوں نے 10 ہزاد قائم کیا تھا۔ ربورٹ کے مطابق انہوں نے 10 ہزاد قائم کیا تھے۔ معاش کی تھے۔

اب موال یہ ہے کہ امریکہ اربوں ڈالرخری کر کے اپنے معاشر ہے کو نہ ہی شدت پند، تگ نظر اور انہا پند بنانے کے لیے کوشاں نہیں؟ اور یہ کیسا فلند ہے اگر ایک کام امریکی صدر عیسائیت کی تروی کے لیے کر ہے تو اچھا ہے لیکن اگر کوئی صاحب ثروت مسلمان، اسلام کی نشر واشاعت کے لیے کر ہے یا کسی و ٹی مدر سے کو چندہ بھی و بے تو اس کی انکوائریاں شروئ ہو جاتی ہیں۔ اس کا رشتہ ناتہ میں دہشت گردی ہے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کسی نانصافی ہے اگر کوئی ڈیڑھارب مسلمانوں کی معزز ترین ستیوں کے بارے ہی شرائلیزی کر بے تو اس کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ 1988ء میں معزز ترین ستیوں کے بارے ہی شرائلیزی کر بے تو اس کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ 1988ء میں دوائی کیگ پہلی کیشنز "کے بہودی ادار ہے" شیطانی آیات" کے نام سے بدنام زمانہ کتاب کسیس تو بچھ نہ ہو، لیکن جب طامیحیا کے سابق دزیر اعظم ڈاکٹر مہا تیر جھرنے دنیا کی صرف کسیس تو بچھ نہ ہو، لیکن جب طامیحیا کے سابق دزیر اعظم ڈاکٹر مہا تیر جھرنے دنیا کی صرف کسیس تو بچھ نہ ہو، لیکن جب طاف میڈیا پر پرد پیگنڈا شروع ہوگیا۔ یکی نہیں اگر عیسائی ۔ دھمکیاں طف کلیس اور ان کے طاف میڈیا پر پرد پیگنڈا شروع ہوگیا۔ یکی نہیں اگر عیسائی ،

عیمائیت کی تبلیغ کے لیے ایک ارب کے قریب ویب سائش استعال کرتے ہوں تو اچھا ہے لیکن اگر مسلمان چند بزار ویب سائش اسلام کی دعوت کے لیے استعال کریں تو ان کو بین کر دیا جاتا ہے۔ ہم بیجھتے ہیں امریکہ اور مغرب کی بھی دوغلی پالیسی ہے جوان کے لیے نفرت اور عدادت میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ عالمی طاقتوں کا بھی دہرا معیار ہے جوان کے رواداری کے دعوؤں کی قلعی کھول رہا ہے۔

اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ اس بات پرشاہد ہے کہ اس نے انسانوں کو انسانوں کو انسانوں ک نظامی سے آزاد کرا کر امن وابان کو ممکن بنایا۔ اسلام تو وہ ندہب ہے جس نے عرب کے بگر تشور ماحول کو امن کا گہوارہ بنایا۔ عربوں میں جنگیں معمولی باتوں پرشروع ہو کر نسلوں تک چلا کرتی تھیں لین اسلام نے بیلز ائیاں ختم کروا دیں۔ اس کے برخس ان دنوں عیسائیت تیمر روم کی شکل میں فارس سے برسر پیکارتمی اور لڑتا لڑاتا اس کا طغرائے انتیاز تھا۔ تاریخ میں صلیبی جنگوں کے خدیدی نام پر میسائیوں نے مسلمانوں کا کتا خون بہایا، بیکوئی ذھی جبی بات نہیں بلکہ اب بھی ان کی طرف سے عالم اسلام، مسلمانوں اور مظلوم قوموں پرظلم وستم و ناانسانی کا سلمہ جاری ہے۔ بیزید کٹ 16 کے گزشتہ دنوں کی ہرزہ سرائی سے یہ بھیتا مشکل نہیں کہ امر کی و یور پی وانشوروں اور خدی رہنماؤں کی طرف سے خدیمی انتہا پہندی کا خاتمہ، خدیمی روا داری کا فوحنہ واری بینیا، کورون زبانی کلائی روا داری کا فوحنہ ورائی کے دور کے میں اور تما قبل میں بہتا ہے دور کے دور نے ور نے والے خود اس پر عمل پیرانہیں۔ بیمرف زبانی کلائی روا داری کا فوحنہ ورائی ہورے عالم اسلام میں وہ بھی کر رہے ہیں بورائی میں اس میں جو بید کہ اور نے کا سبب ہے۔ بھی وجہ ہے آئے دن نہیں انتہا پہندی اور تعصب میں اضافہ ہور ہا ہے۔

### انور يوسف

# محسمهٔ آزادی یا مجسمهٔ نفرت؟

جار جولائی امریکہ کا ہوم آزادی ہے۔ امریکہ ش بیدون برسال جوش وخروش سے منایا جاتا ہے۔اس سال بھی امریکہ کا 233 وال ہوم آزادی نیویارک، وافتکشن، فیکساس، کیلی فورنیا، فلوریڈا اور دیکر چھوٹے بوے شرول ادر قصبول میں منایا میا ہے۔ اس دن 1776ء میں امریکہ نے برطانیے سے آزادی حاصل کی تعید ہوم آزادی کے موقع پر امریکہ کی استعاری یالیمیوں کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے۔مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان سے ا پی فوجیں داپس بلا کر ان کو بھی آ زادی دیں۔۔ دنیا مجر میں تھیلے ہوئے اپنے عقوبت خانوں خصوصاً ابوغریب جیل، جمرام ائیربیں ادر گوانتانا موب میں قید مسلمانوں کو رہا كريں تاكه وہ بھى آزاد زير كى كزار كيس - نائن اليون كے بعد سے سيرول مسلمان عائب ہیں، ان لا پا افراد میں پندرہ ہیں فیصد افراد کا توعلم ہے کہ دہ کہاں قید ہیں کیکن باتیوں کے بارے میں ریا تک معلوم نیس کہ وہ زعرہ میں یا مردہ؟ انسانی حقوق کے عالمی برطانوی ادارے UK Prison Rights Group Reprieve نے اپی سالا شدر پورٹ میں بداکشاف کیا ہے کدامر بکہ اپنے مطلوب افراد اور قیدیوں کو کیلے سمندروں میں موجود جنگی اور طیارہ بردار جہازوں کے سلول میں رکھتا ہے۔اس کی ایک وجدان کی کھوج میں مصروف عمل انسانی حقوق کے اداروں اور میڈیا سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا مقصدان کی رہائی کے لیے کی بھی ملک اور خصوصاً امریکہ کی قانونی مدد فراہم کرنے دالی بین الاقوامی تظیموں "Legal Watch Dogs" کی کارروائیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ ایک ربورث کے مطابق قیدیوں کی بیشتر تعداد کوامر کمی حکام نے بح مند میں رکھا ہے، کی ایک کو بح عرب ادر افریقی ممالک کے ساحلوں کے قریب رکھا گیا ہے۔

اس بارے میں امر کی بحریہ کے ترجمان ائیرایڈمرل John Stufflebeem

کا کہنا تھا کہ چھ تید ہوں کو دہاں اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کی جانب سے فرار کی کوششوں کو ماکام بنایا جاسکے۔امر کی جزل ٹو می فریگ کا اس حوالے سے کہنا ہے امر کی طالبان عبدالحمید جان واکر کو بھی ان جہازوں بی سے کی ایک پر رکھا گیا تھا۔ اس وقت امر کی طالبان جان واکر امر کی ریاست کیلی فورنیا کی ایک جیل بی 200 سال قید کی سزا کا ث رہے ہیں۔ واکر امر کی ریاست کیلی فورنیا کی ایک جیل بی 200 سال قید کی سزا کا ث رہے ہیں۔ 2006ء بیل امر کی مدر بی نے حتیام کیا تھا کہی آئی اے کے پاس دنیا بحر بی بعض الی جگہیں ہیں جنہیں امر کی حکام نے "بلیک سائٹس" کا نام دیا ہے۔ امریکہ کے یہ عقوبت خانی قائی لینڈ، جوتی، پولینڈ، عراق، گوانیانامو بے اور افغانستان بیل ہیں۔

مسلمان معاشرے کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور مغربی میڈیا کہاں ہے؟ وہ استعار کے انسانیت کش حقوبت خالوں بیں ہونے والے برترین مظالم پر خاموش کیوں ہے؟ امریکہ کی دوغلی پالیسی تو ملاحظہ کیچے، ایک طرف تو وہ انسانی حقوق اور رواواری کا ڈھٹڈورا پیٹ رہا ہے تو دوسری طرف میندوہشت گردی کے الزام بیں گرفتار کیے میے مسلمالوں پر ہر طرح کے تشدوکی اجازت ویتا ہے۔ ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق تشدو بین بیلی کے جھکے، جنسی تشدو، کتے چھوڑنے، برہد کرنے، خوراک اور نید سے محروم رکھنے، اکروں بھانے، ایک فٹ کے ڈب پر کھڑا کرنے جیسے تا قابل بیتین مظالم اور اذب کے طریقے شامل ہیں۔ آج کے مہذب، روش خیال، پڑھے لکھے اور آزاد میڈیا کے دور بیل ایسے عقوبت خانوں کا وجود عالمی طاقتوں کے ماتھے پر کھٹک کا ٹیکہ ہے۔

اب وهرے وهرے ان عقوبت خالوں کے فتم کرنے کے مطالبات برھتے بارہ بین، کیونکہ ظلم مجر ظلم ہے برھتا ہے قو مٹ جاتا ہے۔انسانی حقوق کے ممتاز اوار ہے ایمنٹی انٹریشنل نے بھی یور پی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے خفیہ اور بدنام عقوبت خانوں کے سلطے میں امریکہ کے ساتھ تعاون نہ کریں۔خود امریکہ کے حراق، افغانستان اور اعلیٰ حکومتی عہد بداروں، وزیروں، وفائی ماہرین اور فوجیوں نے عراق، افغانستان اور گوانا موب میں قیدیوں پرتشدہ کو امریکی پالیسی سے نکالنے کے لیے انظامی آرڈر کے اجرا کا مطالبہ کیا ہے۔ ان رہنماؤں نے قیدیوں پرتشدہ کے خاتے کے بین الاقوامی قوانین کے کمل احترام کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ان کا کہنا تھا: امریکہ جنیوا کونشن کی کھمل پاسداری کرتے ہوئے اس حوالے سے اپنے آپ کو بین الاقوامی فرمداریوں کا پابند سمجھے۔انہوں نے کرتے ہوئے اس حوالے سے اپنے آپ کو بین الاقوامی فرمداریوں کا پابند سمجھے۔انہوں نے

مشترکہ مطالبہ کیا کہ 11 متبر کے حملوں کے بعد امریکی صدر نے زیرحراست افراد کے حوالے ہے جوالے ہے انتظامی آرڈر جاری کیا تھا، اسے فوری طور پرمنسوخ کیا جائے۔ امریکہ کے ہوم آزادی کے موقع پر ہم مسلمان بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ دہ سپر پادرادر عالمی امن کے دعویدار ہونے کے ناتے ان عقوبت خانوں کو بند کرتے ہے گناہ مسلمانوں کرد ہاکرے۔

نع یارک کی بندرگاہ پر امریکہ کا مجمئہ آزادی مضعل ہاتھ میں لیے دنیا مجر کے انسانوں کو اپنی آغوش ہناہ میں آنے کی دعوت دے رہا ہے، جس کے بنچے بدالفاظ لکھے ہوئے ہیں: "اپنے ہے کس، معینت زدہ ادر غلام عوام کو ہمارے حوالے سجیتا کہ دہ آزادی کی زعرگ ہیں: "اپنے ہے کس، معینت زدہ ادر غلام عوام کو ہمارے حوالے سجیتا کہ دہ آزادی کی زعرگ ہیں ان الفاظ کی صدافت پر یقین رکھتا ہے لیکن ای کا دو سراچہرہ بہے کہ افغانستان ادر عراق کے بے گناہ عوام کو خاک وخون میں نہلا رہا ہے۔ امریکہ 270 مرتبہ سے زائد مختلف ہے۔ امریکہ 270 مرتبہ سے زائد مختلف آزاد اور خود مختار ممالک اور قوموں پر جارحیت کرچکا ہے۔ افسوس! بیسلسلہ بنوز جاری ہے اور شمطوم کب تک رہے گا؟ اور وہ دنیا کی ہر چز پر اپنی اجارہ داری برقر اررکھنے کے لیے مختلف شمطوم کب تک رہے گا؟ اور وہ دنیا کی ہر چز پر اپنی اجارہ داری برقر ادر کھنے کے لیے مختلف شمطوم کب تک رہے گا؟ اور وہ دنیا کی ہر چز پر اپنی اجارہ داری برقر ادر کھنے کے لیے مختلف شمطوم کب تک رہے گا؟ اور وہ دنیا کی ہر چز پر اپنی اجارہ داری برقر ادر کا منام اور عوام خصوصاً عالم اسلام اور موسل کے لیے آزادی کا بیامبر ہے، رفتہ رفتہ غریب ملکوں اور عوام خصوصاً عالم اسلام اور مسلمانوں کی آزادی جو مختلف اور نفر من براہ ہے۔ کیا استعارہ نہیں بنی جارہ!؟



## پروفیسرشین الزمن مرتفنی آ زادی اظهار اور امریکه کی مسلم دشمنی

اگست کے پہلے عشرے میں دکا کو کی ایک مضافاتی مجد سے یہ اطلاع ملی کہ علاقے میں چلنے والے ایک دینی مدرسے پر بندوق سے فائرنگ ہوئی اوراس کے محض ووروز بعد مدرسے پر ایک اور حملہ ہوا، جس میں بعد ای مدرسے سے ایک اور اطلاع یہ ملی کہ دو روز بعد مدرسے پر ایک اور حملہ ہوا، جس میں مدرسے کو تیز ابی بم کا نشانہ بنایا گیا۔ اتو ارکے روز لمبارڈ میں رات کو تراوی کے دوران کالج کی مجد میں ایک زوردار دھاکے کی آ واز می گئی۔ نمازی فوراً مجد سے باہر لکل آئے تا کہ معلوم ہوسکے کہ دھاکا کس لوعیت کا تھا اور کی اے مجد سے نماز بول نے سیون اپ کی خالی بوتل ورکھی ، جس میں تیز اب بحردیا گیا تھا اور تیز اب بحری یہ بوتل اسکول کی کھڑی پر ماری گئی تھی، جس سے دھاکا ہوا اور کھڑکی کے شیشے ٹوٹ گئے۔

یوال میں تیزاب اور کچھ دوسرا مواد مجرا ہوا تھا، جس کی فوری طور پر شاخت نہیں ہوگی، امر کی اسلای تلقات کی کوسل نے بتایا کہ اس نے ایف بی آئی سے کہا ہے کہ وہ نفرت کے اس واقعے کی ممل جحقیقات کرے، نیز دوسرے وفاقی اور ریاتی اداروں سے بھی کہا حمیا ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کرے کہ علاقے میں رمضان کے آخری ایام میں اس طرح کی اشتعال آگیز منافرانہ کارروائی کس نے کی اور مدرسے اور مسجد کے پہرے کو مزید موثر کریں تاکہ آئدہ اس طرح کی کوئی کارروائی نہ ہونے پائے اور یہ کہ خدا نہ خواستہ الی کوئی کارروائی ہوئی بھی تو اس کے نتھے میں کوئی نقصان نہ ہوسکے۔

امریکی وفاقی تحقیقاتی ایجنی ایف بی آئی مارش گروکی مسجد کے باہر جمعے کو ہونے والی مجر مانہ کارروائی کی تحقیقات بھی کر رہی ہے، جس میں مسجد کے باہر گولی چلائی گئداس جارحانہ کارروائی کے سلطے میں پولیس 54 سالہ ڈیوڈ کو حراست میں لے چکی ہے اور اس کے

فلاف فائر نگ کے سلسلے میں مقدمہ درج کیا جاچکا ہے۔ اسے 51 ہزار ڈالر کے مجلکے پر حراست میں لے کرمقدمہ درج کیا گیا ہے۔ فائر نگ کے اس واقعے پر کسی کے زخی ہونے کی دکا بت تو نہیں کی گئی تاہم پولیس کو وقوعے کی رپورٹ ضرور درج کرائی گئی ہے۔

اس می دہشت گردانہ کارروائیاں اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں
ایک سکھ گوردوارے پر بھی فائزنگ ہوئی تھی جس میں متعدد سکھ مارے گئے تھے۔ اگر چہ
امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا معاشرہ ونیا کے مہذب ترین معاشروں میں سے ہے جہاں
تمام شہریوں کو جان و مال کا کمل تحفظ حاصل ہے گر حقیقت حال اس دعوے سے بہت مخلف
ہے۔ مسلمان امریکہ کی سب سے بڑی اقلیت ہیں ، گرید بڑی اقلیت ہی سب سے زیادہ غیر
محفوظ ہے۔ پوری امریکی قوم ہی مسلمانوں کی جان و مال کو غیر محفوظ کرنے میں نمایاں
محموظ ہے۔ پوری امریکی قوم ہی مسلمانوں کی جان و مال کو غیر محفوظ کرنے میں نمایاں

مسلم اقلیت پوری امر کی قوم کا ہدف نظر آتی ہے۔ نہ صرف امریکہ میں مسلمانوں کی جان و مال کے لیے خطرات بزدہ رہے ہیں، بلکہ امریکہ میں ان کے لیے پرسکون رہائش بھی محال ہوتی نظر آتی ہے۔ یوں تو امریکہ ہر ند ہب و ملت اور تہذیب و ثقافت کے تحفظ کی صانت دیتا ہے۔ حتی کہ امریکی فوج میں سکھ فوجیوں کے لیے سکموں کی مخصوص پکڑی کو بھی تجول کرلیا محمیا ہوں کی منفر د تہذیب و ثقافت ان کے لیے تا حال قابل قبول نہیں ہوکی ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ کی معروف تفریح گاہ ڈزنی لینڈ کے ایک ریٹورن کی میزبان موالی منازن کا معاملہ سامنے آیا ہے، جنہیں مسلمان خوا تیل کا روا تی اسکارف سر ڈھا ہے کے لیے استعال کرنے کی اجازت نہیں مل ری۔

لاس اینجلس کی ایک عدالت میں دائر کے جانے دالے مقدے میں متاثرہ خاتون کا موقف ہے کہ دہ اپنے سرکواسکارف سے ڈھانپ کرکام پر پینچیں تو ان سے کہا گیا کہ بید اسکارف اتارتا ہوگا یا ریسٹورنٹ کے عقبی جھے میں گا ہوں کی نظرون ہے آدھمل ہو کرکام کرتا ہوگا،اگر بیدونوں صورتیں تبول نہ ہوں تو گھر چلی جائیں۔

یے تنازعہ 2010ء ہے چل رہا ہے۔ جب ندکورہ مسلم خاتون کوامریکی شہریت کے لیے ویے جانے والے امتحال کے دوران مجاب کا استعال کر

سکتی ہیں اور انہوں نے اس رعایت سے قائدہ اٹھا کر ایکے روز ہی سے جاب پہننا شروح کردیا۔ وہ ریسٹورنٹ پر ڈھائی سال سے کام کر رہی تھیں گر انہیں جاب کی سہولت والی رعایت کاعلم نہیں تھا۔ اس رعایت کاعلم ہونے کے بعد جب انہوں نے اسکارف کا استعال شروع کیا تو ریسٹورنٹ کی انظامیہ سے ان کا اختلاف شروع ہوگیا اور بالا خر انہیں عدالت سے رجوع کرنا پڑا۔ سات مرتبہ انہیں بلا تخواہ ریسٹورنٹ سے رخصت کرے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ انہوں نے 2010ء میں طازمت کے مسادی مواقع والے کیشن میں اپنی طازمت کے حوالے سے شکایت درج کرائی تھی اور اب پچھلے ہفتے تی انہیں اپنے قفیے کے بارے میں مقدمہ درج کرائے کاحق طافقا۔

ندکورہ خاتون کے دکلا کا کہنا ہے کہ ان کی مؤکلہ کو اپنے جمکاروں ہے بھی بہت پچھ سنے کو ملتا ہے۔ ان پر دہشت گرد، ادنٹ ادر نہ جانے کیا گیا آ دازے کے جاتے ہیں۔ اس خاتون نے متحدد بارا پینمینیجروں سے ان غلاح کات کی شکایت کی گرکسی نے ان کی شکایت پر کان نہیں دھرا۔ ادقات کار ہیں ان کے ساتھی کارکن مسلسل انہیں تک کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہن نہیں سجھ سکتی کہ میرا اسکارف ڈزنی لینڈ کے لیے کس طرح کسی متم کے ضرد کا کا کہنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہیں اسکارف ٹینل پہن سکتی، جبکہ سفید رنگ کا بیا اسکارف ڈزنی لینڈ کے بویغارم کا ہم رنگ ہے ادر کسی متم کے خلل کا باعث نہیں۔ پھر بھلا اس کی اس شدت سے خالفت کیوں؟

مسلمان امریکہ کی سب سے بڑی اقلیت ہیں ادراد پر سے بنچ تک امریکی معیشت میں اہراد پر سے بنچ تک امریکی معیشت میں اہم کردارادا کر رہے ہیں۔ بیر الم اقلیت کی بھی طرح امریکہ پر بوجونیس ہے، بلک امریکہ کو کما کر دے رہی ہے۔ پھر دوسری اقلیق کے مقابلے میں سب سے بڑی امریکی اقلیت کے ساتھ بیا اتمیازی رویہ کول ہے؟ بیمش امریکہ کی نگ نظری اور تعصب کے سب ہے۔

امریکہ کو اپنی شہری آزادیوں پر بڑا ناز ہے اور فخر ہے، بلکہ وہ اس معاملے کو اپنے اور پوری دنیا میں مابدالا تعیاز گروانتا ہے، محرسوال سے ہے کہ کیا امریکی مسلمان امریکہ کے شہری نہیں؟ اگر امریکا کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپدرٹ رکھنے والے مسلمان آ کینی طور پر وہاں کے شہری ہیں تو چھر ویکر غذا بہ کے مانے والے شہریوں کی طرح انہیں حقوق کیوں حاصل نہیں

ہیں؟ انہیں اپنے دیٹی شعائر کے ساتھ آزادی سے زعرگی بسر کرنے کی اجازت کوں نہیں ہے؟ مسلم اقلیت کے ساتھ انتیازی سلوک اور رویے سے تو بوں لگتا ہے جیسے امریکہ میں مسلمان ہونا جرم ہو۔ امریکہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ انتیازی رویہ بی مسلم دنیا میں اس کی سا کھٹراب کرنے کا باعث ہے۔ اگر وہ مسلم دنیا میں اپنے خلاف نفرت کا خاتمہ چاہتا ہے تو اسے مسلمانوں کے دل جیتنے کے خاتمہ چاہتا ہے تو اسے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی بند کرنا ہوگی اور مسلمانوں کے دل جیتنے کے اقد امات کرنا ہوں گے اور اس کے سب سے اولین حق دار امریکی مسلمان ہیں۔



#### سعيدنوالي

# کیا عیسائیت یہی کہتی ہے؟

میں الزام نہیں لگانا جا بتا، میں تو دلائل سے بات کرنا جا بتا ہوں! اعتراض یہ ب ك برايا غيرا باته دوكر اسلام ك ييي كول يرحماع؟ ان ككان برع أكسي ائدى، دماغ مفلوج اور دل ساه مو يك بير؟ انبين حق بات سنائى ديتى ب نديج نظر آتا ب، ان کے دماغ میں بھلی سوچ جنم لیتی ہے نہ ول مجع غلد کا تعین کرنے کی ملاحیت رکھتا ہے، جرأت، جذبه حب الولمني اور دين حيت سے عاري بيداري برتاك شو، پريس كانفرنس، اعروبو، كارز مينتك، برجلساور برريلي من اسلام اورمسلمانون كے خلاف زبرا كلتے بيں - من سخت الفاظ استعال نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ بی بتا کیں جب بیدا بجنٹ ایک مثن اور منصوبے کے تحت اسلام، پاکتان اورمسلمانوں کو بدنام کرنے کی مجر پورمم چاا رہے ہوں تو کیا جمیں سے کہنے كاحق بمى نيس كه لوكوا ان كى باتوں پرمت يقين كرو، بيجموٹے بيں، بيدمك وقوم كے خيرخواه نېيں، بلکهاصل ظالمان بيں،ان کي اسلام اور پاکستان دهمني آپ تھلي آئلموں ديکھ سکتے ہيں۔ كوئى بم دماكا ہو، كہيں آگ كى، كولى جلے، كوئى اغوا ہو، كہيں راكث كرے، يه بالمحقيق فورا اسلام برجملد كرتے ہيں، محوم بحركران كاسارانزلداسلام بركرتا ہے، يد كتے ہيں كيامعصوم ادر بے کناہ لوگوں کو مارنا می اسلام ہے؟ کیا مسلمانوں کے یکی کام ہیں؟ کیا قرآن میں یکی لکھا ے؟ كيا اسلام يكى درس ويتا ہے؟ يدكيما اسلام ہے ادر يدكيسے مسلمان إس؟ اس فتم ك متعصبانه، ممراه کن ادرز ہر لیے جملے ان کی تفکلو کا لازی جزد بن سیکے ہیں۔

نمیک ہے آپ دہشت گرد کہیں، ظالم کی گردن دبوچیں، بے گناہ ادر معصوم انسانوں کا خون بہانے والوں کوالٹا لٹکا دیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس جہاد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن میں معذرت کے بغیر واضح، دوٹوک اور کھلے الفاظ میں کہتا ہوں اصل دہشت گردوں، ظالموں اور قاتموں کے خلاف دو جملے کہنے کی آپ میں سکت نہیں بلکہ یج تو سے ہے آپ فالموں کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ پٹاور، لا مور یا کرا پی میں دھاکا ہوتو

آپ فوراً اسلام پر تملہ آور ہوتے ہیں، عین ای لیے پاک وطن پر امر کی ڈرون تملہ ہوتا ہے

جس کے نتیج میں کی معصوم اور بھٹاہ مسلمان شہید ہو جاتے ہیں لیکن مجال ہے اس ظلم اور
وہشت گردی کی خدمت کرتے ہوئے بھی آپ نے کہا ہو، دیکھیں تی، ڈرون جلے کرکے یہ
معصوم اور بھٹاہ مسلمانوں کوشہید کررہے ہیں۔ کیا بھی عیمائیت ہے؟ کیا عیمائیوں کے بھی
کام ہیں؟ کیا بائیل میں بھی لکھا ہے؟ کیا عیمائیت بھی وری وہی ہے؟ بیکی میسیت ہواور
یہ کیے مسلم ہیں؟ سوال بی پیدائیس ہوتا کوئی یہ کے، سب ڈرتے ہیں، اگر کس ایک آ دھ کی
نہان سے یہ جلے فکل جا کیں تو قیامت بر یا ہو جاتی ہے اور شور کی جاتا ہے، دیکھیں تی، یہ
خہی تعصب کو ہوا وے رہے ہیں، یہ شدت پند ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں۔

جی آپ و تعوز اماضی جی لیے چا ہوں تا کہ آپ جان کیں کہ یہ پروپیگنڈا کیا ہو

رہا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے 1914ء جی پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، کل 16 مما لک نے

اس جنگ جی حصد لیا جن جی سے 15 غیر مسلم اور صرف ایک ترکی مسلم ملک تھا۔ یہ جنگ

مربیا کے ایک قوم پرست کے ہاتھوں آ سڑیا اور ہمگری کے ولی عہد فرانس فرڈی بیٹے کے آل

سے شروع ہوئی۔ ایک فخص کے آل سے شروع ہونے والی جنگ 1918ء جی جب شتم ہوئی تو

مروع ہوئی۔ 1918 انسان زعرگی کی ہازی ہار چکے تھے۔ 1939ء جی دوسری جنگ عظیم
شروع ہوئی، 6 سال جاری رہنے والی اس جنگ جی 27 مما لک نے حصد لیا جو سب کے سب
غیر مسلم تھے۔ اس جنگ کے دوران 6 اگست 1945ء کو امر ایکا نے ہیروشیما پرایٹم بم کرایا جس

ہواں آن کی آن جی 48 ہزار انسان موت کے منہ جی چلے گئے۔ 15 اگست 1945ء کو دوسری جنگ عظیم
دوسری جنگ عظیم جب شتم ہوئی تو ایک کروڑ 49 لاکھ 43 ہزار 5 سوانسان اس کی جینٹ چڑھ

کیا آپ کومعلوم نہیں 3 کروڑ 50 لاکھ انسانوں کی موت کا ذمہ دار دعظیم ہٹل' مسلمان نہیں بلکہ ایک متعصب نسل پرست عیسائی تھا، اس کی خواہش تھی یہود یوں کا وجود حرف غلط کی طرح منا دیا جائے۔ یہود یوں کے علادہ اس نے روسیوں اور خانہ بدوشوں کی ایک بدی تعداد کا آگی عام بھی کیا۔ ایسے لوگوں کو بھی گولی مار دی جاتی جو نسلی طور پر کم تر ہوتے ، قبل گاہیں

اس طرح تغییر کی مخی تغییں جس طرح کاروباری مراکز بنائے جاتے ہیں۔ان قل گاہوں میں متولین کی درجہ بندی ہوتی تھی،متولین کی جیتی اشیا انٹھی کر لی جاتیں اور لاشوں کو صابن بنانے کے لیے استعال کیا جاتا تھا۔

85 لا کھ 63 ہزار انسانوں کی موت کا ذمہ دار' بہا در شہنشاہ نیدلین' کا مسلمان ہونا بھی کہیں سے قابت نہیں۔ رحم، انعماف، مساوات، اخوت اور آزادی کو نوع انسانی کی ترتی کے لیے زہر قاتل سجھنے والا پھر دل ڈکٹیٹر فسطائی پارٹی کا بانی بیٹومسولنی، بورپ کے مہذب معاشرے کا ایک' مثالی انسان' بھی یقینا مسلمان نہ تھا۔ ونیا جانتی ہے چگیز خان اور بلاگو خان جیسے'' رحم دل' اور'' انسانیت کا در'' رکھنے والے فاتحین کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں خا۔ 1964ء میں امریکا ویت نام جنگ شروع ہوئی، 1973ء میں اس جنگ کے انتقام تک محمد ہزار 3 سو 55 انسانی جانیں ضائع ہو چکی تھیں۔ ان تمام جنگوں کا سب سے بھیا کے پہلویہ تھا کہ ان میں لا تعداد عورتوں اور بچوں کو جان یو چھ کر ہلاک کیا گیا، شہری علاقوں میں اعدما دھند میزائل اور کو لے واغ کر اطاک کو جان کو دیا گیا۔

پرانی تاریخ چھوڑی، مرف بیبویں صدی کا جائزہ لیں تو انسانی حقوق کے علمبرداروں اورامن کے داعیوں کا محروہ چہرہ کھل کرسامنے آجاتا ہے۔ 27 دمبر 1979ء کو لیے ٹریٹ نیف کے دورحکومت میں روس نے ایک لاکھونی کے ساتھ اسلای ملک افغانستان پر مملہ کردیا، تمام اخلاقی حدددتو ڑتے ہوئے شہری علاقوں پر بم برسائے گئے، جس سے لاکھوں بے گناہ مرد، عورتیں اور بچ شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2001ء میں امریکا اور اس کے حواری عیسائی ملکوں نے نائن الیون سے وابستہ واقعات کی آڑ میں افغانستان پر مملہ کردیا، اسکولوں، بہیتالوں اور مجدوں پر بموں کی بارش کی گئی جس سے لاتعداد، بچ، عورتیں اور مردشہید ہوگئے۔ بے گناہ افغانستان پر مملہ کردام ریکا اور اس کے حواری آج بھی یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ استعال کرنے والاحقیق دہشت گرد امریکا اور اس کے حواری آج بھی یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ استعال کرنے والاحقیق دہشت گرد امریکا ادر اس کے حواری آج بھی یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ احریکا اسلای ملک عراق میں ظلم کی واستا نیں تم کر رہا ہے، ابوغر یہ جیل میں امریکی ورشد دل نے جو کھے کیا اس سے یقینا البیس بھی شربا گیا ہوگا، کیکن کیا کہیں عیسائیوں، یہودیوں کے تمام تر مظالم، دہشت گردی اور سفاکیت کے بودودکوئی صحافی، دانشور، کالم نگار، اینکر پرس، دزیر، مشیر یا سفیر بیٹیں کہتا دیکھو جی! کیا باوجودکوئی صحافی، دانشور، کالم نگار، اینکر پرس، دزیر، مشیر یا سفیر بیٹیں کہتا دیکھو جی! کیا

عیمائیت اور بہودیت کی ہے؟ کیا عیمائیوں اور بہود ہوں کے بھی کام ہیں؟ کیا بائل میں کی لکھا ہے؟ کیا عیمائیت اور بہودیت کی درس دیتی ہے؟ بیکسی بہودیت اور مسحبت ہے اور یہ کیمے میں ہیں؟ گھر قار ئین! آپ می بتا ئیں یہ وزیران، مشیران، مشیران، طالمان ہیں یا نہیں؟ جوتصویر کے مرف سفیران، حادثاتی لیڈران، جعلی پیران اور زبنی غلامان، ظالمان ہیں یا نہیں؟ جوتصویر کے مرف ایک رخ پری قناعت کر کے اپنے سارے ہنرکوایک می طبقے کے خلاف آزماتے ہیں اور بدی طاقت کے سامنے ان کی زبانیں گلگ، ان کے تیمرے خاموش اور ان کے چیرے بے کسی کا لبادہ اوڑھ لینے ہیں۔



#### اوريامتبول جان

### فاشسك اورلبرل

ابلاغ عامہ کے شعبے میں یو نیورٹی کے اسا تذہ جمع تھے۔ میں ایک بیکچر کے لیے وہاں گیا تھا۔ وہاں اس ملک کی ایک بزرگ اور مشہور پروفیسر بھی موجود تھیں۔ وہ ثقافتی معاملات میں گفتگو کرنے میں یہ طوئی رکھتی ہیں۔ زبان دبیان انتہائی هستہ ہے۔ لاہور کی تہذیب پران کا بہت کام ہے۔ لیکچر سے پہلے وفتر میں بیٹھے ہوئے پاکستانی معاشرے کے زوال پر گفتگو ہور ہی تھی۔ یہاں پر موجود بددیا تی، معاشرتی او نچ نجی، معرانوں کی بدا عمالیاں اور کر پھن پر بات چلی تو ان خاتون کے منہ سے ایک ایسا فقرہ لکا جوان جیسی پڑھی کھی خاتون سے تھے وہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے روانی بیان میں ان ساری بدا عمالیوں کے ذکر پر جب سے کہا: ''میہ ہے ان کا اسلام!''

میں وہاں تو ان کے احرام کی وجہ سے چپ رہا، کین جب کیچر کے بعدایک طالبہ نے سوال کیا: "بیلرل فاشٹ کیا ہوتا ہے؟" تو وہ سارا درد اُلا کر میرے الفاظ میں آگیا جو اس فقرے سے میں نے محسوں کیا تھا۔ بیلبرل فاشٹ مرف پاکستان میں بی پائے جاتے ہیں جو خود کو سیکولر اور لیرل کہلاتے ہیں لین ان کا سارا زور کلام اس ایک فقرے پر ٹوشا ہے: "بیہ ہے اسلام" دنیا میں کہیں بھی کوئی قائل، چور، ڈاکو، بددیانت فض نظر آئے یا اس کے ظلم کی داستان بیان ہوتو کوئی نہیں کہتا: "بیہ ہے میسائیت!" یا" بیہ ہے بہودے: " بلکہ اس اس تحفل کا انفرادی فعل بجوری ایس ہوتو کوئی نہیں کہتا: "بیہ ہے میسائیت!" یا "بیہ میں رہی گر" بعنی ایک تر تیب سے ادرایک بی وجہ سے کئی سوفل کرنے والے افراد کی فیرست میں سب سے پہلا نام" جیک دی رہی" کا ہے جواندن میں ایک خاص جنون کے تحت شمری طوائفوں کوئل کیا کرتا تھا۔

1888ء میں لندن میں آباد 62 بازار حسن اس کی شکار عورتوں کی گئی پھٹی لاشوں سے سجنے لگے۔وہ اپنے بختر سے اپنی اخلاقیات نافذ کرر ہاتھا، لیکن کسی نے بھی اس کے ندہب عیمائیت کوکی تبرے بی موضوع گفتگو نہ بنایا۔ 1888ء ہے آئ تک ایسے جنونی قاتلوں کی تعداد امر ایکا اور بورپ بیل بزاروں بیل کی جاتی ہے۔ کوئی بوٹی پارلر کوئین رکھر ہے تو کوئی رہوئی بوٹی بارلر کوئین رکھر ہے تو کوئی الزبتہ پیھوری جیسی اخلا قیات تا فذکر نے والی حور تیس ہیں، جوقا حشہ مورتوں کوئل کر کے ان کے خون بیل نہاتی تھی، لیکن کیا کسی نے ان افراد کے اعمال کی وجہ ہے اس نہ ب کو وہاں کے گھر کو یا اس ملک کوگائی دی؟ مرآپ کو بیردوائی اور بیرسم مرف پاکستان بیل طے گی۔ کوئی ایک الیک جبر پر دولیں۔ کوئی واقعدان لوگوں تک بھی جائے، آپ جملوں کی کھرار دیکھیے۔ " یہ ہان کا اسلام"! یہ بنا ہی فلا تھا۔ یہ ملک نہیں رہ سکا!" اس سارے شدت پہند رویے کے باوجود یہ سب لوگ خود کو لبرل اور سکولر کہلاتے ہیں۔ سیکولر کی جوشوں میں جوشوں میں بیشر کردیمیں۔

سب سے بے ضرر لوگ تبلی جا صت سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بدان کے لوٹے، بستر ہے، فخوں سے او فجی شلوار اور ماتھے کے محراب تک کا اس طرح تسخوا ڈائے ہیں کہ فطرت کا لاوا اُئل اُئل کر سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ لیفوں کا ایک انبار ہے جو ان کی گفتگو میں نہایاں ہوتا ہے۔ کی نے اپنے حقید سے کے مطابق اگر بے تراش پڑمی ہوئی ڈاڑمی رکھ لی ہے تو یہ اسے الی بے وقوئی اور استقانہ پن سے تبییر کرنے گئتے ہیں، لیکن وی ڈاڑمی اگر فیڈل کا سرو، کارکس مارکس یا استفر زر کھے یا آئن اسٹائن اپنے بال پڑھائے تو اس میں آئیں میں اُئیل کر اگر تو ہوراتی و نیا میں مشیش یا چرس پیتے پلی انہیں انسانی دکھوں اور آلام سے تک آگر در لیک تصوراتی و نیا میں گم خوبصورت انسانوں کا گروہ لگتا ہے، لیکن پاکستان کے ملک، دروائی سرخوں پر عمر بسر کرنے والے کر بہداور بدنما نظر آتے ہیں۔ ان ملکوں ہی سے آگر کی دروائی کر کرت مرز و ہو جائے تو سار سے ملکوں کو کریمنل، چرد ایکے اور اٹھائی گیرے کہنے لگتے ہیں۔ مغرب میں صرف امریکا میں ہر دومنٹ میں ایک خاتون تشدد کا شکار ہوئی ہے۔ ہرسال جی سے کوئی حرک کو ان کے سابق شو ہر یا ہوائے فریٹے بے وفائی کے نام پر قبل کرتے ہیں۔ وہاں ان سے سابق شو ہر یا ہوائے فریٹے بے وفائی کے نام پر قبل کرتے ہیں۔ وہاں ان سے سابق شو ہر یا ہوائے فریٹے بے وفائی کے نام پر قبل کرتے ہیں۔ وہاں کی تان آ کراسلام اور پاکستان پر ڈائی ہے۔

كيابرل شدت پند مارے معاشرے من شروع سے تع انہيں مركز نين!

جس قدر حل، بردباری اورقوت برداشت پاکستان کے علی، او لی اور نظریاتی لوگول بیل حقی، ان کی مثال ممکن ندهی ۔ پاک فی ہاوس بیل بیشنے والوں بیل کون تھا جو لبرل یا سیکورٹیس تھا، لیکن انبی لوگوں بیل اشغاق احمد جیسے لوگ بھی ای احرام سے و کیے جاتے اور سے جاتے ہے۔ کوئیہ سے جب بھی بھی لا ہورآیا تو او بیول، شاعروں کو اپنے گھر کھانے برجح کیا۔ کیے کیے بوے نام کہ جن کے ذکر سے اوب کی ونیا روثن ہے، لیکن کیا جہال کہ کمی کے عقیدے یا نظریے کو تھارت کی نظر سے و کی جاتا ہو۔ بدوہ دورتھا جب ان لوگول بیل کوئی مصیبت کا محل رہوتا تو نظریاتی وابنگل ایک طرف رہ جاتی اور انسانی تعلق سب پر فوقیت حاصل کر جاتا۔ بدسب لوگ انسان کا احرام کرتے تھے۔ اس کی آزادی رائے کا، اس کے عقیدے کا، اس کے باس کی اور اس کی تراش خراش کا بھی۔

آج کالبرل اور سیکولر وہ ہے جس نے مشرف دور بیل جنم لیا۔ جس نے بیسکھا کہ کھر کے تام پراپ نفسانی جذبات کو جنتی تسکین دے سکتے ہو، دے لو۔ یہ بظاہر حقوق نسوال کے عظیر دار ہوتے ہیں لیکن کمی فیشن شو یا کیٹ داک کے دوران ان کے عورتوں کے اعتقا پر تیمر سینس تو طبیعت مثلانے لگتی ہے۔ ان کے نزد یک عورت وہاں صرف ایک بازار ہوتی ہے۔ ان کے مزد یک عورت دہاں صرف ایک بازار ہوتی ہے۔ ان کے مزد یک وردان ایک رقس کی عورت کے دھڑ پرایک مشہور فض کا چرہ لگا کر چھا یا اور صحافت ہیں 'شرافت' کا ایک نیا باب رقم کیا تھا۔ مشرف دور نے ہم ہے لبرل لوگوں کے کل چین کر تصب کو جنم دیا ہے۔ آپ پاکتان کے طول دعوض ہیں گھوم جائیں، آپ کو تی اور برداشت نظر نہیں آپ کی ساس کے کہ اس لیک کرار شیر یوں کا قبل اسے دالی عورتوں کی چین نہیں سنتا۔ ڈردن جملوں ہیں مرنے دالے ایک بزار شیر یوں کا قبل اسے دالی عورتوں کی چین نہیں سنتا۔ ڈردن جملوں ہیں مرنے دالے ایک بزار شیر یوں کا قبل اسے بی خطوط بنا تھا۔ یہاں گوٹ ڈاڑھی دالا کسی جرم میں کرنے دالے ایک بزار شیر یوں کا قبل اسے بی خطوط بنا تھا۔ یہاں گوٹ ڈاڑھی دالا کسی جرم میں کرنے کی خطوط بنا تھا۔ یہاں کا اسلام! یہ ملک بی غلط بنا تھا۔ یہاں ٹوٹ شیس کرنا جوٹ کی خطا بنا تھا۔ یہاں گا اسلام! یہ ملک بی غلط بنا تھا۔ یہاں ٹوٹ

جائے گا۔ ' میرے ملک کا لبرل یا سیکوار ندلبرل ہے اور ندسیکوار بلکد کی اور سے نیس، مرف اسلام سے نفرت کرتا ہے۔ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا، کداسے بدنام کرے۔ فیصلہ پنجایت کرے، گالی اسلام کو، قمل، چوری، بددیا نتی سیاست دان، بودوکریٹ یا جرنیل کرے،

كالى بإكستان بلكه نظريه بإكستان كوت

### انسارعهای سیکولرز کی منا فقت اورلبرل فاشزم کا مظاہرہ

ریٹرنگ افر کی طرف سے کالم ٹار اورمسلی نیک ن کے سابق ایم این اے ایاز میر کے کاغذات ناحردگی رو کیے جانے ہے میں نے اس فیعلہ کے حق میں اپنی رائے کیا دی کہ لبرل فاشت اور می گروب سے تعلق رکھنے والے ایک مخصوص کروہ نے جمع پر دھاوا بول دیا۔ ان میں ایک تو اس قدر جذباتی ہوگیا کہ اس نے مجھے' شیطان' کک کمہ دیا۔ آزادی رائے کے علم بروار مجھے میری رائے ویے برگالیاں بک رہے ہیں۔میرا جرم بدتھا کہ بی نے ب كوں كها كه جوفض يد كيے كه ده شراب بينا ب ادروه اسلاى نظريد باكستان كى كالفت بحى كرتا مولو اسلامی جمہوریہ یا کستان کے آئین کے مطابق وہ ممبر یارلیمٹ نیس بن سکتا۔ایاز میر سے نظرياتي اخلافات الى جكه كرية ولي ان من ضرور ب كدوه اكرشراب ييت إن و كمل كراس كا اظهار بمى كرتے بيں۔ اظهار بمى ايسا كھلاكدائية كالمول بيس بمى اين اس شوق كو بيان كرنے ميں كى چكيابت كا اظهار نيس كرتے۔اياز ميرنے تو پارلينت ميں كمزے موكريد بھى مطالبہ کردیا تھا کہ شراب کی پابندی کوشم کیا جائے۔ جھے اس بات بر کمل یقین ہے کہ اپن ناا مل کے ظاف ایل کے وقت الیکن ٹر پول کے سامنے ایاز میرایے کی پر قائم رہیں گے ورند منافقت کی پہاں تو کوئی کی نیں۔ اب یہی و کچھ لیس کدایے آپ کوسکولر کہنے والے، یا کتان کے اسلامی آئین کی مخالفت کرنے والے، اس ملک کے اسلامی نظرید کا اٹکار کرنے والے جب الیکش لڑنے کے لیے میدان میں اتر تے ہیں توبیر حلف أشماتے ہیں کہ وہ اسلامی نظریہ پاکتان کی حفاظت کریں مے۔ وہ بیمی تنلیم کرتے ہیں کہ اسلامی نظریہ پاکتان ہی اس ملک کے قیام کا سبب بنا۔ یکی نیس اس منافقت کا کھلا اظہار اہم سیای عہدول مثلاً وزارتوں، وزارت اعلی وغیرہ کے حصول کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ میری خواہش ہی رہی کہ کی ایسے اصول پند اور جرأت مندسکولرکو دیکموں جو اس منافقت سے پاک ہوتے ہوئے اعلیٰ

سای حبدہ یا پارلیمن کی ممبرشپ اس لیے تبول ندکرے کی تکدوہ پاکستان کے اسلامی نظریہ کو جبیں بات اس لیے کہ وہ پاکستان کو ایک سیکولر یاست کے طور پر و یکنا چاہتا ہے۔ ہوسکا ہے کہ اس جرائت کا مظاہرہ بھی ایاز میر صاحب بی کردیں۔ اس کام کے لیے انہیں کا غذات نا مردگی میں اسلامی نظریہ پاکستان کے حلف پردستھا کرتے ہوئے اسپے خمیر کے مطابق فیملہ کرتا ہوگا۔

ایاز مرکے بی سان کے جاتی اس میں اسلام اور نظریہ پاکتان سے چڑنے والوں
کی ایک بوی تعداد ایسے افراد پر مشتل ہے جن کے رویے میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری
ہوئی ہے جو امریکی اور دوسرے مغربی سفار مخالوں میں شراب کے جام اڈاتے ہیں، کچھ
سیاستدالوں سے ای حوالے (مفت شراب کی فراہی) سے تعلق رکھے ہیں مگر اُن میں اتن
ہراکوان کی نظریہ پاکتان کے متعلق رائے پر ناائل قرار دیا گیا ہے جب کہ چار صفوات پر مشتل
میرکوان کی نظریہ پاکتان کے متعلق رائے پر ناائل قرار دیا گیا ہے جب کہ چار صفوات پر مشتل
فیصلہ کے مطابق ن لیگ کے رہنما کو ریٹر نگ افر نے شراب پینے کی وجہ سے ناائل قرار دیا
قا۔ بحث یہ کی جاری ہے کہ قرآن اور سند رسول کھنے کی کس آئی رکوں ناب سے اس کہ اس اس میان کی فرقوں میں بے ہوئے ہیں۔ اسلام کا لفت کے بہانے ہیں کہ شم ہونے کا نام
خیس لیت ور نہ سوال تو سیر حا ہے کہ کیا اسلام ، آئین پاکتان اور ہمارا قانون شراب پینے کی
اجازت دیتا ہے کی فرقہ سے ہو تھے لیں، جواب ایک ہی ہوگا کہ کوئی شرائی، کوئی زائی، کوئی اسلامی شعائر کا خان از انے والا مسلمانوں کی رہنمائی کا اٹل فیص ہوسکا۔

جھے اس معالمہ میں اپنی رائے رکھے کا حق حاصل ہے۔ گرسیکور اور لبرل طبقہ کی سے

کسی جنونیت اور عدم برداشت ہے کہ چوکھ بمری رائے اُن کی رائے سے نہیں لمتی، اس لیے

پاکستان کے اسلامی آ کین، نظریہ پاکستان اور آرٹیل 62 اور 63 کے ساتھ ساتھ جھے آ ڑے

ہاتھوں لیا۔ ایک اینکر پرس تو ایسا جذباتی ہوا کہ اشار تا میرا حوالہ دے کر اپنے ایک مہمان محافی

پر دور دیا کہ "name the devil" (شیطان کا نام لو)۔ میرا جرم سے کہ ش سے کہا

ہوں کہ پاکستان اور اسلام کو جدا نہیں کیا جاسکتا اور سے کہ پاکستان کے آ کمن کے مطابق اسلامی

نظریہ پاکستان کا کوئی مخالف پارلیمن کے اعمر وافل نہیں ہوسکا۔ شی تو قرآن اور نی سے کہ داتو شی

کی سنت کی بات کرتا ہوں، شی تو آ کین پاکستان کا حوالہ دیتا ہوں۔ میراجم سے کہ داتو شی

مفت کی شراب پینے والے کی گروپ کا ممبر موں نہ بھی رہا۔ بیرا یہ بھی جرم ہے کہ بیل ابرل فاحسٹوں اور اسلام سے شرم عدور بنے والے ایک بااثر طبقہ سے محمرانے والانہیں۔ بیرے لیے تو بیسب قابل ترس بیں کہ بات تو بماناشت اور آزادی اظہار رائے کی کرتے ہیں محرا یک فخش کی رائے کو سننے کی سکت جیس رکھتے۔ ان کے تو چھم کی تک ڈائیلاگ سے ہماگ جاتے ہیں۔

**\$**\_\$

### ڈاکٹر محود احد خازی سیکولرازم کا اصل مطلب

آج كل ونياش بظامر سكوارازم كابداجه جا به اور مارك نالكن، ناالل اور جالل حكران اور بااٹرلوگوں كا طبقہ جنہيں حالات كا كچھ بالنيس، جنہوں نے بھى دنيا كے معالمات کو آ کھ کھول کرنیس دیکھا، وہ سجھتے ہیں کددنیا میں واقعی سیکورازم کا بدا چرمیا ہے اور واقعتاً مغربی دنیا سیکورازم کی علمبردر ہے اور فدہی معاملات میں وہ غیرجانبدار ہے۔ انبول نے ہارے بااڑ طبقے کوسکولرازم کا ترجمہ متایا ہے: "نمہی غیر جانداری" طالاتکہ اس کا بد منہوم مجمی تھا، لیکن اگر آج بیمنموم مان لیا جائے تو مغرب ایک منٹ کے لیے بھی غیرجانبدار نہیں ہے، وہ انتہائی تعسب کے ساتھ عیسائیت کے معالمے میں جانبدار ہے، اور انتہائی حتعقبانه اعداز سے اسلام سے دھنی کے وہ تمام مظاہر اور شرائط وحتاصر اس بیں موجود ہیں جو ایک انتهائی متعصب انسان میں موسکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ید لکتا ہے کہ مارے ساستدانوں کے بااثر طبعے نے اپنی سادہ لوجی سے ریجھ لیا کہ ایک جدید انسان کو فرہی غیر جانبدار موتا یا ہے، لہذا وہ غیر جانبدار ہے، اس کی نظر ش آپ اور آپ کا اسلام اور عیسائیت سب برابر ہے، وہ آپ کوایک سطح پر رکھے گا، بلکہ وہ عیمانی کوزیاوہ اہمیت دے گا، اس لیے کہ اس کے یجیے انگریز ہے اور آپ کے ساتھ اس کا رویہ غیر ہدردانٹیس بلکہ ایک طرح کا معاثدانہ ہوگا، اس کا اگر تجربہ کرنا چاہیں تو آپ کرے دیکھ لیس کہ کی عیمانی کے خلاف جاکر ہولیس علی ر بورث درج کروائیں کہ اس نے تو بین رسالت کا ارتکاب کیا ہے، صرف آپ جا کرسادہ ی شکاے درج کروائیں، آپ کو اعدازہ ہوجائے گا کہ یہاں کے یا اٹر طبقوں کا رویہ آپ کے بارے میں کیا ہے۔ پوری حکومت آپ کی، پولیس آپ کی، عدالت آپ کی، سارے کے سارے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ اس کا ساتھ دیں کے اور آپ کو مجرم مجھیں گے، آپ کے لیے جان بیانا، مزت بیانا مشکل کردیں ہے۔ پاکستان کے جس کوشے ہیں جا کیں، تجربہ کرے دکھ لیں، یہاں کی عیسائی کی مسلمان اگر کھیر بھی پھوڈ دیں کہ اس نے تو بین رسالت کی ہے، اس جرم بیں اگر کوئی عام مسلمان شہری جذبات بیں آ کرا ہے پھر مار دے، دھکا دے دے اور اس کے نتیج بیں دیوار ہے اس کی تاک لگ جائے، اور تکبیر پھوٹ جائے تو اسکلے دن پوری دنیا اس طرح بلتی بوئی نظر آئے گی جیسے پانہیں کیا بوگیا۔ لین عیسائی مسلمانوں کا قال عام بھی کردیں، ابھی 24 بچوں کو چنی گور خمنٹ نے مار ڈالا، آپ نے اخبار بی پڑھا بوگا، لیکن کی کے کان پر جول نہیں رینگی ، کی اخبار بیں، کی معروف جینل پر، بی بی کی اور کی این این پر چھوٹی ہے چھوٹی خر بھی آپ نے نیس کوئیں میں۔ 24 ہے، 12، 13 مال کے اور الین پر چھوٹی ہے چھوٹی خر بھی آپ نے نیس کوئیں ہوا۔ اس کے برعس اگر پاکستان کے کسی گاؤں میں، دیات بیں، میں، دیات بیں، سیالکوٹ بیس، گوجرانوالہ بیں، کی عیسائی کی تکبیر پھوٹ جائے تو آپ بیں، دیکھیں گے کہا موتا ہے، اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں، میروز کے مشاہدات ہیں۔

قائل فورامریہ ہے کہ یہ سب محض انفاق نہیں ہے، دنیا ہی کوئی چز انفاق نہیں ہوتی بلکہ ہر چیز کے بیچے ایک سلسلہ اسباب ہوتا ہے اوراس کے بعداس کے نتائج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نتات کو اسباب ونتائج اور علت ومعلول کے سلسلے ہیں فسلک کیا ہے، ہرواقعے کے بیچے اسباب ہوتے ہیں اور ہرواقعے کے نتائج ہوتے ہیں، کوئی واقعہ ہواور آپ یہ جمیس کہ اس کے اسباب نہیں تھے، یہ بالکل فلط بات ہے۔ ہرواقعے کے بیچے اسباب اور نتائج ہوتے ہیں۔ وہ نتائج کیا ہیں، مسلمانوں ہی افسوس کہ ہم نے نہ بھی دیکھا کہ اس واقعے کے بیچے اسباب ہوائے کے اسباب تیار کے جارہ تھے اوراس کے نتائج کیا بیوں گے، ہم یہ بھی نہیں سوچے۔ زیادہ ہارے حکم انوں کو اس سے دلچیں رہتی ہے مول گے، ہم یہ بھی نہیں سوچے۔ زیادہ ہارے حکم انوں کو اس سے دلچیں رہتی ہے کہ اگر کوئی ہنگامہ ہوگیا اور 50، 100 اُدھر کے آگے اور 50، 100 اوھر کے آگے، تو معاطے کوشم کردیا جائے اور کوئی گوئی وغیرہ نہ چلے کیا مور ہے اور انہیں کرتا نہ معاطے کوشم کردیا جائے اور کوئی گوئی سوچنے کی ذہمت گوارائیس کرتا، نہ کی کو دلچی ہے ہے کہ ان مسائل پرخور کر کے آئی ملاحیت ہے کہ ان مسائل پرخور کی کوئی سوچنے کی ذہمت گوارائیس کرتا، نہ کی کو دلچی ہیں ہے، نہ کی کے پاس وقت ہے، نہ کی میں اتن صلاحیت ہے کہ ان مسائل پرخور کے آئی میں کوئی سوچنے کی ذہمت گوارائیس کرتا، نہ کی کو دلچی ہے ہے، نہ کی کے پاس وقت ہے، نہ کی میں اتن صلاحیت ہے کہ ان مسائل پرخور

### جیل احد عدیل کیا بیسیکولرازم ہے؟

قرآن مجیدی سورہ کیین میں ارشادر بانی ہے: ینحشوۃ علی المعاد<sup>ع</sup> مَایُائِیہ مَ مَنْ دَّسُوْلِ اِلَّا کَانُوْا بِهِ یَسْنَهُ وِوُنْ طُ ترجہ: صدافسوس ان بنددل پر تمیس آیا ان کے پاس کوئی رسول مکر وہ اس کے ساتھ خداق کرنے لگ مجے ۔ (کیمین:30) \*\*

بلاشہ ہیشہ بی ہوا ہے کہ بے خبروں کو جب بھی کوئی خدا کا فرستادہ متائج کی حمید کا شعور دینے کے لیے آیا، اس کا تی مجرکر شخر اُڑایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے جتے بھی رسول اور نی مبعوث فرمائے، بیام حق پہنچانے کے بدلے وہ کسی اجرت ، کسی معاوضے کے طلبگار ہوئے؟ ناممکن ہے کہ کسی نے کوئی موضانہ ما لگا ہو۔ انہوں نے تو اپ اللہ کے کمی کے کہ ان شی اپنا ایک ایک لور معلوب کرا لیا محرایک قدم بیچے بٹنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور جو پجھ ان رسل اور انبیا کیا۔ اور جو پجھ ان محل اور انبیا کیا۔ اور جو پچھ ان مسل اور انبیا نیا سے دیا اس کا خلا صرصرف اور مرف قوانین خداو می کا اور اگ ہے کہ اے مسل اور انبیا کتات ایک عظیم سے مرتب وید کے نظام کے تحت کام کر دی ہے۔ اگر تم اپنی زعد کیوں کو اس سٹم ہے ہم آ ہٹک کرلو گے تو تہارے لیے آ مانیاں پیدا ہوجا کیں گ ، اور اگر تم ایسا نہیں کہ دو گو اس کرد گو گی میں مہلک متائج تمہیں اس طرح پکڑ لیں گے کہ تم اس شدید ایڈ اے بلیلا انہو کے۔ وہ صورت حال تہارے لیے نا قابلی برداشت ہوگ۔

اب رہے وہ قوانین خداوئری تو آؤ انیس پر کھر، تجربے میں لا کرخود ہی دیکھ لواور ہمارے دعاوی کوسکون کے ساتھ آز مالو، یہ ہوئیس سکتا کہ نتیجہ دعوے کے برنکس لکھے۔ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، سدا ایسا ہی ہوگا، بھی ہماری صدافت کو جانچتے کا بیانہ ہے۔ تم پر کسی نوع کا کوئی چرنیس ہے، تمہاری مرض ہے، سلامتی کو قبول کرلو کے تو سلامتی حطا ہوجائے گی، ٹیس تو نہیں۔ لیجے اس جیدہ تیلیم جی بھلاکی ایسے ردھل کی معولی بھی مخبائش ہے جواستہذا،
عضی بشخر بھی اور قداق پر بنی ہو؟ برگر نہیں۔ کین معلی انسان کا ماتم کریں کدانعام ایسے حوام
قوادے اوے ااکنورے لگاتے ہی ہیں، تالیاں پیٹ کراور سٹیاں بجا کرائی اسل ذہنیت
کا مظاہرہ کرتے ہی ہیں، اجھے خاصے تعلیم یافتہ ، عمر رسیدہ ، معاشرے کے حرم افراد، جہائد یدہ
اصحاب بھی اس لا بین عمل کا حصہ بن کرای صف میں آن کھڑے ہوتے ہیں جو گھٹیا سوچ کے ۔
مالکوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ صعرت نوح علیہ السلام سے لے کر صعرت تھر مصطفی خانی اللہ اللہ میں دیگر تعلیفوں کے ساتھ الکوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ حوال کوئی الی مقدس سے نہیں گزرا ہے جے حق کوئی کے ''جرم'' کی پاداش میں دیگر تعلیفوں کے ساتھ انہیں اذبیت میں سے نہیں گزرا ہے جو حق کوئی کے ''جرم'' کی پاداش میں دیگر تعلیم کر رہا جو ای کے خطوا کی اسی مقدس سے نہیں گزرا ہوا جو ای ایس مقدس سے نہیں گزرا ہوا تو ان کے کوئی سازہ ہیں گزرا ہوا تھیں گئی ہوائی تن نے اپنی وضع نہیں بدلی تو ان کے خطوی نے این وضع نہیں بدلی تو ان کے خطوی نے دیا ہوئی ہیں کرنے کے عمل کا ردھمل ہیشہ سے خاطمین نے بھی اپنی خو میں تئی پیرائیس کیا۔ بچ پیش کرنے کے عمل کا ردھمل ہیشہ سے بازاری چکتیں بھی رہا ہے۔

یہ معکد فیررویدایک تاریخ رکھتا ہے۔ سلسائہ انبیا کے آثر میں جب اللہ تعالی نے سب سے بیارے انسان کو مبعوث فر بایا تو آئیں کے قہم لوگوں نے سب سے نیادہ ستایا۔
ان کے دور کے وہ ذہنی مریش جنہوں نے چھورے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نگانی کو کھر کی گلیوں میں کم اتن کا ہدف بتایا، ان کی لا یعنیت وہیں فتح نہیں ہوگئی بلکہ ڈیڑھ بڑار بری بیت جانے کے باوجود ان اجلاف کی معنوی اولا د آج بھی ونیا میں موجود ہے اور ہر چلے بیانے سے اپنے معنی پن، خبیف باطن اور کینے کا اظہار کرتی تی رہتی ہے۔ درآں جالیہ آپ تائیل کی پاکرہ فضیت، آپ تائیل کی بیحد مفید تعلیمات .....سب پھر مسلم الثبوت کے درج پر فائز ہو چکا ہے۔ مسلمان گھرانوں میں جنم لینے والے فدائیوں کی تحبیل تو اپنی معروضی تحقیق کے جیٹے میں جب بھر مسلموں کے آٹھوں میں آٹھیں کو لئے والوں کی معروضی تحقیق کے جیٹے میں جب بھر مسلموں کے آٹھوں میں آٹھیں کو لئے والوں کی معروضی تحقیق کے جیٹے میں جب آٹھیں معاوت ہے، آپ تائیل ایک کو تیا کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے کہ آپ تائیل معاوق ہے، آپ تائیل ایک کو تیا کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے کہ آپ تائیل ایک کت بھی فراہم نہیں ہو سکا۔ آپ تائیل پی زائیل ہونے والی آخری کیا ہوئی کی کہ اللہ تو کی کیا ہوئے والی آخری کیا ہوئی کی کہ الیوں ایک بین ویا۔ انس وی والی آخری کیا ہوئی کی کا میٹوں پر قان کو کیا ہوئی کی کا میٹوں پر قان کی تمام سنوں پر قرآن مجید میں انسان کی انجری سے نیس ال سکا۔

یہ سب کیے ہوا؟ مرف اور مرف فیر جانبداری، بے تصبی اور وہی دیات کے مبارہ مرب ہے۔ جو بھی معروض اساس پر آپ ناٹی کی حسین شخصیت، آپ ناٹی کا کے دل نواز پیغام کا جائزہ لے گا، اس سے ہٹ کر بھی نیل سکا۔ جہاں صبیت باطن میں فساد مجات ہوئے ہوگ، وہاں زیا نیں اور آلم تاریکیوں کو بی آگیس کے۔ اِن دلوں آپ ناٹی اُسے مجت کا تعلق محسوں کرنے والا ہر شخص آپ سے میں ذفی دل لیے پھر رہا ہے کہ فرانس کے ایک اخبار میں صفور خاتم انہیں ناٹی کی کہ دلاوی شخصیت کو کیری کچر کے ذریعے پیش کرنے کی ناپاک جمارت ہوئی ہے۔ نہ مرف اخبار فرانوا سواغ میں یہ قیموم حرکت ہوئی ہے بلکہ اٹلی، جرشی اور ایل پیریڈ کھ وغیرہ کے صفحات بھی الی بی اور سیکن کے اخبار فرانوا سواغ کے ذمہ اور ایل پیریڈ کھ وغیرہ کے صفحات بھی الی بی داروں نے یہ مؤقف افتیار کیا ہے کہ ان کیری کچرز کی اشاعت کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ ایک سیکور معاشرے میں فربی کڑین کی کوئی مخبائش نیس ہے۔

اس جواز پرسر پیٹ لینے کوئی جاہتا ہے کہ کیا اسے ''سیکولرازم'' کہتے ہیں؟ آخر دنیا
کا وہ کون سا معاشرہ ہے جس کی اخلاقی قدروں میں دوسروں کی واجب الکریم شخصیت کا
احرام موجود نہیں ہے؟ مغرب کے پیشہ ور شخصین کو بھی مہذب قرار دینے کا جو پرو پیکنڈہ
اِک عرصے سے کیا جارہا ہے، بید ٹیل اس کی قلعی کھول دینے کے لیے نہایت کانی ہے۔اس
آزاد کی کوکئی غلام مغت بی آزادی سے موسوم کرسکتا ہے۔

ہمیں شلیم ہے کہ یہ می ہیں ہوتا کہ پوری دنیا کی شخصیت اوراس کے نظریات سے صدفی معد شخص ہو جائے۔ اختلاف کی مخائش ہوسکتی ہے لیکن سوال اس اختلاف کے اظہار کا ہے۔ اگر الی بی مجبوث بنام " پیدائش آزادی" ہر فرد کوئل جائے تو پھر فدارا! انساف سے بتا ہے کہ س طرح کے ساج دجود ش آئیں گے؟ دنیا کیا فساد سے لبالب بجر نہیں جائے گ؟ سویہ بنیادی تلتہ بجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ دوسرے کی ول آزاری کے مر تحب ہوں گے تو پھر دوسراکی نہ کی طرح تو اپنے روعمل کا اظہار کرے گا۔ اقوام مفرب کے بعض شریوں کی جانب سے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی یہ پہلی قابل خدمت کوشش نہیں ہے۔ ماضی گواہ ہے کہ بیلوگ اپنے بلون کی خبا حت کے اظہار کے لیے الی متحدد کوششیں کر ہے۔ ہامئی گواہ ہے کہ بیلوگ اپنے بلون کی خبا حت کے اظہار کے لیے الی متحدد کوششیں کر ہے۔ ہیں۔ پھر انہیں اس سے ملا کیا؟ کیا اُن کی اِن حرکات سے مسلمان اپنے عقائد اور

عقیدتوں سے معاذ اللہ امخرف ہو کر اُن کے ہم خیال اور ہم نوا بن سے ہیں؟ نہیں، کوئی کا مائی سے معاد اللہ اسلامی انہیں اللہ کا کروہ حرکات پر شاباش نہیں دے سکا۔الٹا اپنے دل کے ہاتھوں مجدر ہو کروہ کی ایسے ودعمل پر اُتر آئے گا جے چھریہ پوری دنیا کے سامنے مشتبر کرتے چھریں گے، لو جی ایے سلمان تو ہیں تی بنیاد پرست، دہشت کروا

مسئلے کا حل وہ شور ہے کہ ان کھا ختلاف ہو کمراس کا اظہار ناشا کہ نہ ہواور شالنگی کے معیارات دکھاوے پر منی نہ ہول، نہ واعلی تضادات کا شکار ہول، مثال کے طور پر مغرب کے متعلق مشہور ہے کہ دہال کوئی فرد، دوسر ہے کو گھور کرفیل دیکھ سکتا کہ اس عمل کو فحی زعرگ میں عدا فلت کے متعلق مشہور ہے کہ دہال کوئی فرد، دوسر ہے کو گھور کرفیل دیکھ ہاند کر کے یہ قابت کیا جا تا ہے کہ دوئے ارض پر ایسا جنت نظیم معاشر ہمکن ہیں۔ لیکن یہ نا قابل قیم تناقض ہے کہ ایک جانب عام انسان اس قدر محرم، دوسری طرف وہ پاکہاز، راستہاز شخصیت جس پر اربوں لوگ اپنی جانب فار کرنے کے لیے مستحدر ہے ہوں، اسے میڈیا میں اہانت کا نشانہ بنانے کو معمول کی بات قرار دیا جائے، یہ بے مقان ہیں، برحقلی کی اختہا ہے۔ اہل مغرب کو اس طرز احساس پر شرم سے ڈوب مرنا چاہے ۔۔۔۔۔۔۔لیکن واقعہ یہ ہے کہ اپنے سان سے مغرب والوں نے غیرت اور جیت کہ آسانی معیاروں کو فارج کر کے فود کو ہلاکت کے ہادیہ میں گرا لیا ہے وگر نہ اللہ کے رسول کی تو ہین ایسا معیاروں کو فارج کر کر دول پارش سٹک مقدر بن جائے تو یہ مقام تجب نیس۔

#### محر مطاء الله مديقي

## رسول الله على كور سيكور "كمني كى جسارت

سیکولر ازم ایک فرجب دخمن نظریہ ہے۔ ایک سیکولر ذہن رکھے والافض الهای تعلیمات کے مقابلے جم مقل جاہت کو زیادہ قابل احتاد کھتا ہے۔ مغرب جمل سیکولر ازم کا نظریہ میسائی چرچ کے خلاف رومل کے طور پر سامنے آیا گر جدید دور جمل سیکولر طبقہ تمام فراجب کو ففرت کی گاہ ہے۔ سیکولر ازم کے مخلف اصطلاحی معنوں جمل ہے معرد ف ترین وہ تصور ہے جس کے روسے چرچ اور ریاست کیا ذاتی معالمہ ہے۔ اجماکی زعدگی ہے الگ سمجھا جاتا ہے۔ سیکولر ازم کی روسے فرج ہوئش کا ذاتی معالمہ ہے۔ اجماکی زعدگی سے اس کا کوئی تعلق تھیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات سیکولر ازم کے برکش بیں۔ اسلام فرجب اور ریاست کی تفریق کا قائل تھیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات سیکولر ازم کے برکش بیں۔ اسلام فرجب اور ریاست کی تفریق کا قائل تھیں ہے گاؤا ایک موسی یا رائ الحقیدہ 'میکولا' 'ٹیس ہوسکا۔ ایک موسی مسلمان خدائی تعلیمات کے مقابلے جمل مقلی تعبیرات کو ترج نہیں وے سکا۔ آئ کا کی سیکولر وانشوروں کے افکارو اعمال کا جائزہ لیا جائے تو سیکولر ازم کا وینیت اور الحاد کا ہم متی نظریہ ہے۔ گریا کتان عی اسلام کی بجائے 'میکولر ازم' کا ففاذ جا ہے ہیں۔

بعض محافیوں کی محتاجات بہ جمارتی اب اس قدر پور کی ہیں کہ وہ عام مسلمان تو ایک طرف خود رسول اکرم ملک کی دات گرامی کو پھی ''میکول'' کہنے سے باز نہیں رہتے۔ روزنامہ'' پاکستان' میں معروف عالم دین مولانا سرفراز قیمی کا اعرد یوشاکع ہوائے اعروایو لینے والے صحاتی افضال دیمان نے من جملہ دیکر سوالات کے ان سے رہمی سوال کر ڈالا

والے میں اطلان ریمان کے ن بردولر حوالات سے ان سے یہ اس وال روالا "اگریہ کیا جائے کہ نی اگرم ایک دنیا کے سب سے یہ بے سیکولرانسان تھ آو آپ اس کی وضاحت کیا فرمائیں گے" ("سنڈ مے میکزین "28 اکتوبر 2001ء) مولانا مرفراز قیمی صاحب نے اس کا ہول جواب ویا: "اگر Secular سے مراد حنور اکرم الله کی ذات مبارکد منوه و مقدی آپ سراپا رومانیت سے آپ اومانیت سے آپ اومانی رومانیت سے آپ اور رومانی کی دومانی رومانی کی دومانی رومانی کی دومانی رومانی کی دومانی کی خت تو بین کے مترادف ہے۔ مندرجہ بالا سوال کے الفاظ متارہ بین کہ افغال ریمان صاحب جناب رسالت مآب کے کو دنیا کا سب سے بوا سیکو انسان (نعوذ بالله) مجمع بیں۔ اس سے بوا مجموث یا رسالت مآب کے بارے میں تبت کوئی اور نیس ہو کئی۔

بورب کا بدے سے بوا سیوار وانثور مجی حضرت عیلی علیہ السلام یا بوپ کو مجی "سكول" فيس كفي كونكدوه سكور مون كا مطلب بوني محتاب أكركوني بيركت كريات يراعة والي سي مجيس مح كريفض ياتو سكولرازم كامفيوم فيس محتايا بكر معرت ميل ادر ہوپ پر مھٹیا زبان درازی ادر بہتان طرازی کر رہا ہے۔ پاکتان میں قانون توہین رسالت 295-c تافذ ہے مراس کے باد جود متاخان رسول کی غلظ زبان درازیوں کا سلسلم مجی جاری ب- مجمى "فرنككر يوست" مل كى دريده دائن يبودى كاسخت قابل اعتراض عدا شائع موتاب تو مجمى كوئى ميسائى آپ كى شان ميس كتا فاند كلمات كه كزرتا ب اور پر مجمى" باكتان" جيس وائیں بازو کے اخبار میں جناب رسول اکرم علی کو" ونیا کا سب سے بوا سکولر انسان" کہنے ک نایاک جمارت سامنے آتی ہے۔ می سوچھ موں کرایک اسلامی ریاست میں ناموس رسالت آخراس قدرعدم تحقظ كا شكار كول مي كداسلام وشمنون كواس كى بإمالى مي ذرايراير خوف محسوس نیس موتا۔ ہم وہو او مشق رسول ملک کے کرتے ہیں مربد وہو ے من زبانی مح خرج سے زیادہ نیس ہیں۔ ناموس رسالت علی مسلمانوں کے لیے بنیادی معیدہ اور نہیں اساس کا درجه رکھتی ہے مگر ہارے دلوں عن اس کی اہمیت کا وہ احساس باتی فیس رہا جو سے مجان رسول میں مونا جا ہے۔ ہماری اس کروری کا احساس رسول علی کے دشمنوں کو بھی ہے ورنہ یہ کیے مکن ہے کہ کوئی آپ کی ذات اقدس کے متعلق اخبارات میں گتا فاند کلمات کی

امثاحت کی جرأت کرسکے۔

پاکتان میں لادینیت پندوں کو یہ شکایت ہے کہ پاکتان کے ساتھ''اسلائی جمہوریہ'' جمہوریہ'' کا سابقہ کوں لگا ہوا ہے' جمیں یہ شکایت ہے کہ پاکتان کے''اسلامی جمہوریہ'' ہونے کے باوجود بیاں''سیکورازم'' کی حملداری کوں ہے؟ پاکتان محض قانونی طور پر بی ''اسلام'' ریاست کوں ہے' عملی طور پر کول ٹیس؟

پاکتان کے لادینیت پندوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ سکور ازم ایک فدہب دشمن نظریہ ہے جس کی ایک اسلامی ریاست میں ہرگز مخبائش نہیں ہے تو وہ مخلف تاویلات پراتر آتے ہیں انہوں نے سکولر ازم کی خانہ زاد اور من جابی تعریفیں وضع کررکی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سکولر ازم کا مطلب "لا دینیت" نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ریائی غیر جانبداری حمل رواداری اور فرجی آزادی وغیرہ ہیں۔

وو دل میں تو تجھتے ہیں محر بظاہر بہتلیم نہیں کرتے کہ سیکولرازم کی اصل روح ند ہب ر شمنی بی ہے۔مندرجہ بالاخوش کن تراکیب انہوں نے عوام الناس کو دو کہ دینے کے لیے وضع كرركمي بين ورندان كا اصل مدف ياكستان بي اسلامي شريعت كى بالادى كا قانون عملى طور بر ختم کرنا ہے۔ وہ ملائیت اور بنیاد بری کے بردے میں اسلام کو خت تقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ خالص اسلام کو قبول کرنے کو تیار نیس ہیں۔ وہ ترتی پند اور لبرل اسلام کو مانے کا دھویٰ كرت بي جس كى اصل روح مغربي تهذيب بش مضرب البنة اس بي وه اسلام كا صرف "وركا" كانا بندكرتے بيں۔ ياكتان كے لادينيت بندجس قدر جابي سكوارازم كفريب انگیز مطالب وضع کرتے رہیں سیکوارازم کا صرف وی مطلب کا کی قبول ہے جوالی مغرب نے بیان کیا ہے۔اگریزی زبان کی کوئی معروف لفت یا انسکیلوپیڈیا ایسانہیں ہے جس میں سكوارازم كاوه مطلب يمان كما كما بوجو جارك لادبنيت بهند بمان كرت بين-تمام كلاسكل لفات میں سیکورازم کو قرمب دعمن نظریہ کے طور بر بیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دو جارسالول میں چدایک افات الی شائع موئی بی جس می سیکول ازم کا مطلب جروی طور پروش خیال وغیره مجى مان كيا كيا ميا ہے۔ حريداس اصطلاح كامن جروى مطلب ہے۔ وہال بحى اصل مطلب وی ہے جو کاسیکل لاات میں ملا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چندمعروف و کشنریول میں ے سیکولرازم کی تعریف بہاں درج کر دی جائے۔

- 1- آکسفورڈ ڈیشنری بیل سیکولرازم کی تحریف ان الفاظ بیل کی گئی ہے" بینظریہ کہ اخلاقیات کی بنیاد صرف اس مادی دنیا بیل انسانیت کی فلاح کے تضور پر قائم ہوئی علیہ انسانیت کی فلاح کے تضور پر قائم ہوئی ہے متعلق تمام تر تضورات کو اس بیل سرے سے کوئی عمل دخل نہ ہوئا۔
- 2 Lobiter کی ڈکٹنری آف ماڈرن ورلڈ میں سیکولرازم کی تعریف ووحسوں میں ان الفاظ میں کی گئی ہے۔
- (i) "دونوى روح يا وغوى رجانات وغيره بالخسوص اصول وعمل كا ايها نظام جس بيل ايمان اورعبادت كى برصورت كوردكر ديا حميا بوئـ
- (ii) "ديمقيده كه فد بهب ادر كليسا كا امور ملكت ادرعوام الناس كي تعليم بيس كوئي عمل دخل نيس بي"-
  - 3- نوقر و دلاؤ كشرى مى سيكوران كى تعريف ان الفاظ يربن بـ

''زعرگی یا زعرگ کے خاص معاملہ سے متعلق وہ رویہ جس کی بنیاد اس بات پر ہے کدوین یا دینی معاملات کا حکومتی کاروبار میں وطل نہیں ہونا چاہیے یا یہ کہ کسی فداہی معاملات کو نظام حکومت سے دور رکھا جائے۔ اس سے مراد حکومت میں خالص لادینی سیاست ہے دراصل سیکولرازم اخلاق کا ایک اجماعی نظام ہے''۔

4- انسائیکوییڈییمٹائیکا (جلدائی عدموال ایڈیش) بی سیکوازم کی وضاحت طاحظہ کیجے۔

"دسیکولرازم سے مراوا کے الی ابنا گی تحریک ہے جس کا اصل ہدف اخروی زعرگ سے وکول کی توجہ بٹا کر دغوی زعرگ کی طرف مرکوز کرانا ہے قرون وسطی کے فہ بھی میلان رکھنے والے افراو بٹس دنیاوی محاطات سے تشخر ہو کر ضداو عدقد وس کے ذکراور فکر آخرت بش انہاک اور استغراق کا خاصا قوی رجحان پایا جاتا تھا۔ اس رجحان کے خلاف روعل کے متبجہ بش نشاۃ ثانیہ کے زمانہ بٹس سیکولرازم کی تحریک انسان پرسی (بیوس ادر دنیاوی زعرگ بش اپنی بش رونما ہوئی۔ اس وقت انسان نے انسانی ثقافتی سرگرمیوں اور دنیاوی زعرگ بش اپنی کسی رونما ہوئی۔ اس وقت انسان نے انسانی ثقافتی سرگرمیوں اور دنیاوی زعرگ بش اپنی کامیابیوں کے امکانات بٹس پہلے سے زیادہ دلچی لئی شروع کی۔سیکولرازم کی جانب سے پیش کا میابیوں کے امکانات بٹس پہلے سے زیادہ دلچی گئی شروع کی۔سیکولرازم کی جانب سے پیش قدی تاریخ جدید کے تمام عرصہ کے دوران بھیشہ آ کے بیمتی رہی اور اس تح کیک کو اکثر عیسائیت مخالف اور غریب مخالف (Anti-Religion) سمجھا جاتا رہا"۔

پالیس ہے یا پھراسے محض ایک صحافیان فروگز اشت سمجھا جائے؟ مگر چیف ایل یٹرک حیثیت سے وہ اس فروگز اشت سے اس فروگز اشت سے اس فروگز اشت سے اس فروگز اشت سے اپنے آپ کو بری الذمہ کیے قرار وسیتے ہیں؟ حریت فکر اور اظہار رائے کی آزادی اپنی جگہ محراس کا دائرہ تو بین رسالت تک وسیع کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

جیب الرحمٰن شامی صاحب کی ذیرادارت لکنے والے کسی اخبار شی رسالت مآب می کی پہلی وفعہ دسیکوا' دہیں کہا گیا۔ آج سے تقریباً تین سال پہلے جمل نیازی نے اعزو ہو کے ووران جادید اجر عالم کی اس طرح کا سوال ہو چھا تھا جھفت روزہ ''زعگی'' بیس شائع ہوا تھا۔ راقم الحروف کی یادداشت کے مطابق میر محض دو ایسے واقعات ہیں جن بیس کسی اخبار نے رسالت باب می ہوں۔ کیا ہے میں اس طرح کے کلمات شائع کیے ہوں۔ کیا ہے میں اتفاق ہے کہ جیب الرحمٰن شامی صاحب کے اخبار یا رسالہ بیس اس طرح کے سوالات شائع ہوتے ہیں جل

#### ф....ф....ф

ا (یادر بے کدرسول کریم میں کے کو سیکولر کہنے کی ٹاپاک جمارت متنازعہ کالم نگار ڈاکٹر جمل نیازی نے دوہارہ اپنے کالم'' جم سیفی اور خاتون محافی آئے سامنے' (مطبوعہ روز نامہ'' لوائے وقت' لا ہور، 9 اپریل 2013ء) میں کی۔ افسوں ہے کہ اسلام اور پاکستان کی نظریاتی سرصدوں کی تفاظمت کے دو بداراخبار میں بیر کستا خانہ کالم شاکع ہوا ہے۔ ہاں کھرکوآگ لگ کی کھرکے جماغ سے سرتب)

## محر ہاشم جادیہ آ زادی اظہار کے بردے میں اسلام دشمنی

مغرب می آزادی اظہار کا تعلق اس کی تہذیب کے ارتقا سے ہے جو اسکواس کے معاشرت کا بنیاوی عضر بناتی ہے۔ تاریخی طور پر جب بورپ میں کلیسا کی حکر انی تھی تو اس کے خلاف ہو لئے کے بہت برے نتائج لکلا کرتے تھے، کلیلیو (Galileo) کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ مدیوں کا وی ہن (Witch Hunt) کلیسا کے مظالم کی ایک چیوٹی می مثال ہے جس نے مغربی اقوام کو آزادی اظہار پر پابندی اورظم و جرکوایک ہی سکے کے دور خ مثال ہے جس نے مغربی اقوام کو آزادی اظہار پر پابندی اورظم و جرکوایک ہی سکے کے دور خ بھے پر مجود کر دیا ہے۔ ای لئے مغربی اقوام نے ایپ قوانین اور آئین میں آزادی اظہار کو بنیادی حیثیت دی ہے۔ اس لئے مغربی اقوام نے بنیاوی مقاصد میں بید کہا جاتا ہے کہ بید ملک بورپ میں بنیادی حیثیت دی ہو کے ان مسافروں (Pilgrims) کی بدولت وجود میں آیا جو بورپ میں کلیسا کے ظلم وستم سے بھا آری دیا میں بناہ لینے آئے تھے۔ البذا یہاں انہیں تحریر وتقریر، خرب اور تمام عقائد پڑھل کرنے کی کھل آزادی ہوگئی۔

ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بھی آزادی رائے کے قانون کومطلق آزادی حاصل نہیں مثلاً جہاں نفرت آ میز، نملی، جنسی وسایی تقید، تحریر وتقریر کی عموی طور پر پوری آزادی ہے، وہاں فحاثی، بچوں سے متعلق بنسی مواد اور کوئی الی تحریر وتقریر جوامن عامہ کے لئے لازی خطرے کا باعث مو، قانو تا مجر منع ہے۔ اور تو اور گالی دینے پر بھی آپ کو قانو تا جرمانہ ہوسکتا ہے۔ آپ امریکی صدر کی شان یا بچو میں جو چاہے، کہیں لیکن کی بھی تم کی پر تشدود مسکی آپ کوفوراً جیل آپ امر دکھا سکتی ہے۔ من الحیث المسلم اب آپ بیسوج رہے ہوئے کہ تشدد پر ابھار تا جرم لیکن مقدس بستی کا غماق اثرا جرم نہیں، یہ کیسا انسان ہے؟ لیکن بر تسمی سے بہی وہ اختلاف اور مقدس بستی کا غماق اثرانا جرم نہیں، یہ کیسا انسان ہے؟ لیکن بر تسمی سے بہی وہ اختلاف اور مقدس بستی کا غماق اثرانا جرم نہیں، یہ کیسا انسان ہے، دوران جب کوئی پر یس کا فرنس ٹائپ ک

کہانی ہوئی تو ایک پولیس افسر نے بیا ایک ایسی بات کہددی جگا مطلب کچھا ایے تھا: "اگر عورتیں رغ یوں کی طرح کپڑے پہنا بند کر دیں تو ایسے کیس کم ہو جا کیں گئرے پہنے دالے کا یہ کہنا تھا کہ پورٹ ٹو رانٹو کی عورتیں سڑکوں پرٹکل آ کیں۔ پکھنے آدھے کپڑے پہنے ، پکھے نے ایس پکھنواڑے دکھائے اور پکھنے چھا تیاں ، پکھنے نے تو سب پکھ بی اتاردیا۔ آخر کاراس پولیس افر کو معانی مانٹی پڑی۔ پورٹ جم سے ایک فض بھی کھڑا نہیں ہوا کہ بھی بیاتو آپ کار معانی مانٹھے ہیں۔

آپکا آزادی اظہار رائے کاحق ہے تو آپ کیوں معانی مانٹھے ہیں۔

کے دن پہلے بھی ایک ایک ہی کہانی ہوئی۔ داب فورڈ جوٹورانٹو کے مئیر ہیں، اکل سینی نے اپنے ٹوئٹر کے اکا دف پر لکھ دیا کہ کہ حورتوں کو جاہیے: "رفٹریوں کی طرح کیڑے نہ پہنیں، اس پہنی پورے میڈیا پر کھڑا کہ کھڑا ہو گیا، کوئی میڈیا چین ایسانہیں تھا جس نے اس مسئلے پر کوئی رپورٹ نہیں کی یا کوئی اخبار ایسا نہیں جس نے اس پر صنمون نہیں کھا، اور آخر کا دکرشا فورڈ کو بھی یہ بات کہنے پر معافی ماگلی پڑی اور پورے ملک میں کوئی ایک فیض بھی ایسانہیں تھا جو کھڑا ہوا کہ میں کوئی ایک فیض بھی ایسانہیں تھا جو کھڑا ہوا کہ میں کرشا فورڈ بیآ تھا آزادی اظہار دائے کا حق ہے، آپ کیوں معافی ماگلی ہیں۔

ادر کان دو دافعات کے بعد ، بولوکاسٹ، المٹنی کمیٹ ازم (Anti Semitism)
ادر ہظر وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا ، ان دافعات سے ہم اس نتیج پر چنچ ہیں کہ ہر چیز کی صدود کی
طرح آزادی اظہار رائے کے حق کی بھی پچھ صدود ہوتی ہیں اور دہ اس جگہ شم ہو جاتی ہیں
جہاں کی کوآپ کی رائے سے دکھ ہو ، اور سے چیز ہم نے سکھ کی ان دو دافعات سے جہاں پچھ
الی خوا تین کو دکھ ہوا جو و یسے کیڑ ہے ہیں پہنی تھیں اور انکاریپ ہوا تھا ، وہیں آ و سے ، چست
ادر جالی دار کیڑ ہے پہنے دالی خوا تین کو پولیس افسرادر کرشا فورڈ کی رائے سے دکھ ہوا۔

کوعرفے سے مسلسل ایسے ہورہا ہے کہ مغرب میں اسلام اور مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلا جارہا ہے، کبھی تواقع ٹی (میکانی ) کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، کبھی تو آپ آئی ذہبی کاب کوجلانا چاہتے ہیں، کبھی آپ ان کے نبی پر فلمیس بنانا چاہتے ہیں، اور پھر اسکوآزادی اظہار رائے کا نام دے کر پوری قوم بن کر اسکا دفاع بھی کرتے ہیں۔ جب مسلمان احتجاج کرتے ہیں اسکووائیلٹ ایک (Violent Act) کا نام دیا جاتا ہے، جب کہ آپ مسلمانوں کے عمل کو فریدم آف ایکسیریشن (Freedom of یہ کے مغرب پورا بحیثیت یہ کہ مغرب پورا بحیثیت

معاشره ایک منافشت کا شکار ہے۔ استے بال ، ہروہ چیز جواکو بری کھے گی ، وہ چاہے مجی ہو، استے خلاف احتیاج ہوگا جر جائز ہوگا۔

کودن پہلے لیمیا ش ایک جوم نے امر کی ایمیسی پر حملہ کر کے اسکے ایک سفیر کو ہلاک کر دیا ، سب جانتے ہیں کہ کی سفیر کوئی کرنا جائز جیں ، کسی ایے فض کوجس نے اس کام میں شمولیت افقیار کی آئی کرنا جائز جیں ۔ لیمین سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟؟؟ یہ وہ پائی ہے جو باغری میں اٹمل رہا تھا ، اب وہ باہر کئل رہا ہے ۔ لیمیا شمی ہیں بیانار کی امریکیوں نے بی پھیلائی متی ، کچھ ہی دن پہلے مغربی میڈیا اس بات پرخوش ہورہا تھا جب لیمیا کے لوگوں نے اپنی مدر کوئی کیا ، آج وہ کی لیمیا والے ایک امریکی سفیر کوئی کررہے ہیں ، یہ وہ کا امریکی سفیر کوئی کررہے ہیں ، یہ وہ کی امریکی ہیں جن کو دن پہلے انکی مدد کررہے ہیں افریکی ہیں جن کو ان لوگوں نے بارا ہے ، جن پر اپنا خصر نکالا ہے۔

منظر الزیدی تو آ یکو یادی ہوگا، یکھ زیادہ پرانی بات نیل ہے، بیدہ صحافی ہے جس نے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش پر فقد ایک جوتا پھیکا تھا، مغرب نے اسکے فریدم آف ایکسپریشن کا جواب بوے احتصا انداز سے دیا، اسکو نہ صرف مارا کیا بلکہ گارگان کے مطابق رہائی کے دن اسکا ایک دانت بھی ٹوٹا ہولد یکھا گیا، قید کے دوران کی ایک اخباری رپورٹ کا کہنا ہے کہ دہ اتنا ذخی تھا کہ عدالت بش بھی ٹیش ٹیس ہوسکا۔

لیل العطار کے بارے میں بھی جان لیں جسکے گھر پر امریکی آری نے اس وجہ سے بہب برسا دیے کوئکہ اس نے اس وجہ سے بہب برسا دیے کوئکہ اس نے ایک بوٹل کے دروازے پر جاری ڈبلیو بش سینئر کی تصویر بنائی تھی اور سب لوگ اس پر جوتے رکھ کر جاتے تھے۔ اب استان انتہا پہند لوگ جمیں ہے سب سکھا کیں کہ ہم نے احتجاج کیے کرتا ہے تو اسکودوغلا پن بی کہا جا سکتا ہے۔

آیے اب میں اور آپ مغربی معاشرے سے بوچھتے ہیں کہ لیل العطار اور برطانوی شیراوے کی بوی کی تعاش کیاں شیراوے کی بوی کی تفوریں شائع کرنے والوں کی آزادی آرٹ یا آزادی محافت کہاں ہے؟ یا منظر الزیدی کی اظہار کی آزادی کہاں ہے؟ کرٹا فورڈ اور پولیس والے کی آزادی اظہار دائے کہاں ہے؟؟؟

مغرب کو پہ ہے کہ مسلمانوں کو کہاں اور کیے ذک پہنچانی ہے۔ یہ چر سیکھتے ہیں اور کیے ذک پہنچانی ہے۔ یہ چر سیکھتے ہیں اور ہاتھ چہا جاتے ہیں۔ جب بھی مغرب سے ایسا واقعہ ہوتا ہے (مغربی میڈیا اور مکومتوں

کے مطابق) چھ افراد کی حرکت ہوتی ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایسے چھ افراد کو ایک ایسے کانون کی چھتری مبیا کر دی جاتی ہے جوان قوموں کی اکثریت کے نمائندے مناتے ہیں؟ ا کے ای جمہوری اصولوں کے مطابق ہیشہ ہی مغرب سے کوں ابیا ہوتا ہے کہ "چھدافراد" ونیا كي نسف آبادي كاء ان كي الهامي كتاب كاء الحك ني كريم عليك كا غماق الرات بير (نموذ بالله) آخر کوں؟ یہ تایا جائے کہ بیکونے جمہوری اصول کے تحت جائز ہے؟؟ ایسے تفحیک اور تو بن آمیز مواد کی اشتعال انگیزی کے پھیلاؤ کے لیے انہی کے ادارے بور چر حکر حصہ لیتے ہیں۔اور دنیا کی نصف آبادی کی طرف سے ایسے مواد کو مغرب کے اور مغرب میں قائم ترسیاتی ادارےالیےمواد کے ہٹائے جانے کے جائز مطالبے کو دعونت سے محکرا دیتے ہیں۔ یہ ایک اچا تک رونما ہونے والا واقعہ نیس۔ جدید تاریخ میں مخرب سے اس شرکیز اور تکلیف دو حرکات کا سلسلہ اصف صدی سے جاری ہے۔ تو کیا وجدا یک چڑیا تک کا دردر کھنے والے، اینے مکوں میں پائے جانے والے حشرات الارض تک کے لیے قانون سازی کرنے والے، كوكرمملمانوں كى دلى تكلف كوچ يا كورد كے برابرنين جانے حشرات الارض ك لیے قانون سازی کرنے والے دنیا کی تقریبا نسف آبادی کے مسلمانوں کو انسان سجھتے ہوئے ان کی ذہی ول آزاری روکنے کے لیے کوئی کا نون یا ضابط وضع کرنے کو تیار نیس؟ کول؟ مسلمان رومل میں احتجاج کرتے ہیں جبکمل بمیشد مغرب سے موتا ہے۔ تو چرکون انتہا پند اورفرنون ہوا؟

امر کی حکومت اور امر کی وزارت خارجہ کی طرف سے بار بار بیکها جارہا ہے کہ اس
سما خانہ فلم سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں لیکن مسلم مما لک کے عوام اس حکومی موقف کو
عذر لنگ سے تعبیر کرتے ہیں اور یوں سارے مسلم ملکوں میں امریکا کے خلاف پہلے سے موجود
نفرت میں اور شدت آ جاتی ہے۔ مغربی ملکوں میں دین اسلام کے خلاف آئے دن کوئی نہ کوئی
الی حرکت کی جاتی ہے جومسلم ملکوں میں بھونچال بیدا کردتی ہے۔

اس حوالے سے ترتی یافتہ مغربی ملک اس موقف کو دہراتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں چونکہ اظہار رائے کی آزادی ہے، اس لیے اس آزادی کے ظاف کوئی کارروائی ممکن نہیں ہوتی۔اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی فکر اور آزادی اظہار رائے کے بغیر

کوئی مک منطق طور پرترتی کی راہ پرآ کے دیں بیز بدسکا، اور ہم بھی آزادی فکر، آزادی اظہار رائے کو معاشرتی ترقی کے لیے ناگزیر بھتے ہیں لیکن خود مغربی سیاسی مفکرین کا اس جوالے سے سیاسرار ہے کہ آزادی فکر واظہار انسانی معاشروں کے اعد فساو اور نفراؤں کا سبب بنتے ہیں تو الیک آزادیاں انسانوں کے ایمان سب بنتے ہیں تو الیک آزادیاں انسانوں کے ایمان سب بیات معادات کے لیے فائدے کے بجائے نشسان کا باعث بن جاتی ہیں۔

امریکا دنیا کی سب سے بدی اقتصادی اور فوقی طاقت ہے، اس حوالے سے اس پر پاور پر بید ذمد داری عاید ہوتی ہے کہ وہ آزادی فکر واظمار کو آئی چوٹ نددے کہ بیآزادی وسری قوموں کے لیے نا قائل برداشت ہو جائے اور اس هذت پندی میں اور اضافہ ہوجائے جس سے ساری دنیا پہلے ہی پناہ ما تک رہی ہے۔

جھے اچھی طرح یاد ہے کہ امریکی صدر جاری ڈیلیو بش جونیز کے دوسرے دور عکومت بی منیں نے اخبارات بی پڑھا تھا۔ کی اخبار نے امریکہ کی اُس دَور کی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس (Condoleezza Rice) کا ایک کارٹون بنایا تھا اور اس کارٹون بی اُس کے پیٹ سے ایک نیا مشرق وطی جنم لیتا ہوا دکھایا گیا تھا۔ تب مغرب اس اقدام کے خلاف چیا، امریکہ دھاڑا اور آزادی اظہار رائے کی شِق کو بھول گیا۔ حالا نکہ ان کا کہتا ہے ہے کہوت اور جنگ بی سب پھے جائز ہے۔ لیکن خاتون وزیر خارجہ کی ہے عزتی برداشت نہ ک۔ دوسری جنگ علی سب پھے جائز ہے۔ لیکن خاتو وشار ملاکر لاگوں پر ہنہ مورٹوں کو چند پونڈ اور دوسری جنگ علی ہزاروں اور دیگر جنگوں میں ان امریکی اور اتحادی فوجیوں اور افسروں نے جاپان، کودیا میں ہزاروں اور دیگر ممالک کے اعداد وشار ملاکر لاگوں پر ہنہ مورٹوں کو چند پونڈ اور ڈالرز کے موش بیچا اور ان نشے سے ڈھت فوجیوں نے مورٹوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا۔ مسلمانوں میں خواعہ اور ان پڑھ ہرشم کے لوگ موجود ہیں۔ چودہ صدیاں گزر مسلمانوں میں خواعہ اور ان پڑھ ہرشم کے لوگ موجود ہیں۔ چودہ صدیاں گزر مسلمانوں میں خواعہ اور ان پڑھ ہرشم کے لوگ موجود ہیں۔ چودہ صدیاں گزر مشلم کی لیک موجود ہیں۔ چودہ صدیاں گزر مسلمانوں میں خواعہ اور ان پڑھ ہرشم کے لوگ موجود ہیں۔ چودہ صدیاں گزر میں میزان ہیں مقدس کتاب کی بے حرشی نہیں کے جم کسی مالی

مسکس کین آج تک سی مسلمان نے سی مقدل کتاب کی بے حرتی نہیں گے۔ بھی سی جائل ادان نے بھی سی بار مسلمان نے سی مقدل کتاب کی بے حرتی نہیں گا۔ یک ناوان نے بھی سی بارسول کی گتافی کا اقدام نہیں کیا۔ اُن پر بہت سے خت ادوار بھی آئے اور گزر گے۔ لیکن ان کے ایمان نے الیک کوئی جرزہ رسائی گوارا نہ کی۔ کیونکہ آٹھن مدنی مان اور گزر گے۔ لیکن کوئی جرزہ رسائی گوارا نہ کی۔ کیونکہ آٹھن مدنی مان کو سال تا جدار بیارے آقا حضرت محمد منافی مقدہ ہے کہ تمام انبیا کرام علیم السلام معموم بیں ، گاہوں سے مت گھٹا کہ بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیا کرام علیم السلام معموم بیں ، گاہوں سے باک بیں۔ اور ان کو اللہ عز وجل نے بے شار مجزات سے نوازا۔ ان کے مجزات کا تذکرہ

قرآن مجید میں موجود ہے۔مجدول میں سیکلوول خلبے دوسرے نبیول کی شان میان کرنے م ہوتے ہیں۔ملمان میچ بھین می سے حضرت مریم علیما السلام کی یا کیزگ کی شان کو مجدول می سنتے ہیں اور بدان کے ایمان کا حصہ ہے۔قرآن یاک کی انسویں سورت کا نام مریم ہے۔اس سورة على جس طرح حضرت مريم كى ياكيز كى بيان كى كئى۔ تورات اور انجيل على بحى استے زور سے حضرت مرمم کا دفاع موجود کیل ملک أن کی اپنی تدایمی کمایوں عمل تو ایف کی وجہ سے دوسرے نبیوں کے بارے میں اسک اسک یا تھی کھی ہوئی ہیں کرائل سلام کے نزدیک وہ بمی گنافی ہے۔ جبکہ ہم حضرت محرصلی الله طلبہ وآلہ واصحابہ وسلم کے ساتھ و مگر تمام البامی زموں کوابنے ایمان کا حصہ جانتے ہیں۔اور ہم اپنے نی کی تعریف بھی خوب میان کرتے ہیں اور بوں مسلمانوں کے ایمان کو حرید معبوطی حاصل ہوتی ہے۔ وہ مجمی محتا فی کرنے کا سرچ میں سکتے۔ ان کے ہاں اسی سوچ کا خواب میں آ جانا ہی کال ہے۔ انسانی تاریخ سلمانوں کے ہاتھوں اسی کوئی محتافی ابت بیس کرسکتی۔ان کی گوائی ہے کہ اگر دنیا كے كى بھى فض نے الى بدمعاشاندوكت كى تو كروه زين كے اور نظرندآيا۔اس سے سلے ماہے اس کا کوئی بھی قرمب یا مقیدہ تھا۔ گتا خاند حرکت کے بعد متاخ قرار پایا ادر اینے انجام کو پہنچا۔

اب یہ کیے ممکن ہے مسلمانوں کی ایمان کی جان ہی آخرافر مان ہی تھی کی ذات ہو کوئی شتی القلب حرف افھائے اور ان کی فیرت ایمانی کو جوش نہ آئے۔ دراصل تمام مسلمان ایک تو م ہیں۔ اسب واحدہ ہیں۔ قری طور پر ایک اُمت ہیں۔ دہ جنوبی ایڈیا کے ہوں ، مشرق وسلی ، وسل ایڈیا کی ریاستوں کے ہوں ، جنوب مشرق اور مشرق ہید کے یا حصن و روس کے ، آسر یلیا و انٹارکٹیکا کے ، یا پھر ساحل نمل کی پٹی کے ، افریقہ کے ہوں یا پورپ کے ، امر یکہ کے ہوں یا کنیڈا کے وہ آئیں میں ایک جسم کی مانکہ ہیں۔ ان کے ایمان کی روح رحمۃ التحلیمین کا عشق ہے۔ ان کے ول کے اور مدینے کے نام سے وحر کتے ہیں۔ ان میں کوئی معولی فسق و فجو رہوتو ہولیکن مدنی آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کی عبت میں کی بیں۔ ان میں کوئی معولی فسق و فجو رہوتو ہولیکن مدنی آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کی عبت میں کی بیں۔ ان کا دین امن کا سب سے ہوا مکم بردار بھی ہے۔ ادر اس کی کا عملی نور بھی مرف مسلمان قوم نے دکھایا۔ آؤ بھی دیکھو! اس معیم فات کہ مدین کا فاتحانہ کا عملی نور بھی صرف مسلمان قوم نے دکھایا۔ آؤ بھی دیکھو! اس معیم فات کہ مدین کا فاتحانہ

تدازلين ووشفقت سيفرما ديناب

لا تعریب علیکم الیوم افھبوا فائتم الطلقاء.
اپنی زیرگی کے برترین دشمنوں کوعام معافی کا اعلان!
اوراس پر ممل بھی!
اپنی بٹی کے قاتل کو بھی معانی!
اپنی بٹی کے قاتل کو بھی معانی!
اے دنیا بیس اس کے جمنڈے اٹھانے والو!
لے کرآ ڈاپنی تاریخ ہے الی کوئی مثال!
کھلا چیتے ہے۔

#### ادارىيدوزنامه "اسلام"

### آزادی اظهاراور برداشت کےمغربی فلفے کی حقیقت

نسل برس کے خلاف اقوام حقدہ کی عالمی کانفرنس، ایرانی صدرمحود احمدی نواد کی تقریر کے دوران مغربی سفارتکاروں کی الزبازی کے باعث بدحرگی کا شکار ہوگئ۔تقریر کے ظاف یہود یوں کے مامی مغربی ممالک کے سفار اکاروں نے کا فرنس سے واک آؤٹ کیا، اقوام حمدہ کے جزل سیرٹری اور یہودی نواز مغربی رہنماؤں نے ایرانی صدر کی تقریر کو تقید کا نثانہ بنایا۔ پرکوشردع مونے والی 5 روزہ کا فرنس میں جب ایرانی صدر نے تقریر شردع کی تو شدید الزبازی کی می۔ احدی نژاد نے معوضہ فلسطین میں اسرائیلی حکومت کو کمل نسل پرست ادر ظالم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہود یوں نے یورپ اور امریکہ سے فلسطین میں آ کرنسل بری بری حومت قائم کے۔احدی نواد کی جانب سے اسرائیلی مظالم کوحوالہ دے پر بورٹی بوٹین کا وفد بھی ہال سے باہر لکل کیا تا ہم وہاں موجود شرکا کی بدی تعداد نے ایرانی صدر کی تقریر کوسراہا۔ تقریر کے دوران 2 افراد کواہرانی صدر پرحملہ کرنے کی کوشش پر پولیس نے حراست میں لے لیا۔ یدائی"مبذب"،" رق یافت" اور"لبرل" مغربی ممالک کا طرزعمل ہے جوساری ونیا کو" برداشت"،"" زادی اظهار" اور"جهوری حقوق" کا درس دیے نبیل تھکتے۔ ایرانی مدرائ سات كان كان كان من الله ياد كورت كالرجيوانيس كا يقد اليس وبال ونيا یں نسل بڑی مے خلاف بس ایک تقریر کرنامتی جس سے انفاق کرنا کسی پر لازم نہیں تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک رکن ملک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے بیان کا جمہوری حق تھا کہ وہ جنیوا نورم کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے۔ اختلاف رائے کومنٹا اور برداشت کرنا خود اقوام متحدہ کے جارٹر کا مجی حصہ ہے۔ ای جارٹر کو سامنے رکھتے ہوئے مغرب دو سال قبل ڈنمارک کے ملعون اخبارات کی جانب سے تو بین رسالت عظی کے بدترین جرم کو حمایت و اعانت كرتا رہا۔ اب مرف اس بنا يركنسل برستى كے خلاف عالمي كانفرنس ميں ايراني صدركي

جانب سے اسرائیل برتقید کی من مغربی ممالک کے سفار تکاروں نے شمرف اقوام حمدہ کے زيرا بتمام منعقده كانفرنس كوسيوتا وكرديا بلكه ايراني صدر يرجسماني صلى كالمحش كالمخل أور واويلا مجاديا كما كداراني صدر في "مواوكاسك" كودراما قراردك كر كويا كم غضب دهاديا ہے۔ بیکس کوئی اتفاقی واقد نہیں ، بے کہ ایرانی صدر نے کافرنس کے دوران جذبات سے مغلوب موکر کوئی اشتعال انگیز بات کی ہو اور اس پر معربی سفار تکاروں نے واک آؤک كرنے كا اپنا "جهورى حل" استعال كيا مو، بلكداكك سوے سمجے مصوب كے تحت نسل يكى ے خلاف کا فرنس کوسیوتا و کردیا حمیا تا کہ اس پلیٹ فارم پڑ اسرائیل کی نسل پرست محومت ے" کارناموں" کا تذکرہ می نہ کیا جائے۔ چنانچ صبونی لائی کے باتھوں میفال امریک حومت نے پہلے بی اس کانفرنس کے بائیکاٹ کا اعلان کردیا تھا اور آسٹریلیا، اٹلی، بالینڈ اور جرمنی نے ہمی اس کا ساتھ دیا تھا۔ان ممالک کے نزدیک ایرانی صدر مولوکاسٹ کے افکار ے "مجرم" ہیں گویا کہ بولوکاٹ کے بہودی ڈرامے پرائیان لانا بوری انسانیت پر واجب ہے اور جواس پر ایمان لانے کو تیار نہ ہو، اسے اقوام متحدہ کے کسی فورم پر بات کرنے کا حق بھی ماصل نیں۔ یور بی ممالک نے کا نفونس میں شرکت کے لیے اپنے سریرا ہوں کے معمولی ورج کے سفارتی نمائدے بیج تاکہ بور فی سربراموں کے کان"مقدس اسرائیل" کے خلاف یا تیس سننے کے دحمناؤ' سے آلودہ نہ ہول ادر پھران مندوبین نے صدر احمدی نژاد کی تقرير شروع ہونے سے قبل مى كانغرنس ميں برئامہ مجا ديا تا كدار انى صدر بات بى ندكر كيس-اس سے اعدازہ لگایا جاسکا ہے کہ مغربی قون میں سی سنے اور تھائن تسلیم کرنے کا کتا حوصلہ یا باتا ہے ادرمفی بحریبودی لائی نے کس طرح مغربی معاشرے کو احساس جرم میں جلا كر ك فكرى طور بر برغمال بنا با اوا ب-

ارانی صدر محود احمدی نراد پوری اسلای دنیا کے نمائندے نہیں ہیں اور بدھتی سے
ایران کے ساتھ ایسے کئی چیدہ مسائل کے ہوئے ہیں جن کی بنا پر وہ اسلامی دنیا سے تھائی کا
ایران کے ساتھ ایسے کئی محمد کی بیان کردہ اس حقیقت سے کس کو اختلاف نیس ہوگا کہ اسرائیل کا
د بود تی عالمی طاقتوں بالخصوص مغرب کی نسل پرستانہ سوچ کی مربون منت ہے۔ یہودی
عقیدے کے طور پر وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں بچھتے اور ان کے نزدیک مخالف نہ نہ ہب
بالخصوص اسلام کے مانے والوں کوئل کرنا یہاں تک کدان کے بچوں او رخواتی کو بھی تہ تی

كما عن مبادت بــ فروير امراكل جارحيت كـ دوران يبودي ريول كابه "فوك" عالى میڈیا یس شائع اورنشر موا تھا کہ اسرائیلی فوج کومسلمان بجاب اورخوا تین کو مارنے کاحق حاصل ے۔اب الی ریاست کو ونسل برست" کہنا تو بہت عی مهذب اور نہایت محاط تعیر ہے ورند جو القاب دنیا مجر کے یہودی جرمن نازیوں کے لیے استعال کرتے ہیں، ورحقیقت ال کی اولین اور اصل معداق وه خود بین - اسرائل کی بوری تاریخ بدمعاشی، فیشه مردی، سفاکیت اور زعر کے سے مری ہوئی ہے اور دنیا کی کوئی بمائی الی ٹیس ہے جومموغوں کی جلت اور خسلت میں شائل نہ ہو۔ امریکہ کی جانب سے معونیت کی حایت مایدای بنایر ہے کہ خود امريك كانيا وجود مى سل يرى كى اينول يرقائم بهدامريك كى بنياد لاكول ريدافديزك لاشول پر رکی گئی تنی اور امریکیول نے افریقہ کے سیاہ قام باشعدوں کو جانوروں کی طرح جازوں میں بربر کر امریکہ لے جاکران کے ساتھ کی صدیوں تک جس طرح کا فیرانسانی سلول رواد کها، وه انبانی تاریخ کا ایک انجائی شرمتاک باب ہے۔ یہ انجی مرف بھا سام يس كل كى بات ب جب امريك بن كالول كوكورول كے بماير عن بيضنه ال كا معرت كا بول یش آئے، یماں تک کرمادت گاہوں بن ان کے ساتھ مبادت بن شریک ہونے کی محل البازة بيل في امريك لا كوك شول اوداك افر على النسل آ وص كال ففس كواينا مدد منت كرفي ك إدجوشد واحال يم كطاب عالل كل سكا عادد الديك جب ك وہ کی بی مالی فرم یراس موضوع یر بات کرنے کو بھی تیار نیس ہے۔امر یکہ نے آ ٹھ سال قل ہونے والی نسل پرست فالف کا فارس کا بھی بائیکاٹ کیا تھا ادراب بھی اس نے مسونیت ك وباد يس فراركا راسته القيار كرن عن على عافيت جانى ب-كياس اقدام ك بعداب امریکہ اور مغرب کو میرواشت' اور ''آزادی اظہار'' جیسی اصطلاحات استعال کرتے ہوئے م کوشرم محسوس ہوگی؟

#### ادارىدروزنامە جمارت كراچى

### آزاد خیالی اور آزادی اظهار کے جنازے

ايسا محسوس موتا ب كرفرانس في تصمفرني ككول خاص طور يرمفرني يورب شيء آزاد خیالی اور آزادی اعبار کے حالے سے رہنما اور طلامت کی حیثیت مامل ہے اپنی تاریخی حیثیت سے وسمروار مونے کا فیملے کرلیا ہے، اس کا جوت وہاں سے آ زاد خیالی اور آزادی اعبارے جنازوں کے الحنے کا ووقل ہے جومسلسل وسعت احتیار کررہا ہے۔ یکم مرمة قل فرانس ك كومت نے يونوا برز كوويا كے مدر على مزت بيكووي كى اسلام اور مغرب ہے متعلق کتاب پر بابندی ما مرکردی تھی، محرف میاں عددی اور بعض دوسرے مسلم مظرین ک سلال ك اشاعت اور الليم ير بايشرى ماكد كي جائے ك خرا كى- اس ك بعد مال مسلم طالبات كاسكارف اور عد كمستلد في الك طوقان برياكديا اورفرانس كم المستعلم في اسکارف کوفرانس کے سیکور طرز تعلیم کی روایت کے لیے عطرہ قرار دیے ہوئے اسکارف اوڑھے یر یابعری عا کرکردی اوواب خبرآئی ہے کرفرائس کی حکومت نے ملامہ بوسف قرضاوی ک کتاب"اسلام می طال اور حرام کا تصور" کے فرانسی اید یعن یا بایندی ما مرکدی ہے۔ فرائس كى حكومت كاكمنا ب كركاب كالب ولجد مغرب كے خلاف ب اوراس سے وام ك جذبات بحرك سكت إن اوراس مام كو تطره لاحق بوسكا ب- وليب بات يدب كريكاب فرانس میں 1991ء میں شائع ہوئی تھی، لیکن فرانس کی حکومت کو اس وقت کاب سے خطرناک مواد کا خیال نیس آیا۔ کتاب کے ناشر نے پابندی کے سلسلہ میں میں گئت افغات ہوئے عدالت سے رجوع کرنے کا فیملہ کیا ہے، مئلہ کا ایک اہم پہلویہ ہے کہ کماب کا فراتسی زبان میں ہونے والا ترجم صرف تو ہزار کی تعداد میں شائع ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود مجى فرانس كى محومت نے اسے اس عامد كے ليے ايك قطره قرادويا ہے۔ مسلم دانشورول اورمنکرین کی تابول پر کلنے والی بے در بے پابند بول کو د کھے

ہوئے خیال آتا ہے کہ آخر وہ کون ی چنر ہے جس سے فرانس کی حکومت خوفز دہ ہے۔ ظاہر ہے كه علامه قرضادي كى كتاب جو بنيادي طور پر حربي مي لكسي كي متى، فرانس مين آياد حرب باشدوں کے لیے فرانسیی میں ترجمد میں موئی موگی علامة قرضاوی کی بیشتر کتابیں انگریزی مں ترجمہ ہو چی میں اور جمیں یاو پڑتا ہے کہ بیا کاب بھی اگر بزی می ترجمہ ہو چی ہے۔ کہنے كا مطلب يد ب كد حرب ونيا سے تعلق ركتے والے مسلمان اسے يوميس مح تو حربي مي پرمیں مے اور جومسلمان عربی سے واقف نہیں ہیں، وہ اس کے اگریزی ایریشن سے استفادہ کر کتے ہیں۔اس لیے کتاب کا فرانسین ترجمہ بنیادی طور پر مقامی لوگوں کے لیے کیا حمیا ہوگا اور یس اص خطرے کی بات ہے۔ فرانس کی حکومت کا کہنا کہ کتاب کا لب ولچے مغرب کے ظاف ہے، بنیادی طور برایک خلاولیل ہے، آگر کتاب محل مغرب کے خلاف لب و لیے کی مال ہوتی تو اس میں خطرے کی کوئی بات نہتی، بلکے فرانس کی حکومت اے ایک مثال کے طور یر پیش کرے اینے عوام کومسلمانوں کی مغرب وقمنی کا یقین ولاسکتی تھی، لیکن ہات سے سے کہ کتاب میں حلال وحرام کے اسلای تصور کے وربعہ مغربی تکری محرابیوں کو مدل طریقے سے واضح کیا گیا ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ فرانس کا کوئی بھی غیر جانبدار فخض کتاب ہے اڑ قبول کیے بغیر نہیں روسکا، چانچ فرانس کی حکومت کا اصل خوف سچائی اور اسے تبول کر لے جانے کا خوف ہے۔مغرق ونیا مکا لے اور گفتگو کی روایت کی ملمبردار بنتی ہے اوراس کا کہنا ہے کہ ہم دلیل کی بنیاد پر باب کرتے ہیں ادرمسلمانوں کوتشدد کی زبان کے سواکوئی زبان آتی ی بیں۔ تاہم محسوں بیہور ہاہے کہوہ تاریخ کے ایک اہم موڑ پرجس چز سے سب سے زیادہ خوفزدہ نظرآتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ سجیدہ مکالے کا امکان ہے۔مسلم ویا کے خلاف ان كے شديد مرو پيكنده كاايك بهلويہ ہے كه مكالمے اور كفتكوكى فضائى يدا نہ مونے دو، بكل اس کے جرامکان کومسمار کردو اورمسلمانوں کو اتنا بے اعتبار کردو کدان کی بات کو اگر کوئی سے می واس ماهبارنه کرے مغربی حکومتیں جیسی بھی ہوں، لیکن وہ رائے عامہ کونظرا عداز کرکے مر و استریک اور برحقیقت ہے کہ مغربی ملوں کی رائے عامد کی اکثریت مسلمانوں کے ظاف اہمی تک کوئی شدید رائے نہیں رکھتی، البتہ مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپیگٹٹرے کی وجہ مران مران برن برحران مرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المراز المرائل الم فرانس کی خومت اسلام کتب برجو بابندیاں عائد کررہی ہے بظاہروہ ایک عام

اورمعولی کی بات ہے، لین ایسا ہیں ہے۔ یہ معالمہ بہت اہم واقعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔
آ عدے رہے نے، جوفرانس کے متاز نادل نگاروں اور فقادوں جس ہے ایک ہے اور جس نے
اد بجل، شاھروں اور مام فرانسی نو جوانوں کی کی سلوں کو متاز کیا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے۔
"اس کتاب کو مجینک دے اور باہر آ جا، میری تمنا بس اتی ہے کہ اس کتاب کو
پڑھنے سے میرے دل جس باہر آنے کی خواہش بید ہوجائے، کہاں سے باہر آنے کی؟ اپنے
شہرے، اپنے فاعمان سے، اپنے کمرے سے، اپنے خیالوں کی دنیا ہے۔"
فرانس کی حکومت کو شاید بی خطرہ ہے کہ فرانس کے حوام اگر مسلم وانشوروں کی
تحریریں پڑھ کراپنے خیالات کی دنیا سے باہر آ محاتو کیا ہوگا؟



# ادار پیفت روزہ 'منرب مومن' کراہی مروا داری کے دعو پیرار کہاں ہیں؟

وٹیا میں ازل بی سے خمر اورشرکی تو تیس مدمقائل ربی ہیں۔ بیشہ سے تی اور پاطل کے ورمیان جگ ربی ہے۔ معرکہ روح و بدن میں اللہ پامروی سے الزنے والے موثنین کا ساتھ ویتا ہے اور شیطان کو ہورپ کی معینیں بی کافی موتی ہیں۔ علامہ اقبال نے مرسول مہلے کہا تھا ۔ ، برسول مہلے کہا تھا ۔

متیزہ کار رہا ہے اذل سے تا امروز جراغ مسلق ﷺ سے شرابے ایکی

کر پوگوں سے چراخ محری ملک کو بھانا جاہتا ہے لین اس میں وہ متنا آگ بوحتا ہے، اس چراخ کی روشنیاں مرید توانا ہوتی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے ون گزرتے جارہ ہیں مالم کفر کی جانب سے اس چراخ کو بھانے کی کوششیں پوستی جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امر کے ، برطانی، فرانس، جرشی، آسر یا جیسے حقوق انسانی کے جہتن ہونے کے دو یداروں کے چرے سے فتاب بھی اللی جارہا ہے۔ حقوق نسوال کے میں گھلنے والوں کی بھی اترتی جاری ہیں۔ "وہشت گردی کے ظلاف جگ" وراصل کس کے خلاف ہے؟ یہ حقیقت بھی ڈھی جاری ہیں۔ دوہشت گردی کے خلاف جگ" وراصل کس کے خلاف ہے؟ یہ حقیقت بھی ڈھی مھری خاتون کے بھی راز فہیں رہا کہ ایک مورت کو کوڑے مارنے پر چی و پکار کرنے والا میں گھی معری خاتون کے بحری عدالت میں آل پر کوں جی سادھ لیتا ہے؟

31 برس کی مرواشرینی کوگزشتہ ہفتے جرمن فض ایکس ڈبلیو نے جرمن عدالت علی علی مرواشرینی کوگزشتہ ہفتے جرمن فض ایکس ڈبلیو نے جرمن عدالت علی علی ماضے 18 بارچاقو مارکر هبید کردیا تھا۔ شیر بنی اسکارف کا بنتی تھی جس پر ایکس اسے موجد میں گروہ کہا تھا۔ خاتون نے ایکس کے خلاف مقدمہ وائز کردیا۔ جرمن جول نے ایکس کو تصوروار پاکر 50 بزار ڈالر کا جرمان کیا۔اس فیلے کے خلاف مزم نے ایکل وائز کردی کی ساحت کے دوران جب شرینی اپنے خاعدان سمیت عدالت علی موجود میں مقدے کی ساحت کے دوران جب شرینی اپنے خاعدان سمیت عدالت علی موجود

متی، ملزم نے خاتون پر مملہ کردیا۔ اس کے شوہر نے جب اس کو بچانے کی کوشش کی تو جران پولیس اہلکاروں نے اس پر فائز کھول دیا جس سے وہ شدید زخی ہوگیا اور اطلاعات کے مطابق ملزم کو پاگل قرار وے کر رہا کرانے کی کوشش کی جاری ہے۔ شرینی 3 ماہ کی حالمہ تعیس۔ حطے کے وقت ان کا 3 سالہ بیٹا بھی موجود تھا جو اپنی مال کوئل ہوتے و کیے کر سکتے میں آگیا۔ "شہیدة الحجاب" کو اسکندریہ میں سپرو خاک کردیا گیا۔ ان کے جنازے میں اعلیٰ معری اہلکاروں نے شرکت کی۔ واضح رہے کہ جرمن کا آگیان جرفض کوآزادی دیتا ہے۔

اس چھوٹے سے واقعے نے مغرب اور اس کے باشدوں کی ''انسان دوئی'' کا بردہ واک کردیا ہے۔مسلمان ممالک میں سیکورازم،مغربیت کورواج دینے کے لیے دولت کے مند كول دينے والے بيمغربي ممالك خودمىلمانوں كے ساتھ كيسا سلوك كرتے ہيں، اس سے اعدازہ لگایا جاسکتا ہے۔ بیورتوں کے حقوق کے علمبردار بننے والے خاتون کو مجری عدالت میں قل ہوتا و کھتے رہے۔ صرف یکی نیس بلکہ بچانے والے شو برکو کوئی ماردی اور اب مغرب کے نزدیک، مظیم "كارنامدانجام ديے والےاس كے قاتل كو بجانے كى كوششيں كى جارى ہيں۔ مسلمان ملک میں مسلمانوں کے ہاتھوں کسی مغربی خاتون کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو پوری دنیا تڑے اٹھتی کیکن شرینی کا جرم بیرتھا کہوہ مسلمان تھی اور سب سے بڑھ کرید کہوہ ہا جاب تھی۔ اس کے لیے تمام طعنے اس نے سے اور پھراس کے لیے شہید ہوگئ ۔ ابھی تک ندسی مسلم سربراہ نے اس برکوئی سخت رومل دیا ہے اور نہ عالمی براوری کی طرف سے کوئی توانا آ واز آئی ہے کونکہ یہ واقعدمسلمانوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس سے قبل متبوضہ کشمیر میں 2 کشمیری طالبات کی عصمت دری کا واقد بھی ونیانے شندے پیوں مضم کرلیا۔ فرانس کے صدر کولس سرکوزی کا کہنا ہے کہ فرانس جیے جمہوری معاشرے میں کسی عورت کو برقع بہننے یا سر بوقی کی اجازت نہیں سطے گ۔ برطانوی وزیر خارجہ جیک اسرا کے مطابق عجاب باہی تعلقات عل ر کاوٹ ہے۔ سیجم میں شاختی کارڈ کے اجراکے لیے خوا تین کا شکے سر ہونا لازم قرار دی**ے یہ فور** کیا جارہا ہے۔ کچے عرصہ لل غزہ پر اسرائلی جارحیت میں فاسفورس بمباری سے 250 معسوم بح ا اورخوا تین کوشهید کیا گیا۔ بزارول فلطینی تهد خاک طا وید کے لیکن اقوام حصد عل فر تقرر داد پی موئی می تو امریکداس دیو کرتا رہا۔

مغربی ممالک کی بیرمنافقت، بیروور کی، مسلمانوں کے ساتھ بید برتاؤ، مسلمانوں کی

فی علامات پر بی تقیدی، مسلمانوں میں تیزی سے بداحساس جنم وے ربی بیر، کدوه مسلمانوں کے ساتھ تھل جگ پراتر آئے ہیں۔ایک طرف امریکی صدر بارک اوباما مغربی ونیا ك نمائد \_ بن كر عالم اسلام سے ف تعلقات كى ابتداكرنے كى خواہش كرتے ہيں تو دوسری طرف مظلوم فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کی حمایت کی جاتی ہے۔مظلوم تشمیریوں کے بجائے ظالم جمارت کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ کوامنانامو بے میں قرآن باک کی تو بین کی جاتی ہے۔ زبان کی تو یوں کا رخ حجاب کی طرف مڑا رہتا ہے۔ شہیدۃ الحجاب کے وحشانة تل براس كے قاتل كو چيروانے كى كوشش كى جاتى ہے۔ كشميرى طالبات كى عصمت ورى پر جیپ لگ جاتی ہے۔ان اسلام مخالف اقدامات کے ہوتے ہوئے بیکس طرح ممکن ہے کہ عالم اسلام مغرب سے دوئ کی سطح پر بات کرے۔کیا امریکی صدرمسلمانوں کے مسائل عل نہ کرانے اور انہیں زی کیے رکھنے جیے نے تعلقات کی ابتدا جائے ہیں؟ یہال ہم مسلم حکرانوں ہے گزارش کریں گے کہ وہ مسلمان ممالک کے سربراہان ہیں،مغربی نہیں۔ چنانچہ جب مغرب ہاری تہذیب کا اینے ممالک میں قلع قمع کرنے پر اُتر آیا ہے تو کم از کم ہمیں مغربی تہذیب و ثقافت کا طوق مکلے سے اُ تارنے کے لیے عملی اور انقلابی قدم اُٹھانا پڑے گا۔ ہم سجھتے ہیں کرمسلمانوں کے خلاف کفرید ممالک تیزی سے اکٹے مورے ہیں۔مسلمان مما لک کا اتحاد وقت کی الی ضرورت بن کیا ہے جے ضروری ند سجما کیا اور عمل کی طرف قدم نه بدهایا میا تو اس کا ایمیشه ہے کہ بیا عمرونی انتشار ہمیں لے ڈو بے گا۔ چنانچہ اس طرف غور كرنے كى اشد ضرورت ہے۔ عالم اسلام كى كہلى ايٹمى قوت پاكستان اور سعودى عرب كے محرانوں کواس سلسلے میں قائدانہ کردارادا کرنا جاہے۔



## ادارىيە بغت روزە دىكىيى، كراچى

# کیا آزادی فکرصرف بورپ کاحق ہے؟

حالیہ چھ بھتوں کے دوران میں دو دافعات ایے ہوئے ہیں، جن کی آٹر میں اسلام ادر مسلمانوں کے خلاف فوضآ رائی اٹی شدت پر ہے۔ انسانی حقوق کی تلجبانی کی تام نہاد تنظیمیں آزادی اظہار رائے کا ماتم کرری ادر مسلمانوں کو مجموع طور پر جریت فکر کا قاتل و کا لفت قرار دے رہی ہیں۔ بورپ اور اس یکہ میں اور خود عالم اسلام کے اندر اسلام اور ملت اسلام یکا چروشن کرنے کی ایک نئی مجم شروع ہوگئی ہے۔

خوص الفوالی کی وہ شہادت ہے جو انہوں نے ایک معری عدالت میں دی ہے۔ معروف اسلام دشن وانشورفرج فودہ کے آل کیس میں عدالت نے بیٹے محمر الفوالی کو بعض فقی مباحث کی اسلام دشن وانشورفرج فودہ کے آل کیس میں عدالت نے بیٹے محمر الفوالی کو بعض فقی مباحث کی اسلام دشن وانشورفرج فودہ کے آل کیس میں عدالت نے بیٹے محمد الفوالی کو بعض فقی مباحث کی ورفواست کی تھی۔ شخ نے عدالت میں اپنی رائے دی کہ اگر اسلامی عکومت اور اسلامی شریعت قائم و نافذ نہ ہو، کی مرتد کو اسلام کے مطابق سزا دیے کا اہتمام نہ ہواور کوئی مسلمان مرتد کی وال زار باتوں کو برواشت نہ کرتے ہوئے اسے آل کردے تو یہ ناجاز نیس ہے۔ واضح رہے کہ بیشخ کا کوئی الیا افتو کی نیس ہے، جو جو است کی آگر کو برواشت نہ کرتے ہوئیات کی آگر برائے وارفتوں کی جوت دکھانے کے لیے نیم ملائم کے لوگ فٹ پاتھوں کی بروائی کے والے اپنی مارک کے جواب میں دی گئی اس رائے پرائے طوفان کمڑا کردیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے کے جواب میں دی گئی اس رائے پرائی طوفان کمڑا کردیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے کے جواب میں دی گئی اس رائے پرائی طوفان کمڑا کردیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے کے سرگرم تقریباً تم مالی تھیں اور ان کی جاری ہے ہیں اور ان کے موقت کے والے ایک مالنورائی کے ایک مالمانہ سند طاہر کر کے ذمت کی جاری ہے جی اور اس کے استفیار پر جاتھ میں انتوائی کے لیے ایک عالمانہ سند طاہر کر کے ذمت کی جاری ہے موالت کے استفیار پر جاتھ موالی کے جواب میں کے جواب کے ایک عالمانہ سند طاہر کر کے ذمت کی جاری ہے کہ گئی موالت کے استفیار پر

مجی اپنی رائے کے اظہار کی اجازت دیں۔ پروپیکٹرہ کرنے والے اس حقیقت کوفراموش کر رہے ہیں کہ جس آزادی اظہا رکے لیے وہ واویلا کر رہے ہیں، شخ نے بھی تو محض اس کا استعال کیا ہے۔ شخ کو وہ حق استعال کرنے کی اجازت دیل دی جاری ہے، لین اسلام کے اصول و مبادی اور مطائد و روایت کا غذاتی اڑانے والوں کے لیے اس حق کو خاص کیا جارہ ہے۔ تازہ اطلاع کے مطابق، معر کے مفتی اعظم شخ طعطاوی نے ایک فتو ٹی کی صورت میں یہ کہ کرھنے جمہ الغزالی کی رائے کی تو ثیق کردی ہے کہ فقد اسلای میں مرتد کے قائل کی کوئی سزا بیان جیس کی گئی ہے۔ اشیٹ زیادہ سے نیادہ جو کاردوائی کر سے ہو وہ کی قانون سے متجاوز ہوکراناری پھیلانے کے جم میں مرتد کے قائل کے خلاف کاردوائی کرسی ہے۔



# اڑ جون پوری مت کرو مجبور ہم کو

تف ہے الل دہر اس آزادی و اعمار پر ج عمل کیجر اجهالے سد ابدار پ اب خدائی نیلے کے عظر میں الل می حلہ آور ویردے الحیس ہے فرض ہے فی الغور امراض قرض ہے یہ اک س ایرار به وشمان شاه دی کا بو مسلس باتی کات ہے مرال دار معیشت مجمع کفار ب ہتی کے نور کی توہین پر خوں ردیے گا پی موا شام فتم الرسل جب دار ب کر رہے ہیں ہم زباں یہ اور اللم یہ اکتفا مت کرو مجور ہم کو زور پا تگوار پ کر مقابل اہل حق کے، لمت واحد ہے کفر ہے جمی چٹم عنایت موت کے حل دار پر احجاج عالم اسلام ہے فعری عمل فیر ز بیرے نہ کیوں، رویاہ کی المکار ب حال ہوردان ملت مادرائے فہم ہے عر فر ابوں کے حق عمر، رم ول افرار پ میرے بادو، میرا سر، جب تک سلامت ہے آثر کوئی کیوں الل افعائے کا مرے مرکار پ Q....Q....Q

### أشهروآ فاق وانشورول كي فكرانكينه بتحقيقي اورتاريخي تحربرس

ه (ر)جشس جاويدا تبال

و آغاشورش كاشميريّ

و محموطاالتدصديقي

و سیدندیرنیازی

ه مولانامحر يوسف لدميانوي

ه مير ڪليل الرحن

د ذاكرُ وحيد عشرت

د يروفيسرخالد شبيراحر 🙃 عليم ناصري

د محرحنیف شاہد

ه کلیماخر"

و مولاناسيدا بوالاعلى مودوديٌّ

ه يروفيسرڈاکٹرابوب صابر

• تعيم آسي

ه خالدنظيرموني

په بروفیسر پوسف سلیم چشتی<sup>«</sup>

ۍ صاحزاده خورشداحه ګيلاني<sup>۳</sup>

و ڈاکٹروحیدقریش

دُاکٹرعبدالغنی فاروق

و جعفر بلوج

٥ عبدالجيدخال ساجد

و حكيم عنايت الله تيم سو بدرويٌّ

### الكاليي كتاب جو

- علامه اقبال عصص رسالت مآب على ، غيرت اسلامي اورميت ملى كآئيند ارايمان افروز واقعات این دامن می لیے ہوئے ہے۔
- ے علامہ اتبال کے افکار دنظریات ٹی روثنی میں قادیانیت کی فتند طرازیوں کا تمل محاکمہ ، تجوییہ اور تعلیل کرتی ہے۔
  - علامدا قبال کے مقالات، خطبات، توضیحات، شاعری اور مکا تیب کوجو قادیانیت کے خلاف قول فیمل اور وف آخر کا درجدر کے بین اسے اندر سموے ہوئے ہے۔

و المنظم المنظم

ماهرا قباليات جناب محمد يبل عمر وانريكثر اقبال اكادى اور نامور كالم نكار جناب وافظ شفيق الرحمان ایریزانچیف اُردوپیرواٹ کام کی گرانقدرملی تقاریظ کے ساتھ

کارکتان تعلظ علم نبوت کے لیے عصوصی رعایت محالت ب سال پر تیا ہ

# **QADYANIAT IN THE EYES OF LAW**

فتنه فازانسي فلاث





- وه محكم فيل جن كابرلفظ قول فيمل برسطر برمان قاطع اور برجمله شامد عدل بـ
- وہ تاریخ ساز فیطے جنہوں نے ملت کی بے زمام ناقد کومنزل تک پہنچانے میں رہبر کا کرداراداکیا۔
  - وه شفاف فيل جوكذب كومدانت كا آئيند كمات يس-
  - وہ عبد آ فریں فصلے جنہوں نے حق وباطل کے مابین خطا متیاز تھنی کرر کھ دیا۔
- وہ واضح فیصلے جنہوں نے جعلی نبوت کے پیروکاروں کے چیروں پر پڑے نقالیس کے ہرفتاب کو اُلٹ دیا۔ ہرفقاب کو اُلٹ دیا۔
- وہ آئینہ صفت فیصلے جس میں قادیانی گروہ کا سربراہ اوراس کے پیروکارا پنااصل چہرہ د کیچے کر بلبلا اُٹھے۔
  - قادیاشون کی زمریلی سازهون اور تربی کارروائیوں کی ارزه فیزرودادیں ۔
  - قادیانیوں کی طرف سے شان رسالت میں تھیں تو بین قرآن مجید اور کلمہ طیبہ ش تحریف شعائر اسلامی کا تسفوا کین کا غداق اور قانون کی خلاف ورزیوں کا وہ حقائق باسہ
- مریف معاور مان و سرام یا فی این این مان در این مان در این مان در اردیا به این ماند. به جس نے برقاد یانی کورسوائے زمانہ کستاخ رسول "سلمان دشدی" قرار دیا ہے۔
- ی جوں سیاستدانوں آئے تعین شناسوں وکیلوں محافیوں دانشوروں علاءاور طالب علموں کے لیے ایک راہنما کتاب کا کام دیں ہے۔



ر لهر همتومتي رمايت 📑 اتك بد بال پردتياب ـ

کارکتان تعنظمتم نبرت کے لیے همسومسی رهایت



ميه ايك ايسى تاريخى وتحقيقى كتاب ع

) جومت دیانیول کی اسلام کے خلاف مرزہ سسائیوں اورگ نیوں كُفُت مندوس أوزى ثبوت يه مؤسّ بي م

ے ہے 10 سال کیٹ مازروزانتیک منت کے بعد کمنو کاگل کے

جی میں قادیان منتب اوراجالات وربائل کے 50 سزامسے زار مفات كحنكان كما بعدقاد بانيول كرمذه ومعقائد ومسائم كر توري ثبوت كمجا کردیے گئے ہیں۔

راہ ہایت پانکا ہے۔

€ جمادهار ملافل كوفت خالتلاد يجانى كي يديك مؤثر متعياثابت بوسيحتى يئه

جس كامطالعه عُلماز قطيله، وكلا السائدة اورطليار كونتنة قاديانيت كيفلا منبئوط دلائل اورعوس معلوات كاذخره فرام كركا

d جعة قاديانيت كي فلان بروداني متدر ابحث اورمنافره ين متند والع کی چیشت سے سیفی کیا ماسکانے۔

العكلومينيا ال عن معاتب مكاتب كرك وتدمل الدام ودائش والمشاء سر سرستی میں تیار کیا گیا ۔

مقائق

واقعآت

ایسی دستاویزجس کامیدتوں سے انتظارتیں پڑھے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے آگے سڑھے ا

معلومات

*حے نق*اب

بنكتابوسك ككليكيان

كفتكو هويامباحثه بقرير هويامناظره

Alking

ایک شاہکار کتاب جس کے مطالع سے آپ قادیا نیوں کو ہر موضوع برآسانی سے فکست دے سکتے ہیں۔

- و قادیانی نعرہ 'محبت سب کے لیے نفرت کی سے بین'! کی نقاب کشائی
  - و قادیانیون کی آئین ادر شرع حیثیت
  - قادیانول سے مناظرہ کیسے کریں؟
    - ايك فيعله كن مبابله
  - و قادیانی راسپوٹینوں کے عبرت ناک انجام
- تادیانی نبیوں کے بھیانک حالات اوران کی بربادی کے ہوش رباوا قعات

ا با جارے استان کی تاریخ ان داناہ تا در ما موروں سے استان ہے ہیں۔ کہانیوں سے زیادہ دلیک مقال سے آرائیس آموز اور دلاک سے زیادہ اثر انگیز

ایک ایس کتاب جے آپ بار بار پڑھنا چاہیں

کارکنان تحفظ غتم نیترت کے لیے خصوصی رعایت 🕝 😇 سے سال پروٹر ب

# و النب برطانوى سَامَرُ الْمُؤْدُ كَاشْتَرْبِوَا



قادیانی منھب کے عقائد وعزام ، انگریزی عایت اور جہامک عانعت پرمبن ناقابلِ تردیداور حوش کیا عکسی اتبیں

الىرپوستكىلې؟ The Arrival of British Empire in India

🔵 🏾 تنجهانی مرزا قادیانی منیمی سے نبوت تک کیے پہنچا؟

ے بیرودونصاری ادرقا دیا نیوں کے باہمی کھ جوڑ کے پس پردہ کون سے وال کار فرماہیں؟

مرزا قاد مان نا بى جماعت كوانكريز كاخودكاشته بودا كيون سليم كيا؟

مرزا قادیانی نے اگریز کی حمایت میں خداتعالی سے کیا عبد کیا تھا؟

🕳 معروف ہندودانشورڈاکٹر شکرداس نے قادیانیت کی جمایت کیوں کی؟

ا غازی علم الدین شہید کے بارے قادیانی جماعت کاموقف کیاہے؟

(ایرائز ملا) داکتر عبدالسلام قادیانی کوکن نفیدات 'کے عوض نوبیل پرائز ملا؟

صرزا قاویانی نے برطافوی ملکه وکثوریکو'ستارہ قیصرہ'' نامی خطیس کیالکھا؟

ا و تدرى كميش من قاد يانول نيكيا نقط نظر پيش كيا؟

سابق وزیراعظم لیافت علی خان کے قل کا اصل را زکیا ہے؟

🔵 پاکتان میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟

🖨 1971ء کی پاک بھارت جنگ میں قادیا نیوں نے کیا گل کھلائے؟

قادیا نیت کاامل چرہ پہچائے کے لیے گاور چونکادیے والے تھائن وانکشافات پر مشتل بیکتاب ایک انسائیکلو پیڈیا سے تم نہیں۔اسلام اور پاکستان کے دشنوں کوشناخت کرنااوران کے عزائم کو تاکام بنانا ہرمحب وطن پاکستانی کا فرض ہے۔ یہ کتاب یقیناً آپ کی رہنمائی کرے گی۔

